

# الرفيق الفحييج لمشكوة المصابيح جلا ٢

افادات حضرت علّا مدر فيق احمر صاحب قدس سرهٔ شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آباد

مرت<u>ب</u> **محمد فاروق غفرلهٔ** خادم جامعهٔمود ریملی پور ماپوڑروڈ میرٹھ (یوپی)۲۳۵۲۰۲

#### بسبب الله الرحين الرحي

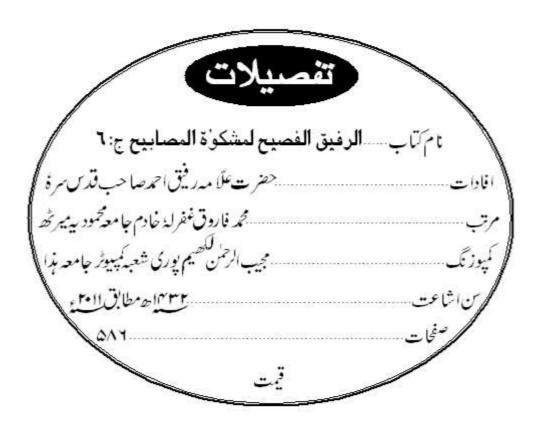

جامعهٔ محمود بیلی پور ماپوڑ روڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۶

# فهرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جلاشم

# اجمالي فيرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح

| انمبر صغير  | رقم الحديث | مضامين                       | نبرشار |
|-------------|------------|------------------------------|--------|
| <b>rr</b>   | /4·٢t/09·  | باب الاذان                   | j      |
| ۷۳          | /4K/t/4+m  | باب فضل الاذان واجابة المؤذن | ۲      |
| 100         | /45/5/479  | باب فيه فصلان                | ٣      |
| 141         | /492t/4MA  | باب المساجد ومواضع الصلوة    | ~      |
| 199         | 1210t/191  | باب الستر                    | ۵      |
| rrq         | 124461217  | باب السترة                   | 7      |
| <b>7</b> 22 | /200t/277  | باب صفة الصلوة               | _      |
| ודיה        | /27rt/207  | باب ما يقرأ بعد التكبير      | ۸      |
| r90         | 11.47.470  | باب القراءة في الصلوة        | 9      |

| فبرست         | الفصيح٦ ٥                                               | الرفيق                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>XX</b>     |                                                         | XX                                |
| 公             |                                                         | 公                                 |
| X             |                                                         | $\mathcal{X}$                     |
| $\bigotimes$  |                                                         | XX                                |
| XX            |                                                         | X                                 |
| <b>X</b>      | فهرست                                                   | $\langle \langle \rangle \rangle$ |
| 7             | الرفيق الفصيح لحل مشكاة المصابيح ٦                      | 3                                 |
| م<br>صفحهٔ بر | مضامین                                                  | N<br>نبرشار                       |
|               | باب الاذان                                              |                                   |
| rr            | ﴿ اوْان كاييان ﴾                                        |                                   |
| rr            | اذان ہے متعلق مباحث ستہ                                 | 9                                 |
| ro            | اذان وا قامت کی شرعی حیثیت                              | ٠                                 |
|               | (الفصيل الأول)                                          |                                   |
| rı            | حدیث نمبر ﴿۵۹٠ ﴾ اذ ان کی شروعیت                        | *                                 |
| rs            | خواب ججت شرعيد بين                                      | ۴                                 |
| ra            | حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه کے خواب کی وجہ          | ۵                                 |
| rq            | حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كومؤ ذن كيول مقرر كيا گيا؟ | 4                                 |
| m             | مئلهاولى: تربيع كى وضاحت مع اختلاف ائمه                 | 4                                 |
| 77            | مسَّلة انيه برّجيع كيوضاحت مع اختلاف ائمه               | Λ                                 |
| ۳۵            | دونوں مئلوں کاخلاصہ                                     | 4                                 |
| 6.4           | مسئلة الشه: عدد كلمات ا قامت كي وضاحت مع اختلاف ائمه    | 1.                                |
|               |                                                         |                                   |

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار عدیث نمبر ﴿۵۹٩ ﴾ اذان میں ترجیع کا تذکرہ (الفصل الثاني) حدیث نمبر ﴿۵۹۲ ﴾ اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد حدیث نمبر ﴿۵۹۳ ﴾ اقامت میں ستر ه کلمات میں ..... 01 حديث نمبر ﴿ ٩٩ ﴾ حضر ت ابومجذوره رضى الله عنه كوتعليم ا ذان ...... 10 عدیث نمبر ﴿۵۹۵ ﴾مئلة ثویب کی وضاحت حدیث نمبر ﴿٥٩٧ ﴾ اذان گلبر گلبر کروینا حایئے ..... OA تعارض مع دفع تعارض حدیث نمبر ﴿۵۹۷﴾ اقامت مؤون کچ ا قامت میں اتمہ کا اختلاف 44 (الفصل الثالث) حدیث نمبر ﴿ ۵۹۸ ﴾ اذان شروع ہونے سے پیلے کامشورہ .... 40 حدیث نمبر ﴿۵۹۹ ﴾عبدالله بن زیدرضی الله عنه کااذان ہے تعلق خواب YA حدیث نمبر ﴿۲۰٠﴾ ﴿ وَعَ ہُوئے تُحْصُ كُونْمَازِ کے لئے جِگانا ...... M حديث تمبر ﴿١٠١ ﴾ فجرك اذان مين "الصلوة خير من النوم" كهنا.. 44 حدیث نمبر ﴿۲۰۲ ﴾ اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں دینا ......

الرفيق الفصيح .....٦ \_ فبرست

| صفينبر | مضامين                                                                  | نمبرثار    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | باب فضل الاذان واجابة المؤذن                                            |            |
| 44     | ﴿اذان اورمؤذن کے جواب دینے کی فضیلت ﴾                                   |            |
| 40     | فضائل اذان کی بنیادیں                                                   | **         |
| 40     | اذان کے جواب کی حکمت                                                    | 79         |
|        | (الفصل الأول)                                                           |            |
| 20     | حديث نمبر ﴿ ١٠٣ ﴾ مؤذن كي فضيات                                         | ۲.         |
| 44     | حدیث نمبر ﴿۲۰۴﴾ اذان ہے شیطان کا بھا گنا                                | ۳1         |
| 49     | اشكال مع جواب                                                           | **         |
| Δ•     | حدیث نمبر ﴿۲۰۵﴾ اذان دینے والے کے لئے گواہی دینا                        | rr         |
| A*     | حديث نمبر ﴿٢٠٦﴾ إذ ان كاجواب دينا                                       | rr         |
| Λ'n    | حدیث نمبر ﴿۲۰۷﴾ اذان کے جواب کی فضیات                                   | 20         |
| ΔΔ     | حدیث تمبر ﴿۲۰۸﴾ اذان کے بعد کی دعاء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | F1         |
| 9.     | سوال و جواب                                                             | 72         |
| 41     | حدیث نمبر ﴿٢٠٩﴾ إذ ان! ایمان کی علامت ہے                                | rΛ         |
| 97     | حدیث نمبر ﴿ ١١٠ ﴾ گنا ہوں کی بخشش کا ذریعہ                              | <b>P</b> 4 |
| 90"    | حدیث غمبر ﴿٦١١ ﴾ اذان وا قامت کے درمیان نوافل                           | ۴.         |
| 97     | مغرب کی اذان کے بعد نماز ہے یانہیں؟                                     | m          |
|        | (الفصل الثاني)                                                          |            |
| 92     | حدیث تمبر ﴿ ۱۱۲ ﴾ امام ضامن ہے                                          | ۲۲         |
| 100    | "الامام ضامن" ئ نكلنوالي عاراجم ماكل                                    | ۳۳         |

| فبرست   | ن الفصيح۲ ۸                                                         | الرفيؤ  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| صفينمبر | مضامين                                                              | نمبرثار |
| 1**     | سَلماولي:قراءت خلف الامام                                           | rr      |
| 1+1     | مَّلَتًا نِيَ اقْتِداء المفترض خلف المتنفل                          | ۴۵      |
| 1+1"    | مَّلَتًا لَثَ: اقتداء المفترض بمفترض آخر                            | ۴٦      |
| 1+1     | مئلەرابعە:امام كى نماز كافسادىقتدى كى نماز كافسادىي                 | r2      |
| 1•4     | حدیث نمبر ﴿ ٦١٣ ﴾ او ان دینے کی فضیات                               | ďΛ      |
| 1•Λ     | حدیث نمبر ﴿ ۱۱۴ ﴾ تنهاشخص کاا ذان دے کرنماز پڑھنا                   | rq      |
| 11•     | حدیث نمبر ﴿ ١١٥ ﴾ مؤذن اورا مام کی عظمت                             | ۵٠      |
| 117     | سوال و جواب                                                         | ۱۵      |
| 117     | حدیث نمبر ﴿ ۲۱۲ ﴾ مؤ ذن کے حق میں تمام مخلوقات کا گواہی دینا        | ۵۲      |
| 114     | حدیث نمبر ﴿١٤٤﴾ امام کے لئے مقتر یوں کی رعایت                       | ٥٣      |
| 114     | اشكال مع جواب                                                       | ۵۳      |
| 119     | اجرت على الطاعة كامسّله                                             | ۵۵      |
| 119     | حدیث نمبر ﴿ ۱۱۸ ﴾ اذ ان کے وقت دعاء کا قبول ہونا                    | ۵٦      |
| 17.     | اعتر اض مع جواب                                                     | ۵۷      |
| 171     | حدیث نمبر ﴿ ۲۱۹ ﴾ کلمات کلبیر کاجواب دینا                           | ۵۸      |
| 177     | سوال وجواب                                                          | ٥٩      |
| 177     | حدیث نمبر ﴿ ۲۴ ﴾ اذ ان و کلبیر کے درمیان کی جانبوالی دعار ذہیں ہوتی | ٧٠      |
| 170     | حديث نمبر ﴿٦٢١ ﴾ ايضاً                                              | 41      |
| 170     | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۲ ﴾ اذان کے جواب دینے والے کا ثواب                    | 44      |
| 114     | اشكال مع جواب                                                       | 15      |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ٩ أبرت

| صفخير | مضامين                                                                | نمبرثار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 11/2  | سوال وجواب                                                            | 40'     |
|       | (الفصل الثالث)                                                        |         |
| 19A   | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۳ ﴾ شیطان کلمات او ان سے ڈرنا ہے                        | 10      |
| 179   | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۴ ﴾ جعلتین کے جواب میں لاحول الح کہنا                   | 77      |
| 15.   | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۵ ﴾ کلمات اذان کہنے والاجنت کا مستحق ہے                 | 14      |
| ırı   | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۲ ﴾ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اذان کا جواب دیتے تھے     | ΥΛ      |
| برموا | تعارض مع جواب                                                         | 44      |
| 144   | حديث نمبر ﴿٢٦٧ ﴾ إذ ان وا قامت كاثواب                                 | ۷٠      |
| 150   | حدیث نمبر ﴿۲۲۸ ﴾ اوان مغرب کے وقت دعاء                                | 41      |
|       | باب فيه فصلان                                                         |         |
|       | (الفصل الأول)                                                         |         |
| iro   | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۹ ﴾ طلوع فجر کے بعدا ذان فجر ہوگی                       | ۷٢      |
| 184   | قبل ازوقت اذان كامسّله                                                | 25      |
| IFA   | حدیث نمبر ﴿ ۲۳٠ ﴾ بلال کی افران من کر تحری سے ندر کو                  | 20      |
| 179   | حدیث نمبر ﴿ ۲۶۳ ﴾ سفر میں او ان کا حکم                                | ۷۵      |
| 10.4  | صديث نمبر ﴿٢٣٢ ﴾ صنوراقد س الله كي طرح نماز يرٌ صناحا بي السيد.       | 21      |
| iri   | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۳ ﴾ قضاءنماز کے لئے افان                                | 22      |
| ۵۵۱   | حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے جائے قيام پرنماز کيوں نہيں پڑھي | ۷۸      |
| 100   | قضاء نماز کے لئے افران ہے انہیں؟                                      | ۷٩      |
| 16.4  | اوقات مکرو ہدمیں نماز پڑھنے کامسئلہ                                   | ۸.      |

| فهرست   | ر القصيح١٠                                                  | لرفيو   |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| صفينمبر | مضامین                                                      | نمبرثار |
| 10.4    | اشكال مع جواب                                               | ΔI      |
| 11/4    | حدیث نمبر ﴿ ۱۳۴٤ ﴾ مقتدی کب کھڑے ہوں                        | ۸۲      |
| 10'9    | مقتذی کب کھڑے ہوں                                           | ۸۳      |
| 10+     | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۵ ﴾ نماز میں دوڑتے ہوئے شامل نہو              | ۸۴      |
| 107     | سوال وجواب                                                  | ۸۵      |
|         | (الفصل الثالث)                                              |         |
| 105     | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۲ ﴾ فوت شده نماز کی قضاء                      | AΥ      |
| 101     | تعارض مع جواب                                               | ۸2      |
| 104     | حدیث نمبر ﴿۲۳۲ ﴾ مؤ ذن مسلمانوں کے نماز روز ہ کا ذمہ دار ہے | ΔΔ      |
|         | باب المساجد ومواضع الصلوة                                   |         |
| 171     | ﴿مساجداورنمازي جلبون كابيان ﴾                               |         |
| 171     | مهاجد کی فضیات                                              | Λ9      |
| 777     | مهاجد ہے متعلق چند مسائل                                    | 4.      |
|         | (الفصل الأول)                                               |         |
| 175     | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۸ ﴾ خانه کعبه سلما نون کا قبله ہے             | 41      |
| 145     | تعارض مع دفع تعارض                                          | 94      |
| 170     | بیت الله کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ                        | 95      |
| 177     | خانه کعبه کی حجت پرنماز پڑھنا                               | 95      |
| 174     | حديث نمبر ﴿ ١٣٩ ﴾ خانه كعبر كاندرآ تخضرت ﷺ كانماز يرٌ هنا   | 90      |
| 179     | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۴ ﴾ مبحد نبوی صلی الله علیه وسلم کی فضیات     | 44      |

الرفيق الفصيح ١١٠٠٠٠ فيرست

| صفيمبر | مضامین                                                     | نمبرثار |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 12+    | تعارض مع د فع تعارض                                        | 44      |
| 141    | حدیث نمبر ﴿۱۴۴﴾ تین مسجدول کےعلاوہ سفر کی ممانعت           | 9.0     |
| 127    | روضة اقدس عليه الصلوة والسلام كے لئے سفر                   | 99      |
| 144    | روضهٔ اقدس علیهالصلوٰ ةوالسلام پرحاضری                     | 1**     |
| 125    | حاضری کی فضیات                                             | 1+1     |
| 140    | ترک زیارت پروعید                                           | 10.5    |
| 140    | روضهُ اقدس عليهالصلو ةوالسلام كي زيارت كانتكم              | 105     |
| 140    | جمهور حنفيه رحمهم الله كامسلك                              | 1+1"    |
| 124    | سفر برائے زیارت قبور                                       | 1.0     |
| 144    | علامہ سکی کبیر رحمة اللہ علیه کی رائے                      | 1+1     |
| 144    | شَخْزِین الدین عراقی رحمه الله تعالمیٰ کی رائے             | 1+4     |
| 144    | ججة الاسلام اما مغز الى رحمة الله عليه كى رائے             | 1•1     |
| ΙΔ+    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۲ ﴾ جنت کاباغیچه                             | 1+9     |
| 11/    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۳۴ ﴾ مسجد قبا کی فضیات                       | 11•     |
| IAF    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۴ ﴾ الله تعالی کی پیندیده اور ناپیندیده جلّه | ""      |
| 1/4    | سوال وجواب                                                 | 1117    |
| 100    | حدیث نمبر ﴿۲۴۵﴾ اخلاص کے ساتھ معجد بنانے کا ثواب           | 115     |
| 144    | حدیث فمبر ﴿۲۴۲ ﴾ مسجد آنے والوں کا مقام ومرتبہ             | 110     |
| IAA    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۷ ﴾ دورے مجدمیں آنے کا ثواب                  | 110     |
| 1/4    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۸ ﴾ مجد میں چل کرجانے کا ثواب                | IIT     |

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار 114 حدیث نمبر ﴿ ۱۵٠ ﴾ جماعت ہے نماز پڑھنے کی فضیات تغارض مع دفع تغارض ...... 194 جماعت کے ثواب کی <sup>حکم</sup>تیں ..... حدیث نمبر ﴿٦٥١ ﴾ معجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاء..... دعاء میں رحمت وفضل کی حکمت ١٨٢ حديث نمبر ﴿ ١٥٢ ﴾ تحية المسجد حدیث نمبر ﴿ ١٥٣ ﴾ سفر ہے والیسی رمسجد آنا حدیث نمبر ﴿۲۵۴ ﴾ مسجد میں گمشد ه چیزوں کا اعلان علمي ٌنفتگو .. IMA F.A حديث نمبر ﴿٢٥٥ ﴾ بد بو دار چيز کھا کرمسجد ميں آنا حدیث نمبر ﴿۲۵۲ ﴾ میجد میں تھو کنا 711 140 حدیث نمبر ﴿ ۲۵۸ ﴾ نماز کے دوران تھو کنا ..... ۱۳۶ کماز میں بائیں جانب تھو گئے گی اجازت کی وجہ ..... MIC

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار حدیث نمبر ﴿ ۲۵۹ ﴾ قبروں کو بحدہ گاہ بنانا...... قبرستان میں نمازیڑھنے کامسئلہ ..... حدیث نمبر ﴿ ۲۲٠ ﴾ قبر کو تجده گاه مت بنا وُ!...... ١٥٠ حديث نمبر ﴿٢٦١ ﴾ نفل نمازگر مين پڙ هناڇا ٻئے MA (الفصل الثاني ) حدیث نمبر ﴿ ۲۶۲ ﴾ مدینه والوں کا قبله ..... حدیث نمبر ﴿ ۲۲۳ ﴾ منجد بنانے کا ذکر 100 حدیث نمبر ﴿۲۲۴﴾ معجد کی تغییر او رصفائی تقرائی حدیث نمبر ﴿۲۲۵ ﴾ مبحد کی باندو بالاقعیر ..... مساجد کی تزئین کاتکم ..... ۱۴۷ حدیث نمبر ﴿۲۲۲﴾ میجدول کی قبیر رفخر کی ممانعت ...... حدیث نمبر ﴿۲۶۷ ﴾ مسجد کی صفائی ستقرائی کااجر ..... 779 انسيان قرآن كاحكم حدیث نمبر ﴿۲۲۸﴾ تاریکی میں مجدآنے والوں کے لئے بثارت حدیث نمبر ﴿ ۲۲۹ ﴾ مبجد کاخیال رکھناایمان کی دلیل ہے.. 100 ١٥٥ حديث نمبر ﴿ ١٤٠ ﴾ مسجد مين بليضني كي فضيلت

الرفيق الفصيح .....٦ نمبرثار 101 IDA 109 حدیث نمبر ﴿١٤١﴾ گناہوں کومٹانے اور درجات کو بلند کرنیوائے مل \*\*\* حدیث نمبر ﴿ ۱۷۲ ﴾ تین لوگوں کاالله تعالی ضامن ہے ...... 101 حدیث نمبر ﴿ ١٤٣ ﴾ باوضومسجد جانے کی فضیلت..... ۱۶۳ حدیث نمبر ﴿ ۲۷ ﴾ میجدین جنتی باغ مین حدیث نمبر ﴿ ۱۷۵ ﴾ مسجد میں اچھی نیت سے جانا جا ہے ۔۔۔۔۔ 1174 حدیث نمبر ﴿ ٦٤٦ ﴾ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت 140 MA آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كااپيغ او پر درو درپڙ صنا..... 17'4 ١١٤ ارحمت وفضل كافرق 179 حدیث نمبر ﴿٤٤٤ ﴾ متجدمین اشعار پڑھنے کی مما 10. مىجدىيںاشعار كائكم 144 MAI مىجدىلىن ئىغ وشراء .. 14. مىجدىين حلقے لگانا ..... 141 TOP ۱۷۶ حدیث نمبر ﴿۱۷۸ ﴾مبحد میں خرید وفروخت اوراعلان کمش MAP مىجدكے لا ۋ ۋاپپيكر سے اعلان كاحكم .. 100 حدیث نمبر ﴿٩٤٩ ﴾ مبجر میں حدو د قائم کرنا ..... 700 24 حدیث نمبر ﴿ ٦٨٠ ﷺ عِیاز کھا کرمیجد میں آئے کی ممانعت ...... 104

| صفخمبر     | مضامین                                                    | نمبرثار |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| FOA        | حدیث نمبر ﴿١٨١ ﴾ قبرستان اورحهام میں نماز پڑھنے کی ممانعت | 124     |
| 109        | حدیث نمبر ﴿ ۱۸۲ ﴾ سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت      | 144     |
| 771        | حدیث نمبر ﴿۲۸۳ ﴾ اونو ں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت  | 14.1    |
| 777        | حدیث نمبر ﴿۲۸۴ ﴾قبروں پر چراغال کی ممانعت                 | 149     |
| ***        | حديث نمبر ﴿١٨٥ ﴾ بهترين اوربدرين جگهين                    | 1/4     |
|            | (الفصل الثالث)                                            |         |
| 744        | حدیث نمبر ﴿١٨٧ ﴾ تعلیم وتعلم کے لئے معجد آنے کی فضیات     | IΔI     |
| 711        | مسجد میں تعلیم                                            | 127     |
| <b>719</b> | حدیث نمبر ﴿۲۸۷ ﴾مسجد میں دنیوی باتیں                      | IAF     |
| 1/2 •      | صحبت برسے اجتناب                                          | IAF     |
| 141        | حديث نمبر ﴿ ١٨٨ ﴾ مبجد مين آوازبلند كرنا                  | 1/10    |
| 121        | اجنبی کے ساتھ زمی                                         | IAT     |
| 128        | گنگر مارنے کی وجہ                                         | 11/4    |
| 125        | مىجدىيں سونے كائتكم                                       | IAA     |
| 140        | حيات النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم                      | 1/19    |
| 145        | حدیث نمبر ﴿۲۸۹ ﴾معجد میں فضول باتؤں کی ممانعت             | 19+     |
| 140        | حدیث نمبر ﴿ ۲۹٠ ﴾ قبله کی جانب تھو کنے کی ممانعت          | 191     |
| 744        | ناراضگی کے کام پر نارافسگی                                | 198     |
| 744        | فاكده                                                     | 195     |
| MΔΛ        | حديث نمبر ﴿ 191 ﴾ ايضاً                                   | 190     |

| فهرست      | ن الفصيح٣ ١٩                                        | الرفيؤ      |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| صفينمبر    | مضامين                                              | نمبرثار     |
| 1/4        | فاكده                                               | 190         |
| 149        | حديث نمبر ﴿٢٩٢ ﴾ مَارات اورر فع ورجات والے اعمال    | 197         |
| M          | فوائد حديث                                          | 194         |
| MAA        | حدیث نمبر ﴿ ۱۹۳ ﴾ شیطان کے شر ہے محفوظ رہنے کی دعاء | 19.5        |
| <b>FA9</b> | حدیث نمبر ﴿ ۲۹۴ ﴾ قبر کو بجده گاه بنانا             | 199         |
| 19.        | حدیث نمبر ﴿۲۹۵ ﴾ نفل نماز باغات میں                 |             |
| 791        | حدیث نمبر ﴿۲۹۲ ﴾ مساجد کے ثواب میں فرق              | P+1         |
| ram        | اشكال مع جواب                                       | 7.7         |
| rar        | حدیث نمبر ﴿ ۲۹۷ ﴾ سب سے پہلی مسجد                   | **          |
| 490        | اشكال مع جواب                                       | 4+1-        |
|            | <b>باب الست</b> ر                                   |             |
| 799        | ﴿ ستر دُھا نکنے کا بیان ﴾                           |             |
| 799        | لباس کے حدود                                        | F+0         |
| r          | چىداختلافى مسائل                                    | F+4         |
|            | (الفصل الأول)                                       |             |
| F+1        | حدیث نمبر ﴿۲۹۸﴾ ایک کپڑے میں نماز                   | **4         |
| r.r        | فائده                                               | F+A         |
| M+U        | حديث نمبر ﴿١٩٩﴾ بماز مين موندُ حادُ حكنا جائِ خ     | <b>7+</b> 9 |
| r.0        | عديث نمبر ﴿ ٢٠٠ ﴾ ايضاً                             | 71.         |
| r.4        | حدیث نمبر ﴿ او ٤ ﴾ منقش کیڑے میں نماز ریا صنا       | 711         |

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار حدیث نمبر ﴿ ۲۰۲ ﴾ تصویر والا کیڑ انمازی کے سامنے ہونا ..... ۲۱۶ حدیث نمبر ﴿ ۲۰۴ ﴾ ریشی قبامین نماز..... 11 (الفصل الثاني) حدیث نمبر ﴿ ٤٠ ﴾ ٤٠ ﴾ صرف قیص میں نماز رپڑھنا ..... حالت نماز میں اپنے ستر پر نظر پڑنا ..... ۱۲۶ حدیث نمبر ﴿4٠٥﴾ ازارائکا کرنماز ...... ۴۴۴ اسبال ازار کانخکم حدیث نمبر ﴿ ۲۰۷ ﴾ نگیرعورت کی نماز ...... MIA ۶۶۶ آزادعورت اورباندی میں فرق MIA ۲۷۷ حدیث نمبر ﴿۷۰۷ ﴾ عورت کا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ...... ۲۶۹ حدیث نمبر ﴿ ۴۸ کے ﴾ نماز میں منه ڈھا نکنے کی ممانعت .....

177

rra

الرفيق الفصيح .....٢ IA نمبرثار ٣٣٣ حديث نمبر ﴿ ٤٠٩ ﴾ جوتے پهن كرنماز يرط صنا .. ۶۴۴ حدیث نمبر ﴿۱۶﴾ جوتے میں اگر گندگی تلی ہے قوا تاروینا جائے ...... ۲۴۵ حدیث نمبر ﴿اا ٤ ﴾ جوتو ل کوایے پیروں کے درمیان رکھنا حاہئے ...... TTA (الفصل الثالث) ۱۳۶۶ حدیث نمبر ﴿ ۲۱۲ ﴾ زمین بر کوئی چیز بچھا کرنماز برٹر صنا ..... ٣٣٧ حديث نمبر ﴿٣١٧ ﴾ ننگے ياؤں نمازيرُ ھنا ۶۴۸ حدیث نمبر ﴿۱۲۴ ﴾ صرف ایک کپڑے میں نمازیرٌ هنا ..... حدیث نمبر ﴿۱۵ ﴾ دو کیڑوں میں نمازیرٌ هنا..... باب السترة ﴿ سرّ ه كابيان ﴾ 449 نمازی کے آگے سے گذرنے کی وجہ ممانعت .....

سترہ ہے متعلق چندا حکام ومسائل .....

(الفصل الأول)

حدیث نمبر ﴿٢١٧﴾ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سترہ کا ذکر ......

حدیث نمبر ﴿ ۱۷ ﴾ سترہ کے آگے ہے گذرنا .....

۱۴۶ حدیث نمبر ﴿ ۱۸ کے کھانو رکوستر ہنانا .....

| صفيمبر | مضامين                                                                                 | نمبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| rea    | حدیث نمبر ﴿ ۱۹ ﴾ ستر ہ کے آگے ہے گذر نے میں کوئی حرج نہیں                              | M72     |
| 46.4   | حدیث نمبر ﴿ ۲٠ ﴾ نمازی کے آگے ہے گذرنے کا گناہ                                         | ro's    |
| 201    | عالیس سےمراد                                                                           | P/74    |
| 201    | حدیث نمبر ﴿۲۲ ﴾ نماز میں سامنے ہے گذرنے والے کورو کنا                                  | MO+     |
| ror    | سامنے ہے گذرنے والے کورو کناواجب ہے یانہیں؟                                            | 701     |
| ror    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۲ ﴾ ستر ہ نماز کوٹو ٹنے ہے بچا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 707     |
| roo    | کیاندکورہ اشیاء کے گذرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے                                        | mr      |
| r02    | اشیاء ثلاثه کو ذکر کرنے کی وجہ                                                         | ror     |
| ron    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲٣ ﴾ عورت کانمازی کے سامنے سے گذرنا                                       | 100     |
| 209    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۷ ﴾ گدھے کا نمازی کے سامنے سے گذرنا                                      | 101     |
| ۳4.    | اشكال مع جواب                                                                          | 704     |
|        | (الفصل الثاني)                                                                         |         |
| r4.    | حدیث نمبر ﴿ ۲۵ ﴾ ستره کی جگه لکیر تھنچنا                                               | 70.1    |
| ***    | لکیرستره بن عکتی ہے یا نہیں؟                                                           | P09     |
| 717    | سوال و جواب                                                                            | +4+     |
| 717    | حدیث نمبر ﴿۷۲۷﴾ سرّ ه کوقریب رکھنا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | P41     |
| ryr    | نمازی اورسترہ کے درمیان فاصلہ کی مقدار                                                 | 777     |
| ***    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۷ ﴾ ستر ہ کو بالکل پیثانی کے سامنے رکھنے کی ممانعت                       | 775     |
| F10    | حدیث نمبر ﴿ ۲۸ ﴾ ستره کا قائم کرنامتحب ہواجب نہیں                                      | *10'    |
| r42    | حدیث نمبر ﴿4٢٩﴾ نمازی کے آگے ہے کسی کے گذرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی                        | 710     |

الرفيق الفصيح .....٢ مضامين نمبرثار (الفصل الثالث) ۲۶۶ حدیث نمبر ﴿ ۲۳۰ ﴾ عورت نمازی کے آگے ہوتو نماز نہیں اُو ٹی ruz حدیث نمبر ﴿ ۲۳۵ ﴾ نمازی کے سامنے سے گذرنا ...... ۲۶۸ حدیث نمبر ﴿۲۳۲﴾ نمازی کے آگے ہے گذرنے کاعذاب ...... حدیث نمبر ﴿۲۳۳﴾ نمازی کے کتنا آ گے سے گذراجائے ..... 141 باب صفة الصلوة ﴿ نماز كى صفت كابيان ﴾ حديث نمبر ﴿ ١٩٣٧ ﴾ تعديل اركان 149 کچھووتفہ کے بعد ملا قات پر سلام ...... پہلی مرتبہ میں تعلیم نہ فرمانے کی وجہ ..... MAT ۸۷۶ نیت وغیر ہ شرا کط صلو ق کے ترک کرنے گی دجہ MAY 149 MAP MAG

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار ۸۸۵ تعدیل ارکان فرض ہے یانہیں؟ MAA ۱۸۷ حلسهٔ استراحت مسنون ہے پانہیں؟..... F41 ۸۸ حدیث نمبر ﴿۷۳۵﴾ قعده کی کیفیت ۱۸۹ بسم الله جز قِر آن ہے یانہیں؟ ۲۹۰ کبیم الله جبر اُردِ هی جائیگی پاسر ۱ٔ ؟ 791 ۲۹۳ عقبة الشيطان..... 1.5 ۶۹۵ ساام کانکم ۲۹۱ حدیث نمبر ﴿۲۳۷﴾ تکبیرتح بمدے وقت رفع پدین ...... 1.0 1.4 79A P.A P.A ۳.۰ کروع کی کیفیت 149 ۲۰۱ حجده میں جاتے وقت ۴.۶ سحده کی کیفیت 111

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار حديث نمبر ﴿٤٣٤ ﴾ رفع يدين كاتذكره .. مئلدر فع يدين ..... 111 1114 رفع يدين کي ڪلمت CIA ۶۰۹ رفع اورز ک رفع میں عمل کس پر زیادہ MA ۳۱۰ کر ک رفع یدین کی وجوه ترجیج nu احناف کے دلائل پراشکال.... 119 ۳۱۶ دومری دلیل پراشکال..... ۳۱۶ تسميع وتخميد مين امام ومقتدى كاوظيفه ..... mr حدیث نمبر ﴿ ۲۳۸ ﴾ دوسر ی رکعت سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین .... ۳۱۵ | حدیث نمبر ﴿۳۶﴾ کیبیر میں ہاتھ کا نوں تک اٹھائے جا کیں ...... PYA ۳۷ حدیث نمبر ﴿۱۴۷﴾ تکبیرتح بمدکے بعد ہاتھوں کو باندھنا ...... 744 ma بحالت قيام وضعيدين باارسال يدين ..... 11/12 ۳۱۹ وضعیدین کامحل ٣٠٠ حديث نمبر ﴿٢٣٢﴾ إيضاً ..... ۴۴۶ حدیث نمبر ﴿ ۲۴۴ ﴾ تکبیرات کاذکر ..... PM

الرفيق الفصيح .....٣ مضامين نمبرثار ٣٢٣ حديث تمبر ﴿ ٣٣٣ ﴾ ثماز مين طول قيام . طول قیام افضل ہےیا کنڑے ہجود ... (الفصل الثاني) حديث نمبر ﴿400 ﴾ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي نماز \*\* 177 FFA ۴۶۹ حدیث نمبر ﴿۲۶۹ ﴾ کیفیت رفع پدین ٣٣٠ حديث نمبر ﴿ ٢٣٧ ﴾ باته باند صنح كاطريقة ...... rrr ٣٣ حديث نمبر ﴿ ٣٨ ٤ ﴾ نماز پڙھنے کاطريقه 000 ۳۶۴ جس کو کچھ بھی قر آن یا ذہیں کیا کرے 177 ۳۳۳ حدیث نمبر ﴿۴۸۹ ﴾نفل نماز دو دو رکعت پر همی جائے ..... rrz (الفصل الثالث) ۳۶۴ حدیث نمبر ﴿ ۷۵۰ ﴾ تکبیر س جرأ کہنا 10. ۳۳۵ حدیث نمبر ﴿۵۵ ﴾ حیار رکعت میں بائیس تکبیریں..... FOI ۳۳۶ حدیث نمبر ﴿۷۵۲ ﴾ تمام انقالات صلو ة پرتگبیر کهنا PAT ٣٤٤ حديث نمبر ﴿ ٤٥٣ ﴾ صرف تكبيرتح يمه كے موقعه ير رفع يدين. ror ۳۶۸ نماز کوسیکھناسکھانا ..... PAT ۳۶۹ | حدیث نمبر ﴿۴۵۷ ﴾ قبله رخ ہو کرنمازی<sup>ه</sup> هنا ۴۴۰ حدیث نمبر ﴿۷۵۵ ﴾ نماز کی کوتا بی پر تنبیه 104

الرفيق الفصيح .....٦ نمبرثار باب ما يقرأ بعد التكبير ﴿ كَلِيرِكِ بعدكيارِ عاجائے؟ ﴾ ۳۴۴ تعوذ وتشميه کاحکم ...... ۳۴۴ | تعوذ کی نماز میں شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟..... ۳۴۵ | تعوذ قراءت <u>سے پہل</u>یابعد میں؟ ۴۴۶ دعاءا شفتاح کی حکمت ۳۶۷ قراءت سے پہلے تعوذ کی حکمت ...... ۴۴۸ بسم الله کی تحکمت. 177 (الفصل الأول) ۴۴۶ حدیث نمبر ﴿۷۵۲ ﷺ بیرتح بمه اورقر اوت کے درمیان دعاء..... 7 40 ۴۵۰ مثا فعیدے یہاں امام کے سکتہ کے وقت مقتری کافاتحہ پڑھنا...... F44 ۲۵۶ شوافع کااینے مسلک پراستدلال ..... ۲۵۴ سکوت اورانصات میں فرق ۴۵۴ سفید کپڑاؤکر کرنے کی وجہ raa مطهرات ثلاثہ جمع کرنے کی وجہ ...... CYA ۴۵۶ تین دعاؤں کی حکمت FYA

الرفيق الفصيح ١٠٠٠ مرست

| صفرنمبر | مضامين                                                       | نمبرثار    |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1/4     | حدیث نمبر ﴿۷۵۷ ﴾ نماز کے دوران دعاؤل کا تذکرہ                | 701        |
| P24     | یہ دعائیں نوافل کے ساتھ مخصوص ہیں                            | <b>709</b> |
| P24     | حدیث نمبر ﴿ ۵۸ کے قومہ میں پڑھی جانے والی دعاء               | r1.        |
| 62A     | اشكال مع جواب                                                | P 41       |
| 62 A    | نماز میں غیر مانۋر دعاء                                      | 777        |
| r24     | جهرأ دعاء                                                    | r1r        |
| r'Λ+    | د عا ء کامکل                                                 | P 40"      |
|         | (الفصل الثاني)                                               |            |
| ۴۸٠     | حدیث نمبر ﴿۷۵۹﴾ ثناء میں رپڑھی جانے والی دعاء                | 210        |
| PAY     | حدیث نمبر ﴿ ٢٦٠ ﴾ دعاءا سفتاح کے کلمات                       | <b>۲11</b> |
| rar     | حدیث نمبر ﴿۲۶۱ ﴾ نماز میں دوسکتوں کا ذکر                     | r42        |
| PAT     | سکتہ کے سلسلہ میں انتمار بعد کے مذاہب                        | MAY        |
| rΛZ     | حدیث نمبر ﴿ ۲۲ ٤ ﴾ دوسری رکعت میں دعا ءاستفتاح نہیں          | r49        |
|         | (الفصل الثالث)                                               |            |
| r'aa    | حديث نمبر ﴿٢٦٣ ﴾ ايك دوسرى دعاء استفتاح                      | r2•        |
| r'4•    | حدیث نمبر ﴿ ۲۱۴ کِ ﴾ نقل نماز میں پڑھی جانے والی دعاءاستفتاح | PZ1        |
|         | باب القراءة في الصلوة                                        |            |
| 697     | ﴿ نماز مِين قراءت كابيان ﴾                                   |            |
| 640     | قراءت كي فرضيت مين اختلاف                                    | 424        |
| 644     | قراءت كافرضيت                                                | P2P        |

الرفيق الفصيح .....٣ نمبرثار مقتدیوں کے لئے قراءت کی ممانعت کی وجوہ ۳۷۵ سري و جېرې نمازون کې و جوه ...... ۳۷۱ جبری پاسری قراءت کی حکمت.... 194 (الفصل الأول) ۲۷۷ حدیث نمبر ﴿ ۲۷۵ ﴾ نماز میں سورهٔ فاتحه کی تلاوت PAA ۴۸۰ | قراءت خلف امام اورمذا هب ائمه ..... ۳۸۳ حدیث نمبر ﴿۲۷۷ ﴾ سورهٔ فاتحه کے بغیر نماز ناقص ہے ..... ٣٨٣ حديث تمبر ﴿٤٦٤ ﴾ نماز مين بسم الله ريز صنا 0.4 ۲۸۵ حدیث نمبر ﴿۲۷۸ ﴾ سورهٔ فاتحه کے بعد آمین کہنا ...... ٣٨٧ | آمين کس کاوظيفد ہے؟ ۴۸۸ آمین سراً کبی جائے یا جبراً؟ AIF جبرأآ مین کہناتعلیم کے لئے تھا۔۔۔۔۔۔ r9. 014 r 91 ۳۹۶ حدیث نمبر ﴿۲۷۹ ﴾ صف کی در تگی کا تنگم DIA

الرفيق الفصيح ١٠٠٠ فبرست

| صفينمبر | مضامين                                                           | نمبرثار     |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۲۰     | صفول کی در تنگی کی فضیات                                         | rar         |
| ٥٢١     | صفول کی مجی پروعید                                               | <b>44</b> 6 |
| ٥٢١     | صفوں کی درنتگی میں غیر مقلدین کاطریقه                            | F90         |
| ٥٣٢     | حدیث نمبر ﴿ 2 ۷ ﴾ نماز میں قراءت کا ذکر                          | <b>797</b>  |
| ٥٢٦     | آ خر کی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ کا تحکم                          | r92         |
| ۲۲۵     | سری نماز میں جہر اُقراءت                                         | <b>79</b> 1 |
| ۵۲۷     | پہلی رکع <b>ت</b> کی طوالت                                       | <b>799</b>  |
| ۵۲۸     | حدیث نمبر ﴿ا۷۷ ﴾ ظهراورعصر میں قراءت کی مقدار                    | ۴           |
| ۵۳۰     | حدیث نمبر ﴿ ۷۷۲ ﴾ نما زظهر میں واللیل پڑھنے کا ذکر               | r•1         |
| ۵۲۱     | قراءت مسنونه                                                     | P+7         |
| ٥٣٢     | حدیث نمبر ﴿ ۷۷۳ ﴾ نما زمغر ب میں قراءت مسنونه                    | ۳۰۶         |
| ٥٣٢     | حديث نمبر ﴿ ٣ ٧ ﴾ ايضاً                                          | W+W         |
| ٥٣٥     | حدیث نمبر ﴿ ۷۷۵ ﴾ امام مقتدی کی رعایت کے ساتھ قراءت کرے          | r*0         |
| ۵۳۸     | حدیث نمبر ﴿۷۷۷ ﴾عشاء کی نماز میں قراءت                           | P+4         |
| ora     | حدیث نمبر ﴿۷۷۷ ﴾ نماز فجر کی قراءت                               | P*+4        |
| ۱۵۵     | حدیث نمبر ﴿۸۷۷ ﴾ فجر کی نماز میں سور وَا ذاالشَّنس پڑھنا         | F+A         |
| ۲۵۵     | حدیث نمبر ﴿ ٩ ۷ ٤ ﴾ فجر کی نماز میں سور وسمومنین کی تلاوت        | p*+4        |
| ٥٢٢     | حدیث نمبر ﴿ ۷۸ ﴾ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدۃ کی تلاوت | 171+        |
| ۵۳۳     | حديث نمبر ﴿ ٨١ ﴾ جمعه كي نماز مين سورة الجمعه كي تلاوت           | e.ii        |
| ۵۲۵     | نماز جمعه میں سورہُ جمعہ اور سورہُ منافقون پڑھنے کی حکمت         | ۳۱۴         |

الرفيق الفصيح .....٦ MA مضامين نمبرثار حدیث نمبر ﴿۷۸۲ ﴾ نمازعیدو جمعه میں قراءت مسنونہ حدیث نمبر ﴿ ۷۸۳ ﴾ عید کی نماز میں مورهُ ''ق''یرٌ هنا. 002 حدیث نمبر ﴿ ۷۸۴ ﴾ فجر کی سنت میں قراءت مسنونه . 009 MA 614 00. حدیث تمبر ﴿ ۷۸۵ ﴾ نماز میں مورت کے درمیان سے پڑھنا ..... 00. (الفصل الثاني) حدیث نمبر ﴿ ۷۸۲ ﴾ بسم الله سےقراءت کی ابتداء..... 001 اشكال مع جواب..... 619 001 حدیث نمبر ﴿۷۸۷ ﴾ بلندآ واز ہے آمین کہنا. DOF حدیث نمبر ﴿۷۸۸ ﴾ آمین کہنے کی فضیات CM 000 000 ۴۶۶ دعاءيرآ مين کهنا 004 عدیث نمبر ﴿۷۸۹ ﴾مغرب میں طو 001 rra 004 حدیث نمبر ﴿ ٩٠ ﴾ فجر کی نماز میں معو ذِتین کی قراءت ...... 004 حدیث نمبر ﴿49 ﴾ مغرب مین''قل یا بیباا لکافرون'' کی تلاوت 009 حدیث نمبر ﴿ ۷۹۲ ﴾ فجر ومغر ب کی سنتوں میں قراءت مسنونہ ولام 011 140 DYF

| صفينمر | مضامين                                                                 | نمبرثار |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۲۴    | حديث نمبر ﴿ ٤٩٣ ﴾ قراءت فاتحة خلف الامام                               | 744     |
| ٢٢٥    | حدیث نمبر ﴿29۵﴾ امام کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت                     | ۲۲۲     |
| 619    | حدیث نمبر ﴿۷۹۲﴾ نماز میں قراءت قرآن میں تدبر کرنا                      | ٦٣٢     |
| ۵4.    | حديث نمبر ﴿292 ﴾ قراءت خلف الامام كي ممانعت                            | rra     |
| 047    | حدیث نمبر ﴿ ۷۹۸ ﴾قراءت ہے عاج بمخص کیار پڑھے                           | ۲۲۲     |
| 025    | اشكال مع جواب                                                          | rr2     |
| ۵۲۲    | امی اور گونگئے کا حکم                                                  | MA      |
| 020    | حدیث نمبر ﴿ ۹۹۷ ﴾ قراءت کے دوران آیت کاجواب دینا                       | 644     |
| ۵۷۵    | حديث نمبر ﴿٨٠٠﴾ آيات قرآني كاجواب دينا                                 | rr.     |
| ۵۷۷    | حدیث نمبر ﴿١٠٨﴾ سورهٔ رحمٰن کی آیت کاجواب                              | rri     |
|        | (الفصل الثالث)                                                         |         |
| 049    | حدیث نمبر ﴿٨٠٢﴾ دورکعتوں میں ایک بی سورت کی تلاوت                      | 420     |
| ۵۸۰    | حديث فمبر ﴿ ٨٠٣ ﴾ أيك حصه ايك ركعت مين دومرا حصه دومري ركعت مين پڙهنا. | rrr     |
| ۵۸۱    | حدیث نمبر ﴿۸۰۴﴾ فجر کی نماز میں سورهٔ یوسف پڑھنا                       | rer     |
| ۵۸۲    | اشكال مع جواب                                                          | ۲۳۵     |
| ۵۸۲    | حدیث نمبر ﴿۸۰۵ ﴾ نماز فجر میں سورہ کج پڑھنا                            | 66.4    |
| ۵۸۴    | حدیث نمبر ﴿٨٠٧﴾ نماز میں ہر چھوٹی بڑی سورت پڑھنادرست ہے                | 667     |
| ۵۸۵    | حدیث نمبر ﴿٤٠٨﴾ نما زمغر ب میں مورهٔ دخان پڑھنا                        | era.    |
|        | تمت وبالفضل عمت                                                        |         |

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب الاذان اذان، اقامت، فضائل اذان، اجابت اذان، متعلقات اذان واقامت

اس باب میں اذان کی مشروعیت، حکم، فضیلت اذان وا قامت، اجابت اذان و قامت، اجابت اذان و اقامت، اجابت اذان کو احکام بیان کئے گئے ہیں۔ آمیس کل سینمالیس (سے میان کئے گئے ہیں۔ آمیس کل سینمالیس (سے میان کی گئی ہیں۔ احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔

رقم الحديث:.... ۱۵۹۰ تا ۱۳۷\_

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ باب الاذان

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# باب الأذان (اذانكابيان)

یہاں چند بحثیں ہیں، جن کاشروع میں بیان کردینا بہت مفید ہے۔

- (١)....المناسبة بما قبله.
- (٢)....الإذان لغة وشرعا.
- (٣)....متى شرع الاذان.
- (٣)....كيفية المشروعية ومايرد من الايراد والجواب.
  - (۵)....حكم الأذان و اختلاف العلماء.
    - (٢)....حكمة الأذان.

## اذان ہے تعلق مباحث ِستہ

بحث اول: جب مصنف مواقیت صلوة سے فارغ ہوئے تواب جماعت اوراذان کابیان شروع کرتے ہیں، جماعت کی نماز کے لئے چونکہ لوگوں کے اجتماع کی ضرورت ہے، اس لئے مصنف ابواب الجماعة سے قبل ابواب الاذان بیان کررہے ہیں، کیونکہ اذان

لوگول کے جمع کرنے کاڈ ربعہ ہے۔

بحث ثانی: اذان کے اغوی معنی اعلان واطلاع کے بیں، "قبال الله تعالیٰ اذان من الله ورسوله" وراصل بید" اُذَن " (بفتحتین) سے مشتق ہے، جس کے معنی استماع کے بیں، اورشر عا اذان کہتے بیں، "الاعلام بوقت المصلوة بالفاظ مخصوصة" یعنی وقت صلوة کی مخصوص الفاظ کے ذریعہ اطلاع کرنا۔

بحث ثالث: بعض غیرصحاح کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کیا ذان کی مشر وعیت صلوق کے ساتھ لیسلة الانسر اء میں ہوئی، حافظ ابن جر فرماتے ہیں کہ بیروایات سی خیر ہیں، صحاح کی روایات سے بیٹا بت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں فماز بدون اذان وا قامت اواء فرماتے سے، یہاں تک کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت الی المدینہ فرمائی تواولاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت الی المدینہ فرمائی تواولاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھ میں مشورہ ہوااور اچھ وقبل سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ، اسکے بعد اذان کے سلسلے میں مشورہ ہوااور اچھ وقبل سے میں اذان مشر وع ہوئی۔

بحث دابع: جاننا با بح کوشر وعیت اذان کے بارے میں دوحدیثیں ہیں۔(۱) عدیث ابن عمر رضی اللہ عنهما جومتفق علیہ ہے، بخاری ومسلم دونوں میں ہے۔(۲) عبداللہ بن زید کی حدیث خواب والی جس کی تخریخ اسمن امام ابودا وُدوتر مذی وغیرہ نے کی ہے، امام تر مذی نے "باب بدأ الاذان" میں بید دونوں حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، امام ابودا وُدو نے حضرف ثانی حدیث ذکر کی ہے، حافظ ابن چر تفرماتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث کی تخ تے امام بخاری نے نہیں کی، لانہ لم یکن علی مشرطہ.

بحث خامس: اذان عند الجمهور والائمة الثلاثة اورايي عنيك ول راج مين سنت مؤكده ب، حنفيه كيال دور اقول وجوب كاب، نيز فقهاء في لكها ہے کہ اذان گوسنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں لیکن شعائر اسلام میں ہے ہے، لہذا اگر کسی بہتی والے اس کے ترک پراتفاق کرلیں تو امام ان کے ساتھ قبال کرے گا، اور واؤ دخا ہری، اوزاعی، عطاء کے نزدیک فرض ہے، عطاء اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر اذان کے نماز پڑھے تو اس پراعادہ واجب ہے، نیز اذان حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بھی قول حنابلہ کے نزدیک بھی قول مرائح میں، اور اس میں ایک قول بہت لایست حب لانے لاست دعاء الجماعة والا فلا.

بحث سادس: امام نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که علماء نے حکمت اذان میں سپار چزیں ذکر فرمائی ہیں:

- (۱)....اس میں شعائر اسلام اور کلمیة التو حید کاا ظہار ہے۔
  - (۲).....دخولِ وقتِ صلوۃ کی اطلاع ہے۔
    - (۳)....مكان صلوة كي نشاند ہي۔
  - (۴) سنماز بإجماعت کے لئے دعوت۔

نیز علاء نے لکھا ہے کہ ا ذان اپنے اختصار اور قلت الفاظ کے باوجود امہات مسائل دین کے اہم بنیا دی مسائل پرمشمثل ہے۔ (الدرالمنضو دجلد۲)

### اذان وا قامت کی شرعی حیثیت

پانچوں نمازوں کے لئے اذان سنت موکدہ ہے، اسی طرح جمعہ کے لئے دواذا نیس سنت موکدہ ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری نماز کے لئے اذان کہنامسنون نہیں ہے، درمختار میں ہے: ''و هو سنة مؤکدة للفرائض الخمس و لایسن لغیرها'' (شامی:1/۲۵۷)

## ﴿الفصيل الأول﴾

#### اذان کی مشروعیت

﴿ • 9 6 ﴾ وَعَنُ آنس رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّصَارِيٰ فَامِرَ بِلَالٌ اَلُ يَشْفَعَ الْآذَانَ وَالْ يُورِرَ الْإِفَامَةَ عَالَا اللهُ الْإِفَامَةَ عَالَ السَمَاعِيلُ فَذَكَرُ تُهُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱/۸۵ ، باب بدء الاذان، حديث تمبر: ۲۰۳، مسلم شريف: ۲۴ ۱/۱ ، باب الامر بشفع الاذان الخ. حديث تمبر: ۳۵۸\_

حل لغات: النَّاقُوسَ، نصارى كا گفته بحده النِّى نمازك وقت بجات بين، ت: نَوَ اقِيسُ. يشفع شَفَعَ (ف) شفُعًا، الشيء، جورُ ابنانا، يوتر مصدرايتار، العَدَدَ ايك كُرنا، طاق كرنا -

قوجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجعين في آگ اورنا قوس كاذكركيا، تو يبود و نصارى كاذكر آيا، پجر حضرت بال لوگو حكم ديا گيا كه وه اذان كے كلمات كودودوباركهيں اورا قامت كے كلمات كوا يك ايك باركهيں، اساعيل في كها كه اس كاذكرا يوب سے كيا تو انہوں في كها كها تامت (قلد قامت الصلوة) كے علاوہ ۔

 پہلے آ جاتے تھے، اور بعض اوگوں کو مبحد آ نے میں تا نیر ہوجاتی تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے نمازی اطلاع دینے کی غرض ہے مشورہ کیا، کسی نے تاقوس بجانے اور کسی نے اور نجی جگہ پر آ گ جلانے کا مشورہ دیا؛ چونکہ ناقوس نصار کی کا شعار تحااور آ گ روثن کرنا یہود کا شعار تھا۔ البند اکوئی بات مشورہ میں طخنیں پائی، اس اثناء میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ نے خواب دیکھا اس میں افران اور اقامت کا مسئون طریقہ بتایا گیا تھا، حضرت عبداللہ بن زید تنجہ کی نماز کے وقت اس خواب ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا: "انھا لے رؤیا حق ان شاء اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا: "انھا لے رؤیا حق ان شاء اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ بلال تم ہے بلند آ واز والے ہیں، تعالیٰ ان کو افران کی تعلیم دو، چنا نجے حضرت میل اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ان کوافران کی تعلیم دو، چنا نجے حضرت بلال نے خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جب حضرت عمر اللہ کی دسول! قسم ہاس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کرفت کے موجہ وہ جس کے اور وہ جس کو اور کی بنا کرفت کے مسئے دوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہیں، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہی ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہیں۔ ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے۔ ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے۔ ساتھ مبعوث کیا، میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا ہے جوعبداللہ بن زید نے بیان کیا ہے۔

ن کرو االنار و الناقوس: لین نماز کاوقت جائے کے لئے آپس میں مضورہ کیا ہو گھاوگوں نے ناقوس بجائے کا۔ مضورہ کیا ہو کھاوگوں نے ناقوس بجائے کا۔ مناقوس' ایک بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی سے مارنے پر جوآ واز لگتی ہے، اس کانام ناقوس ہے، نصاری اس سے اپنی نمازیا عبادت کے لئے بلاتے تھے۔

ف ف کرو البیلو دو النصاری: لوگول نے اس مثورہ کی مخالفت کی؛ کیونکہ بید دونول طریقے اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے، آگ روش کر کے عبادت کے وقت کی اطلاع دینا، یہودیوں کے بیہال رائج تھا، دوسری روایات میں آیا ہے کہ یہودی سنکھ بجاکر عبادت کے لئے بلاتے تھے، دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں، اس وجہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہود میں دوفر تے ہوں ایک فرقد آگ جلا کرعبادت کے لئے بلاتا ہو، اور دوسرا فرقد سکھ ہجا کرعبادت کے لئے بلاتا ہو، اور داوسرا فرقد سکھ ہجا کرعبادت کے لئے بلاتا نصار کی کاطریقہ تھا، چونکہ یہ غیر مسلم اقوام کا ذہبی طریقہ تھا، اس لئے اس کی مشابہت ہے بچنے کور جے دی گئی ہے، جس کا متبجہ یہ ہوا کہ اس دن کوئی فیصلہ نہ ہوا، البتہ حضر ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی کہ بمازے وقت کوئی شخص یہ اعلان کر دیا کرے ''المصلو قبامعة الصلو قبامعة ''اس کے بعد حضر ہے عبداللہ بن زید بن عبدر بدرضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔

## خواب جحت شرعيه بين

الله کال: غیر نبی کاخواب جمت شرعی نبیل ہے، پھر آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے عبدالله بن زید بن عبدر بدرضی الله عنہ کے خواب پراذان کو کیول شروع قرار دیا؟

جواب: (۱) ، آخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اذان کے کلمات من کرا پنے اجتہاد کے اس کی مشروعیت کی اجازت دی، جسیا کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کے فرمان ''انہا لو وُیا حق ان شاء الله " سے ثابت ہورہا ہے۔

فرمان ''انہا لو وُیا حق ان شاء الله " سے ثابت ہورہا ہے۔

(۲) ، پہلے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس اذان کے کلمات کی وحی آئی تھی، معاوم ہوا اذان کی مشروعیت وحی کے ذریعہ ہوئی تھی، ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم مشروعیت وحی کے ذریعہ ہوئی تھی، ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اجتہادا فر مایا ہو، پھروحی سے اس کی تا نکہ ہوگئی ہو۔

علیہ وسلم نے اجتہادا فر مایا ہو، پھروحی سے اس کی تا نکیہ ہوگئی ہو۔

(۳) ، جبر ئیل علیہ وسلم کو ذہول ہوگیا تھا، حضرت عبدالله بن زیدرضی الله تعالی عنہ کے سلی کی کلیات کے سلی کیا کہ کی کلیات کے سلی کیا کہ کو سلی کی کلیات کے سلی کیا کی کلیات کے سلی کی کلیات کی کلیات کے سلی کیا کی کلیات کے سلی کلیات کے سلی کیا کی کلیات کے سلی کی کلیات کے سلی کلیات کی کی کلیات کے سلی کلیات کے سلی کیا کی کلیات کی کلیات کی کلیات کی کلیات کی کلیات کے سلی کلیات کی کلیات کی کلیات کی کلیات کی کلیات کے سلیات کی کلیات کی کلیات کی کلیات کے سلی کلیات کی کلی

## حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه کے خواب کی وجه

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہی خواب کیول نظر آیا؟

حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، باقی بظاہراس کی حکمت ہے ہجھے میں آتی ہے کہ جب یہ مشورہ ہورہا تھا کہ نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اور مختلف آراء آرہی تھیں اور کوئی چیز طے نہیں ہورہی تھی ،اس کی فکر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہی تھی ،گرعبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ پریفکر بہت زیادہ غالب تھی ، یہاں تک کہ مسجد میں معتلف ہوگئے، کہ جب تک کوئی حل نہیں نگانا مسجد ہے نہیں نگلوں گا ،ان کے اس فکر اورا ہتمام کی وجہ سے ان کواس شرف خواب سے نوازا گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كومؤذن كيول مقرر كيا گيا؟

فاهر بلال: اذان کے لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ گاانتخاب ہوا۔ الشکالہ بن زید بن عبدر بدرضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا تو حضرت بلال رضى الله عنه كواذان دينے كے لئے كيول كہا گيا؟

جواب: (۱) حضرت بلال رضی الله عندی آواز میس کشش اور بلندی تھی ،جس کی بناء پرآنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے آپ گاانتخاب کیا، چنانچه حدیث کے کلمات میس"فانه اندی صوتاً مذک" ہے۔

(۲) .... حضرت عبدالله بن زید رضی الله عنه بیار تھے،اس کئے حضرت بلال رضی الله عنه کو تحکم دیا گیا، حدیث میں آتا ہے:''لولا اندہ کان یو مئذ مریضا لجعله رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنا'' [یعنی اگراس دن حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه بیارند ہوتے تو آنخ ضرت صلی الله تعالی علیه وسلم انہی کومؤذن بناتے۔

(۳) ۔۔۔ مشر وعیت اذان کا سہراا گرعبداللہ بن زید کے سر ہے تو سب سے پہلے اذان دینے کے سر ہے تو سب سے پہلے اذان دینے کے سعادت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی اس لئے کہ وہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام لانے کی سزا میں گرم رمیت پراحجار کے زیر بار ہونے کے ساتھ احداحد کی نداءِ تو حید بلند کر چکے تھے۔ (الدرالمنضود: ۲/۸۹)

ان یشفع الان ان و ان یو تر الاقامة: علامه طبی ف و کرکیا ہے کہ سوائے "لاالے الله الله" کے وال کے برکلمہ کوروروبار کہاجائے گا،اورا قامت میں شروع و آخری تبیر کے علاوہ تمام کلمات کوایک بار کہاجائے گا۔

اس حدیث کے تحت شراح حدیث تین بہت اہم مسئلے ذکر کرتے ہیں، ہم ذیل میں ان مینوں مسائل کی مختصر اوضاحت کرتے ہیں، وہ تین مسئلے ریہ ہیں:

- 5.7....(i)
- (۲)....(۲)
- (۳)....عد دکلمات ا قامت به

#### مئلهاولی "تربیح" کی وضاحت مع اختلاف ائمه

تر نیچ کامادہ' دبیع' ہے،اس کے معنی ہیں بپار۔ بیہال پر زیر بحث مسکدیہ ہے کہ اذان کے شروع میں"اللہ اکبر" بپار مرتبہ کہا جائے گا، یانہیں کہا جائیگا؟

امام صاحب کا مذهب: امام ابوطیفه واحد کنز دیک افال کے شروع میں بیار مرتبہ "الله اکبر" کہاجائے گا۔

امام مالک گامذهب: امام مالک کنزدیک کبیر صرف دوم تبه ب-دلیل: امام مالک کی دلیل بیر عدیث ب: "یؤذن مشنی مشنی" ای طرح عدیث باب

بھی امام ما لک کی دلیل ہے۔

جواب: امام مالک نے جوحدیث پیش کی ہے "بیؤ ذن مشنی مشی" ای طرح حدیث باب بیسب اجمالی احادیث بیں، اس کا ان احادیث مے موازندند کیاجائے گا، جن میں صراحناً "الله اکبو" کے جملے کو بپار مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جمیر بپار مرتبہ کی جائے گی، باقی چیزیں دومرتبہ نیز جب ثقد راویوں سے صراحنا بپار دفعہ کی زیادتی معتبر ہوگی۔

## مئلةانية: "ترجيع" كيوضاحت مع اختلاف ائمه

ترجیع کہتے ہیں کہاذان میں کلمات شہادتین کودوبار پہت آ وازے کہاجائے ، پھر دو باربلند آ وازے کہاجائے۔

امام صاحب کا مذهب: امام صاحب کے نزدیک اذان میں ترجیح نہیں ہے ،امام احد کا بھی تحقیق ند بہب یہی ہے۔

على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله . [چونكه اذان كى مشروعيت اس خواب سے موئى ہے اس لئے اس پر اعتماد زیادہ مناسب ہے۔

(۲) ..... اذان بلال رضى الله عنه جمل قدر روايات كرماته بم تك يهو في جهمام مين ترجيع كاذكر نبيس به فود مشكوة مين حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كى اذان كاذكراس باب مين دوجكه كيا گيا به ايك روايت مين "فاهر بلال ان يشفع الاذان" اور دوسرى روايت مين "كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرتين مرتين" به مركراس مين ترجيح مذكور نبين ـ

''ان یشف ع الاذان'' ہے مراد کلمات اذان دودومر تبدادا کرنا ہے اوردوسری روایت میں''مر تین مرتین " ہے بھی مراد ہے، بیدواضح رہے کہ چول کہ مجد نبوی کے مستقل مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند ہی تھے، اس لئے دوسری روایت میں اذان بلال رضی اللہ عند ہی مراد ہے۔

- (۳) .....ای طرح حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه جومسجد نبوی کے دوسر مے مؤذن میں ان کی ا ذان کے کلمات بغیر ترجیع کے نقل ہوئے ہیں۔
  - (۴) ....مبحرقباء کے مؤذن حضرت سعدالقرظی رضی اللہ عنہ کی اذان بھی بغیرتر جیع کے تھی۔
- (۵) جن روایات میں اجابت اذان بالقول کاذکر ہے، وہاں بھی بغیر ترجیع کے کلمات اذان کاذکر ہوا ہے، ان دلاکل کے پیش نظر حنفیا ورحنا بلہ ترجیع کوسنت قرار نہیں دیتے۔ امام شافعی کا مذھب: امام شافعی کے نز دیک اذان میں ترجیع ہے اوروہ اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔

دليل: امام شافعي كى دليل مشكوة شريف كى الكى روايت ج،اس مين شها دنين كامپارمرتبه

تذكره ب،معلوم مواكداذان مين ترجيع ب،نيز ابوداؤدشريف مين صراحت ب: "تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بشهادة"

**جواب**: (۱)....جن روایات میں ترجیع کاذکر ہے وہ ابومحذورہ رضی اللہ عند کی روایات ہیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابومحذ ورہ رضی اللہ عنہ کو تعلیماً دوبارہ بلند آ وازے شہادتین کیلئے کہا،جس کوانہوں نے اپنامعمول بنالیا،اصل میں واقعہ یہ پیش آیا که خضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ایک غزوه سے واپس آرہے تھے ،ایک جگہ برا ذان دی گئی، کچھ بچول نے ا ذان کی نقل کی ،ان میں ابومجذ ورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کو بلا کرا ذان دینے کے لئے کہا،تو ابومحذورہ رضی اللہ عنہ نے سب کلمات تو زور سے کھے،لیکن شیادتین کے کلمات آ ہستہ ہے کے، وجہ بیتھی کہوہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زور سے اعادہ کے لئے کہا،حضرت ابومحذورہ رضی الله عنه نے دوبارہ زور ہے شہا دنین کا تلفظ کیا اور یہی تلفظ کرنا آپ رضی الله عنه کے ایمان لانے کا سبب بن گیا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامقصو دبلند آواز ہے ادا کرنے کی تعلیم تھی ،تر جیع کومسنون قرار دینا نہ تھا،لیکن ابومجذورہ رضی اللہ عنہ نے پہنچھا کہ بدا ذان کی سنت ہے،اس لئے انہوں نے ا ذان میں ترجیج کوہا قی رکھا۔ (٢).... چونکدان کوحضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے بے انتہا محبت ہوگئی تھی،اس لئے انہوں نے اس کو ہر بنائے محبت اور ہر بنائے یا دگار ہاقی رکھا۔جیسا کیان کے سریر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے دست مبارک رکھا تو انہوں نے ان بالوں کو بھی نہیں كثوايا، بهيشة بميش با قي ركها كه جن بالول برحضرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كادست مبارک لگا ہوان کواینے سر سے جدانہیں کرسکتا، پیغلبہ محبت کی وجہ سے تھا، اس طرح

باب الاذان

ا ذان کی ترجیع بھی غلیہ محبت کی وجہ ہے ہی انہوں نے اس کوہمشہ یا قی رکھا۔ (٣)....حضرت ابومجذوره رضي الله عنه كومسجد حرام كا مؤذن مقرر كبيا عميا، مكه مكرمه مين اكثر نومسلم تھے، اسلئے ان کے قلوب میں ایمان کورائخ کرنے کیلئے شہادتین کو مکرر ادا کیا

(۴) ....ترجیع والی حدیث بیان جواز کے لئے ہے۔

(۵)....ترجيع والى روايات مقدم بين اور عدم ترجيع والى روايات موخر بين للبذا ترجيع والى روایات منسورخ ہوں گی۔

ہم حال اگر ترجیج سنت ہوتی تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جویا کچ وقت اذان دی جاتی تھی اس میں ترک ترجیع پراصرار نہ ہوتا، پھر خلفاء راشدین رضیاللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی مسجد نبوی کی ا ذان بغیر ترجیع کے رہی۔

اسودین پریڈاورسویدین غفلہ وونوں تابعی ہیں،اورانہوں نے خلافت صدیق اکبر رضیاللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کیا ذان نقل کی ہیں،لیکن وہاں ترجیع کاذ کرنہیں۔

اس لئے بقول ابن قدامیہ حدیث ابومجذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کونا سخ اور روایت عبدالله ابن زيد رضي الله تعالى عنه اور روايات حضرت بلال رضي الله تعالى عنه اورا بن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه كومنسوخ نہيں كيا جاسكتا۔

#### دونول مئلول كاخلاصه

امام صاحبؓ کے نزو یک تر بیچ ہے تو تر جیج نہیں ہے،اس لئے کل کلمات اوان پندرہ ہیں،اورامام مالک کے نز دیک تر بیچ نہیں ہے اور ترجیج ہے،اس لئے ان کے نز دیک کلمات اذ ان ستر ہ ہیں،اورامام شافعیؓ کے نز دیک تر بچے اورتر جیج دونوں ہیں،اس لئے کلمات اذ ان ان

کے نزو یک انیس ہیں۔

#### مئله ثالثة عددكلمات اقامت كي وضاحت مع اختلاف ائمه

تگبیر میں کتنے کلمات کہنا افضل ہے؟ اس مسئلہ میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ اصام ابو حسنیہ ضمے تکا صف ہب: امام ابو حنیفہ یے نز دیک اقامت کے کلمات سرہ ہیں، یندرہ اذان والے کلمات اور دوم تبہ "قلد قامت الصلوة"

دلیل: "ان النبی صلی الله علیه وسلم علمه الاذان تسع عشوة کلمه ولاقامة سبع عشوة کلمه والاقامة سبع عشوة کلمه " یابومحذوره رضی الله تعالی عندی روایت به اس میں صاف طور پر یہ بات مذکور ب که اقامت کے کلمات ستره بیں ، اذان بیں انیس کلمات کا تذکره ب ، اس کا نم سابق بیں جواب دے چکے بیں۔

(۲) ..... "ان بلالا کان یشنی الاذان ویشنی الاقامة"

امام شاهنعی کا مذهب: امام شافعی کے نزدیک کلمات اقامت کل گیارہ ہیں، پہلے دومر تیج بیر، پھر شہادتین ایک ایک بار، پھر جعلتین ایک ایک بار، دومر تبدق دق امت الصلوة، دوبار تبیر، ایک بار لا الله الا الله، اس طرح بیکل گیارہ کلمات ہوگئے، یہی امام احمد کاند ہب ہے۔

امام مالک کا مذهب: امام مالک کنز دیک اذان میں کل دی کلمات ہیں، وہ قدقامت الصلوة بھی ایک بار کئے کے قائل ہیں۔

ائمه ثلاثه كى دليل: ال حضرات كى دليل حديث باب ججس مين آيا ب: "فامر بلال ان يشفع الإذان وان يوتر الاقامة" يبال حضرت باال رضى الله تعالى عند كوايتارا قامت كاحكم ديا گيا بي بعض روايات مين" الاقسامة" كااشتنا باب الاذان

موجود ہے،اوربعض میں نہیں ہے،امام شافعیؓ ان روایات کو لیتے ہیں جس میں استثناء ہے،اوروہ کہتے ہیں کہ جمیر میں سوائے اقامت کے ہر چیز ایک بار کہی جائے گی،امام مالک ان روایات کو لیتے ہیں جن میں استثناء مذکورنہیں ہے، چنانچہوہ قسد قسامت الصلو ق کوایک مرتبہ کہنے کے قائل ہیں۔

جواب: (۱) ..... حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کوشر وع میں ایتار کا حکم تھا اور عہد رسالت میں اسی پڑھل بھی تھا ،لیکن بعد میں بیہ حکم منسوخ ہوگیا ، چنانچہ حضرت ابو بکر صدایت رضی الله تعالی عنه کے زمانه میں حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کا عمل اقامت میں ایتار کے بچائے تثنیه کا ہوگیا تھا۔

(۲) ۔۔۔ بیحدیث بیان جواز برمجمول ہے۔

(٣) ... شفع اوروتر کلمات کے اعتبار سے نہیں؛ بلکہ سانس کے اعتبار سے ہے، مرادیہ ہے کہ افزان کے ہردوکلمات دوالگ الگ سانسول میں کہے جائیں، اورا قامت کے دو کلمات ایک ہی سانس میں کہے جائیں، لیکن یہ جواب "الاقسامة" میں نہیں چل کلمات ایک ہی سانس میں کہے جائیں، لیکن یہ جواب "الاقسامة" میں نہیں چل پائے گا، کیونکہ اقامت میں قد قامت السطوة کوبھی ایک ہی سانس میں کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کا استثناء معلوم ہور ہا ہے اس کے استثناء کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ "مدر ج من الراوی" ہے اس لئے یہ معتبر نہیں۔

(۳) .....اگرائمہ ثلاثدا قامت میں ایتار کے قائل ہیں تو تکبیر کا استثناء کن دلائل ہے کرتے ہیں اور کیول کرتے ہیں؟

تنبيه: ية تمام اختلافات جواز اورعدم جواز كے طور پرنہيں ہيں، بلکه بيداختلاف رائح اور مرجوح كے طور پر ہيں، يه مباحث ''مرقات، فتح الملهم ، معارف السنن اور ايضاح البخارى وغيره سے مستفاد ہيں۔

#### اذان ميں ترجيع كاتذكرہ

﴿ 19 ﴾ وَعَنُ آبِي مَحُذُورَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ التَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفُسِهِ الْقَىٰ عَلَىٰ وَسَلَمَ التَّاذِيْنَ هُو بِنَفُسِهِ فَقَالَ قُلُ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكَبَرُ اللهُ آكُبَرُ اللهُ آكُبَرُ اللهُ آكُبَرُ اللهُ آلُهُ آلُهُ آلُهُ اللهُ اللهُ آلُهُ اللهُ آلَهُ اللهُ آلَهُ اللهُ آلَهُ اللهُ آلَهُ آلَكُ آلَلُهُ آلَكُ آلَ آلَهُ آلَكُ آلَ آلَهُ آلَلهُ آلَهُ آلَكُ آلَ آلَهُ آلَكُ آلَلهُ آلَكُ آلَ آلَالُهُ آلُكُمُ اللهُ آلَكُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَكُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَكُمُ اللهُ آلَكُمُ اللهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلُكُمُ اللهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلِكُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَكُمُ اللهُ آلِكُ آلِلهُ آلِكُمُ اللهُ آلِكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلِكُمُ اللهُ آلَالُهُ آلَالَهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلُولُو آلَالُهُ آلُولُولُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلَالُهُ آلُولُولُولُ

حواله: مسلم شريف: ١٥ ١ / ١ ، باب صفة الاذان، كتاب الصلوة، عديث تمبر: ٣٤٩\_

قوجمہ: حضرت ابومحذ ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود مجھ کوا ذان دین سکھلائی ؛ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہو! اللہ اکبر اللہ اکبر (اذان کے کلمات متن میں موجود ہیں، میں ترجمہ پراکتفا کرتا ہوں) اللہ سب ہے بڑا ہے، اللہ سب ہے بڑا ہے اللہ سب ہے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے

رسول ہیں، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دو ہرانے کے لئے کہااور فرمایا: کہو! میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہاللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز کی طرف آ وَ، کامیا بی کی طرف آ وَ، کامیا بی کی طرف آ وَ، اللہ سب سے ہڑا ہے، اللہ سب سے ہڑا ہے، اللہ سب سے ہڑا ہے، اللہ سب سے ہڑا

تنف ویج : بیروبی حدیث ابومحذوره رضی الله تعالی عند ہے، جس کا گذشته حدیث میں تذکره ہوا ہے، واقعہ بیٹی آیا کفر وہ حنین ہے واپسی کے موقع پر آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کے موذن نے اذان دی، چنداڑ کول نے اذان کی نقل کی، ان میں سب ہے بلند آواز حضر ت ابومحذوره رضی الله عند کی تھی، آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کے حکم ہے وہ اڑکے حاضر کئے گئے، آخضر ت سلی الله علیہ وسلم نے حضر ت ابومحذوره رضی الله عند کو اذان کی تلقین کی، چنا نچہ ابومحذوره رضی الله عند چونکہ ابھی ایمان خین خین الله عند کو اذان دی ، ابومحذوره رضی الله تعالی عند چونکہ ابھی ایمان خین لائے تھے، اس لئے انہوں نے کلمہ شہادتین کو آہستہ ہے کہا، اس لئے ابومحذوره رضی الله عند کو الله عند کو شہادتین دو ہرا نے کا حکم دیا، چنا نچہ انہوں نے شہادتین کو دہرایا، اوراس دہرا نے کی ہرکت سے ان کے دل میں ایمان اور آپ سلی الله علیہ وسلم من کو اہت کہ تحتم ہیں کہ شہر و عامل من کو اہت و صلم من کو اہت و عاد ذلک محبة لرسول الله علیہ وسلم " (منداحم ) اس حدیث میں وعاد ذلک محبة لرسول الله علیہ وسلم " (منداحم ) اس حدیث میں اکبر شروع میں بیارمر تبہ ہے، احناف اس کے قائل ہیں، تنصیل اور گذر کی ہے۔ اس اذان میں لفظ الله ادراس حدیث میں اور اس حدیث میں کو اس حدیث میں اور اس حدیث میں اور اس حدیث میں کو اس حدیث میں اور اس حدیث میں اس حدیث میں اور اس حدیث میں کو اس حدیث میں کو اس حدیث میں کو اس کو

اور حقیقت سے ہے کہ ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کوتر جیج کا حکم تعلیماً تھا،تشریعاً نہیں تھا،اگر تشریعاً ہوتا تو بہتکم مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ثانی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد قبائے مؤذن حضرت سعدرضی اللہ عنہ مکوجھی ملتا، حالا نکہ ان میں ہے کوئی بھی اذان میں ترجیح نہیں کرتا تھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بدرضی اللہ عنہ کے خواب میں سنے ہوئے کلمات کے اندر بھی ترجیع کا ذکر نہیں ہے۔ تفصیل اور گذر چکی۔

# ﴿الفصل الثاني

#### اذان وا قامت ككلمات كى تعداد

﴿ ٩٢﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيُنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيُنِ مَرَّ أَنُهُ كَانَ يَقُولُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَوةُ قَدُ مَرَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَوةُ قَدُ اللهُ اللهُ عَدُ اللهُ ال

حواله: ابوداؤد شریف: ۲ )، باب فی الاقامة، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۵۱۰ نسائی شریف: ۷ • ۱ ، باب الاذان مثنی مثنی، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۵۳ د

قر جمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو دوبار تھے، اور اقامت کے کلمات سوائے قد قامت الصلو ة قد قامت الصلوة کے ایک بارتھے، قد قامت الصلو قموً ذن دوبار کہتا تھا۔ باب الاذان

الان اس مرتین مرتین اوان میں شروع کی تبیریں باربار کھی جائیں گی ، اور آخر میں "لا الله" ایک بار، باقی کلمات دودوبارادا کے جائیں گے، امام مالک شروع کی تبیر دو دومرتبہ کہنے کے قائل ہیں، نیز امام مالک وشافعی شہادتین دودو مرتبہ کہنے کے قائل ہیں، ان دونوں مسائل کومع دلیل کے صدیث نمبر: ۵۹۰رکے تحت دیکھا جاسکتا ہے۔

و الاقداهة هر ة هر ة: امام شافعی کنزد کدا قامت مین کل گیاره کلمات بین دوبارشروع مین تکبیر دوبار "قد قامت الصلوة" بین دوبارشروع مین تکبیر دوبار "لا الله الا الله" بین بها تکبیر دوبار "قد قامت الصلوة" بقید کلمات ایک ایک باره امام ما لک قد قامت الصلوة کوجی ایک بار کہنے کے قائل بین البنداان کے نزد یک قامت میں دی کلمات بین امام صاحب کے نزد کیا قامت کے کل کلمات سر ه بین دیک اقامت مین دوبارقد قامت اصلوة کا اضافه ہے، بیا ختال مع دائل بھی حدیث نمبر: ۸۹۰ مرک تحت گذر دیگا ہے وہیں دیکھ لیاجائے۔

حدیث باب کا جواب: حدیث بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے کیونکہ اس معلوم ہوتا ہے کہ اقامت کے کلمات کا تلفظ ایک ایک بارکیا جائے گا، دو دوبار نہیں کیا جائے گا، احناف کی طرف سے اس کے چند جواب دیے جاتے ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ حضرت شیخ سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر بے نز دیک اس کا تعلق ہر اذان ہے نہیں ، بلکہ صرف اذان صبح ہے ہے ،آپ کے زمانے میں صبح کے وقت دو یا را ذان ہوتی تھی۔(1) تبجد کیلئے آخر شب میں،(۲) فجر کیلئے مبح صادق کے بعد۔ ا کے مرتبہ حضر ت بلال رضی اللہ عنها ذان کہتے تھے، اور ایک مرتبہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔اس حدیث میں بیہ بتایا گیا ہے کہا ذان تو دوبار کھی جائے گی ،اور ا قامت صرف ایک بار به

(٢) ....اذان دوبار كهنه كامقصداذان مين ترسل ب، يعني اس كادوسانس مين تلفظ كياجائ گا، اورا قامت کوایک بار کہنے کامقصدیہ ہے کہ اس کوحدراً ایک سائس میں کہاجائے گا، حاصل به نكايا كه به يهال مرتين اورمرة كيفيت ادارمحمول بين،عد ديرمحمول نبين، اذان میں ترسل اورا قامت میں حدر کی تا ئداس حدیث ہے ہوتی ہے، ''یا بلال اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحدر" (ترندي شريف)

غير انه كان يقول قل قامت الصلواة الخ: يراوى كااداري ہے،حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ اتامت کا استثنامفہوم کلام ہے ہے، یعنی حدیث ہے بظا ہر مجھ میں آ رہا ہے کہ اذان وا قامت کے کلمات بکسال ہیں، البذاا شثنا کر کے بتادیا کے کبیر میں قد قامت الصلوٰ ۃ زائد ہے۔

حضرت کا پیقول بہت مناسب اور بہت عمدہ ہے، یہی وجہ ہے کدا حادیث میں صرف قد قامت الصلوة كااشثناء ب، اگرتعداد ب اشثناء بوتا تو الله اكبر كابھی اشثناء بوتا، كيونكه بيه ا قامت میں بالاتفاق مکررہے۔

## ا قامت میںستر ہ کلمات ہیں

﴿ ٩٣ ﴾ وَعَنُ أَبِي مَحُذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ



صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاذَانَ تِسُعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبُعَ عَشَرَ كَلِمَةً. (رواه احمد والترمذي وابوداؤ والنسائي والدارمي وابن ماجة)

حواله: مسند احمد: ۱ ۰ ۱/۳۰. ابوداؤد شریف: ۲۳۰ باب کیف الاذان، کتباب الصلوة، عدیث تمبر: ۵۰۲ تسرمذی شریف: ۲۸ /۱ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۲ نسائی شریف: ۱/۱، باب باب کم الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۲۹ نسائی شریف: ۱/۱، باب کم الاذان من کلمة، کتاب الاذان، عدیث تمبر: ۲۲۹ رابن ماجه شریف: ۵۲ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الاذان، عدیث تمبر: ۲۰۹ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة، عدیث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ ، باب الترجیع فی الاذان، کتاب الصلوة با دارمی: ۲۹ میث تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ میش تمبر: ۲۹ میش تمبر: ۱۹۷ دارمی: ۲۹ میش تمبر: ۲۹ میش

ترجمہ: حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کواذ ان انیس کلمات کے ساتھ اور اقامت (تکبیر) ستر ہ کلمات کے ساتھ سکھائی۔

قشریع: اس حدیث میں اذان وا قامت کے کمات کی تعداد کاذکر ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اذان میں قوانیس کلمات ہیں، اورا قامت میں سترہ کلمات، اقامت کے سلسلہ میں قوحدیث حفیہ کی مؤید ہے، کیونکہ حفیہ کے نزدیک اقامت میں سترہ کلمات ہی ہیں، لیکن اذان میں حنفیہ کے نزدیک پندرہ کلمات ہیں، اس لئے اذان میں حنفیہ کے نزدیک پندرہ کلمات ہیں، اس لئے اذان کے مسئلہ میں بیصدیث حنفیہ کے خلاف ہے۔

الان ان تبسع عشر کلمة: اذان میں انیس کلمات ہیں، اذان میں انیس کلمات ہیں، اذان میں انیس کلمات ہیں، اذان میں انیس کلمات ای وقت ہیں جب ترجیع کوشامل کرلیا جائے، یعنی دوبارشہادتین کا تلفظ بلند آواز ہے کیا جائے، اخضرت صلی الله علیه وسلم نے

حضرت ابومحذوره رضی الله عنه کوتعلیماً ترجیع کاحکم دیا تھا، تشریعاً حکم نییں دیا تھا، لہذا حفیہ کے مزد کیستر جیع افال کے کمات کی تعداد پندرہ ہے۔ مزد کیستر جیع افال کی تعداد پندرہ افال و الاقاصة سبع عشرة حکمة: اقامت میں سترہ کلمات ہیں، پندرہ افال والے کلمات، اور دوبارقد قامت الصلاق اس طرح اقامت کے کلمات کل سترہ ہوگئے۔

## حضرت ابومحذوره رضى اللدعنه كوتعليم اذان

حواله: ابوداؤد شريف: ٢٤/ ١ ، باب كيف الاذان ، كتاب الصلوة ، مديث تمبر: ٥٠٠٠ ـ

قرجمه: حضرت ابو محذوره رضى الله عند بروايت م كدميس في كها كما ب الله كالمالله كرسول! مجه كواذ ان كاطريقة سكها و يجئ تو آن مخضرت صلى الله عليه وسلم في ان كرسر ك

تشریع: اس حدیث شریف میں بھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ا ذان کا تذکرہ ہے۔

ف هده حقدم رأسه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اذان سکھانے سے ابلا ابومحذورہ رضی الله عنه کے سر پر دست شفقت پھیرا؛ تا که اس کی برکت ہے ان کواذان کے کلمات ان کے معانی اور دین ہے متعلق دوسری با تیں اچھی طرح سمجھ میں آ جا ئیں، حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنه نے اس کے بعد بال بھی نہیں کٹوائے، کیونکہ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا تھا۔

تخفض بها صوتک ثم تر فع صوتک بشها ۵، آنخضرت سلی الله علیه و ما تک بشها ۵، تخضرت سلی الله علیه و ما تا تعنی شهادتین کا تلفظ پت آواز

باب الاذان

ے دوم تبہ کرو، پھر بلند آ واز ہے دوم تبہ کرو، ترجیج ہمارے بیہال نہیں ہے، اس لئے ہماری جانب ہے سابق میں یہ جواب دیا گیا تھا، کہ ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کو تعلیماً ترجیع کا حکم تھا، تشریعاً نہیں تھا، کیا تھا، کہ ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کا حکم تشریعاً تھا، لبندا سب ہے ہمتر جواب یہ ہے کہ ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر مؤذ نیں مثلاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ حالی عنہ اور سعد قرظی رضی اللہ عنہ کی افرانوں میں تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد قرظی رضی اللہ عنہ کی افرانوں میں ترجیع نہیں ہے، لبندا ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت کومنسوخ یا مرجوح قرار دیا جائے گا۔

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ غزوہ حنین ہے واپسی کے موقعہ پر پیش آیا تھا، آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے بعد بھی بلاتر جیجے اذان دیتے رہے، معلوم ہوا کہ ابومحذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث منسوخ ہے، آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوتر جیج کا حکم کسی وقتی مصلحت کی بنا ہر دیا تھا۔

فات کان صلوة الصبح: حدیث کاس جزمعلوم ہوا کہ فجر کی افران میں"الصلواۃ خیر من النوم" کا ضافہ احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے، فجر کی افران میں ان کلمات کودودومر تبہ کہنامستحب ہے۔

## مئلة تمويب كى وضاحت

﴿ 94 ﴾ وَعَنُ بِلَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَّةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَّةِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُثَوِّبَنَ فَي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَّاةٍ النَّهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰ

الرَّاوِئُ لَيُسَ بِذَالِكَ القَوِيِّ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيْثِ.

حواله: ترمذى شريف: ٩ م/ ١ ، باب التثويب فى الفجر. كتاب الصلوة، حديث تمبر: ١٩٨١ ابن ماجة شريف: ٢٥، باب السنة فى الاذان، كتاب الاذان، حديث تمبر: ١٥٥ ـ الاذان، حديث تمبر: ١٥٥ ـ

قوجمہ: حضرت بال رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: ''کہ فجر کی نماز کے علاوہ کسی دوسری نماز میں تھویب مت کرو، (ترندی شریف، ابن ماجہ) امام ترندی نے کہا ہے کہ '' ابواسرائیل راوی''محدثین کے بزدیک قوی نہیں ہے۔

تعشویع: اصل میں حضرت بال رضی الله عند فجری ا ذان دینے کے بعد بیٹے جاتے سے، جب مبحد میں لوگ اکٹھا ہوجاتے، تو حضرت بال رضی الله عند آ واز دے کر آپ کو الٹھاتے سے، کیاالفاظ استعال کرتے سے یہ معلوم نہیں ؛ ایک دن ا ذان دینے کے بعد حسب معمول اٹھانے گئے تو دیکھا کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہے، اس پر حضور اقد سلی الله تعالی علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہے، اس پر صفور اقد سلی الله تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھا گئی اور آپ کو یہ جملہ پہند آیا؛ چنانچ آنخضرت سلی الله تعالی عند نے پانچوں علیہ وسلم نے فرمایا: "اسے اپنی ا ذان میں کہا کرؤ' حضرت بال رضی الله تعالی عند نے پانچوں علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ مناز وں میں اس کوشامل کر لیا، اس پر آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ صرف فجر کی نماز میں اس کوشامل کر وہ بقہ نماز وں میں نہیں۔

لاتشوب ن تھویب نوب ہے مشتق ہے، کسی کوبلانے کے لئے ہار ہار کیڑ اہلانا، اصطلاح شرع میں تھویب کہتے ہیں اعلان کے بعد اعلان کرنا۔ (بذل المجہود: ١/٣٠٦) حی علی الصلواۃ کے بعد ،الصلوۃ خیر من النوم کہنا تھویب ہے، کیونکہ ایک

بارحی علی الصلواۃ ہے نماز کے لئے باایا گیا ہے اور پھر الصلواۃ خیر من النوم ہے بھی نماز کی طرف وعوت دینا ہی ہے، یہ تھویب صرف فجر میں ہے اور یہ بالا تفاق مسنون ہے۔

البحر الرائق میں تھویب کی دو قسمیں ندکور ہیں۔(۱) تھویب قدیم۔(۲) تھویب جدید۔
تھویب قدیم تو فجر کی نماز میں "المصلواۃ خیر من النوم" ہے اور یہ بالا تفاق مسنون ہے۔
(۱) ۔۔۔۔ تھویب جدید یہ ہے کہ مؤذن اذان وا قامت کے درمیان "المصلواۃ جامعۃ" یا الصلواۃ" پکارے، اس طرح ہر شہر میں اس کے عرف کے مطابق یعنی فجر میں اذان وا قامت کے درمیان سونے والول کو غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے المصلواۃ جامعہ یا اس طرح کے الفاظ کے جائیں۔

(۲) ۔۔ یانچوں نمازوں میں څویب کی جائے۔

(۳).... جولوگ ملت اور دین کے کاموں میں مشغول ہوں ان کوشخص طور پر تھویب کی جائے۔ بیآ خری تیسرا قول مختارہے۔

اس کی وجہ رہے کے حضرت باال رضی اللہ عنہ فجر میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھو یب کرتے تھے،اس کے علاوہ تھو یب بدعت ہے،فص کے خلاف ہونے کی وجہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے "انے د أی مؤذنا یشوب فی العشاء فقال اخر جو ا هذا المبتدع من المسجد" اس برعتی کومسجد ہے ہا ہر کر دو۔

## اذان گلبر کلم ردینا جا ہے

﴿ 9 9 ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ إِذَا أَذَّنُتَ فَتَرَسُّلُ وَإِذَا أَقَمُتَ

فَاحُلُرُ وَاجُعَلُ بَيُنَ اَذَانِكَ وَإِفَامَتِكَ قَدُ مَا يَفُرُ غُ الأَكِلُ مِنُ اَكُلِهِ وَالشَّارِبُ مِنُ شُرُبِهِ وَالمُعُتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ لاَ نَعُرِفُهُ إلاَّ مِنُ حَدِيثِ عَبُدِالمُنُعِم وَهُوَ إِسُنَادٌ مَحُهُولً \_

حواله: ترمذى شريف: ٨ / / ا ، باب الترسل فى الاذان، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ١٩٦/١٩٥ -

حل لغات: تَرَسَّلُ امر حاضر ٢، أفعل ٢ ، مصدرتَ رَسُّلاً، في كلامه وقراء ته، ومشيه، تَقْبِرَ مُّرِبُولنا، بِرُصنا، اورآ بسته آ بسته چلنا، أُحُدُرُ حَدَرَ (ن) حُدُورًا، القرأة والاذان، جلدى بِرُصنا، جلدى اذان دينا، والمعتصر، اعتصر من الشيء كونى چيز لينا، به، يناه لينا، الشيء نيورُنا، يهال قضائه حاجت كوجاني والامراد ٢ -

قو جعه: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت بابال رضی اللہ عنہ ہے ارشاد فر مایا: '' جب ا ذان دو گھبر گھبر کرا ذان دو،
جب ا قامت کہوتو جلدی جلدی کہو، اور اپنی ا ذان اور اپنی ا قامت کے درمیان ا تناوقفہ رکھوکہ
کھانے والا، اپنے کھانے ہے اور پینے والا اپنے پینے ہے اور استنجاء کرنے والا اگر قضائے
حاجت کے لئے گیا ہوتو وہ قضاء حاجت ہے فارغ ہوجائے اور تم لوگ جب تک مجھ کونہ دیکے لو
ماز کے لئے نہ کھڑے ہو۔ (تر نہ کی) امام تر نہ کی گیا ہے کہ اس روایت کوہم عبد انعام کے
سواسی اور سند ہے نہیں جانے اور ان کی اسناد مجھول ہے۔
سواسی اور سند ہے نہیں جانے اور ان کی اسناد مجھول ہے۔

تشریع: اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان وا قامت کے سلسلہ میں چندامور کی تعلیم دی ہے۔

(۱).....اذان بہت جلدی جلدی نہ کہنا ہاہئے۔

- (۲) .... تکبیر کہنے میں اذان کی طرح بہتے شہر نا نہ پا ہے ۔
- ( m ).....ا ذان وا قامت کے درمیان تھوڑا فاصلہ ضرورر کھنا بیا ہے ۔
- (۲) ....امام اگرمو جودنہ ہوتو صف میں کھڑے نہونا پاہئے، بلکہ امام کا انظار کرنا بیا ہے۔
  ان ا ان نہ ت فتر سن : ترسل کے معنی ہیں اظمینان سے کوئی کام کرنا، ترسل فی انکام کامطلب ہے جلدی جلدی نہ بولا جائے ، اور ترسل فی امشی ای وقت بولا جاتا ہے جب آ دی جلدی جلدی نہ چلے، ا ذان میں ترسل کا مطلب ہے کہ ا ذان گھر کھر کر اظمینان سے اذان دینا اور ایک کلمہ کہد کر ذرا تو قف کرنا تا کہ سائس بحال ہوجائے، اور آ واز بلندہ وجائے، اور آ واز کابلندہ و نا اذان کے مقصد میں داخل ہے، اسلے کہ اذان اصلاً غائبین کیلئے ہے۔

و اذا اقدمت فاحدر: تكبير ميں حدر به بين تكبير جلدى كبى جائے گا، مطلب بيہ به كه كلمات اقامت كوروانى سے اداكيا جائے ،اس ميں ني شهر اجائے ،اور ندآخرى لفظ كو كينچا جائے ،اصل ميں اقامت ميں آواز كو بلند كرنا مقصود نہيں ہے، چونكه اقامت حاضرين كے لئے ہے۔

و اجعل بین افانک و اقامتک: اذان وا قامت کے درمیان کچوفسل ہونا بیائے ، اتنافسل ہونا بیائے کہ آ دمی ضروریات سے فارغ ہوکر جماعت میں شریک ہوجائے ، اس کی کچھ مقدار مقرز بیس ہے ، اپنے اپنے یہاں کے حالات کے اعتبار سے باہمی مشورہ سے وقت مقرر کر سکتے ہیں۔

و لا تقو مو احتی ترونی: بیخطاب اگرقوم ہے ہقو مطلب بیہ کمیرے آنے ہے پہلے نہ کھڑے ہو، اس لئے کہ اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور اگر بیخطاب موذنوں کو ہت و مطلب بیہ ہے کہ میرے آنے ہے پہلے اقامت نہ کہو اور کھڑے نہ ہواس لئے کہ اس صورت میں ایک طرح ہے امام کومجور کرنا ہے۔

اصلاً اقامت عاضرین کی اطلاع کے لئے ہے؛ لہذا امام کے آنے پر تبہیر کہی جائے اور تمام اوگ کھڑے ہوجا کیں، یہی قول سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند اقوال ہیں ان کی وضاحت کسی اور موقعہ پر کی جائے گی، بریلوی حضرات امام کے موجود ہونے کے باوجود ''حسے علی المصلواۃ'' پر کھڑ ہے ہوتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں کیونکہ اس میں تکبیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ تبہیرتو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، انہوں نے فقہ کی عبارتوں ''یہ قدوم الناس عند حی علی الصلواۃ'' سے سیمجھا کہ اس سے پہلے کھڑانہ ہونا عبارتوں 'نہ مالانکہ اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر کسی وجہ ہے آدی تبییر شروع ہونے کے وقت ہوئے عالی الصلوۃ'' پر ضرور کھڑا ہوجائے۔

#### تعارض مع دفع تعارض

تعادف اس حدیث ہے معلوم ہور ہا ہے کہ اوگ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیجنے سے پہلے کھڑے نہ و کیجنے سے پہلے کھڑے نہ ہوجاتے تھے ، کیونکہ اگر دیجنے سے پہلے کھڑے نہ ہوجاتے تھے ، کیونکہ اگر دیجنے سے پہلے کھڑے نہ ہوتے تو حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع کیوں کرتے اور دوسری روایت ہے جس میں مذکور ہے : "ان بلالا کان لا یہ قیسم حتی یہ خوج النہی صلی الله تعالیٰ علیہ و مسلم" یعنی حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" یعنی حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" یعنی جب حضر سے بال رضی اللہ عنہ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھے لیتے تھے ہی جب حضر سے بال رضی اللہ عنہ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھے لیتے تھے ہی جب حضر سے بال رضی اللہ عنہ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھے لیتے تھے ہی جب حضر سے بال رضی اللہ عنہ آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھے لیتے تھے ہیں جب حضر سے بال رضی اللہ عنہ آ

دفع تعادض: حضرت بال رضی الله عند حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے، اور جول ہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو دیکھتے اقامت شروع کردیتے ،حالانکداکٹر لوگول نے ابھی تک دیکھاند ہوتا تھا اور کھڑے ہوجاتے تھے،

لبذا آنخفرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے دیکھ کر گھڑ ہے ہوا کرو،اورمسکہ بھی بہی ہے کہ اگر امام نہ ہواور کبیر شروع بھی ہوجائے تو بھی مقتدی کھڑ ہے نہ ہول۔

ق ال لا نعر فاء الا من حلیث عبد المنعم: امام ترفدی کامقصد بیہ ہے کہ اس حدیث کوسرف "عبد المنعم" نے روایت کیا ہے، کی اور راوی نے روایت نہیں کیا،امام ترفدی کا یہ قول اپنام کی بنیا دیر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کو دوسر سے راویوں نے بھی منقول ہے۔

## ا قامت موذن کھے

﴿ 294 ﴾ وَعَنُ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَذِّنُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَذِّنُ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَذِّنُ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَذِّنُ فَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اللهِ صَلَّى فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى فِي صَلَاةِ النَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَا صُدَاءٍ قَدُ اَذَّنَ وَمَنُ اَذَّنَ فَهُو يُقِينُمُ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ترمذی شریف: ۲۱/۱، باب من اذن فهویقیم، کتاب الصلوة، عدیث نمبر: ۱۹۹۱ ابوداؤد شریف: ۲۱/۱، باب فی الرجل یؤذن ویقیم آخر، کتاب الصلوة، عدیث نمبر: ۵۱۳ ابن ماجه شریف: ۵۲، باب السنة فی الاذان، کتاب الاذان، عدیث نمبر: ۵۱۷ -

ترجمه: حضرت زیا دبن حارث صدائی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که حضرت رسول اگرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھ کونماز فجر کی اذان دینے کا حکم کیا، تو میں نے

ا ذان دی ، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہنے کا ارادہ کیا ، تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' بلاشبہ صدائی بھائی نے ا ذان دی ہے، اور جواذان دے وہی سحبیر بھی کیے۔

تشریح: ان اخاصداه: زیاد بن حارث کواخوصداه اس کے کہا ہے کہ تقبیل صدائے تعلق رکھتے تھے، اور ترب میں دستور ہے کہ جو شخص جس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے اس کواس کا بھائی کہتے ہیں۔

بعض احادیث میں امام کے لئے ''احق بالا قامة'' کالفظ آیا ہے ہتو اس کا مطلب بیہے کہ اتامت جس وقت امام بیا ہے اس وقت ہونی بیا ہے ۔

#### اقامت مين ائمه كااختلاف

امام صاحب کا مذهب: امام صاحب کنز دیکمستحب بین که جواذان کج وی اقامت بھی کے ،لیکن اگر موذن کونا گوار نه ہوتو اس سے اجازت لے کر دوسرا شخص بھی اقامت کہ سکتا ہے۔

دلیل: لیمنی اقامت مؤذن کے لئے کہنامستحب ہے،اس کی دلیل تو حدیث باب ہے،اور
اس بات کی دلیل کے مؤذن کی مرضی کے ساتھ دوسراشخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے،اور
بہت سے واقعات ہیں جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی اور عبداللہ
بنام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی ،اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوا۔
امام شاہ علی سمالک: امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مؤذن کے بجائے کسی اور کو
کتابیر کہنا مکروہ ہے۔

**دليل**: ان كى دليل حديث باب ب: "من اذن فهو يقيم" وه اس حديث كواولويت پر

#### محمول نہیں کرتے، بلکہ اقامت کے حق کومؤ ذن کے لئے اس حدیث ہے مخصوص گرتے ہیں۔

جواب: بیحدیث حفیہ کے ندہب کے خلاف نہیں ہے؟ اس لئے کہ حفیہ تو خود کہتے ہیں کہ موذن کے لئے ہی تکبیر کہنا مستحب ہے، البتہ مؤذن کے علاوہ دوسر اضخص بھی کہہ سکتا ہے، جب مؤذن کونا گوار نہ ہو، اور یہاں حضر ت زیاد کو تکلیف پہو نج سکتی تھی، اس لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیا درضی اللہ عنہ ہی ہے تکبیر کہلوائی، حضر ت زیاد نے اذان کے کہنے کے بعد حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کردیا تھا کہ میں اقامت بھی کہوں گا، لہذا ہے حدیث حفیہ کے ہرگز خلاف نہیں، نیز بیحدیث ضعیف بھی ہے، جیسا کہ امام تر ندی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن زیاد افریقی ہیں، جواکثر محدثین کے زد کی ضعیف ہیں، مسجد نبوی میں بسااو قات حضر ت بلال رضی اللہ عنہ اذان ویتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اقامت کہتے تھے، بال رضی اللہ عنہ اذان ویتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اقامت کہتے تھے، ایسے بی اس کے برعکس بھی ہوتا تھا، اس لئے "من اذن فہو یقیم " محض اولویت پر محمول ہوگا۔ اور امام ما لگ کے زد کی مطابقاً مباح ہے۔ (الدر المنضود د ۲/۱۰ میں)

# ﴿الفصل الثالث﴾

## اذان شروع ہونے سے پہلے کامشورہ

﴿ ٩٨ ٥ ﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ المُسُلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَحُنَمِعُونَ فَيَنَحَيَّنُونَ لِلصَّلَوةِ وَلَيُسَ

يُنَادِئ بِهَا آحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوُمُا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ اتَّحِدُوا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارِيٰ وَقَالَ بَعُضُهُمُ قَرُنُا مِثُلَ قَرُن الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبُعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِئ بِالصَّلوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ فَنَادِ بِالصَّلوةِ . (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١/٨٥ ، باب بدء الاذان، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٠٠٨ مسلم شريف: ١/١ ، باب بدء الاذان، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٧٤ ـ

قوجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما ہے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہ جمع ہوتے اور نماز کا وقت انداز ہے سے طرح نہ نماز کے لئے کوئی شخص آواز نہیں لگا تا تھا، چنانچہ ایک دن اس سلسلہ میں بات چیت ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ نصاریٰ کے ناقوس کی طرح کوئی چیز متعین کرلی جائے اور بعض نے کہا یہود یوں کے سنکھ کی طرح سنکھا فتیار کرلیا جائے ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ کسی آ دمی کو متعین کیوں فہیں کردیے جو بلند آواز سے نماز کا اعلان کردیا کر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے بال کھڑے مواور بلند آ واز سے اعلان کر دو۔

تشریع: مدینظید کنجے کا اذان کا سلسانہ روع نہیں ہواتھا، اوگ اپنے اپنے اندازے مسجد حاضر ہوجاتے تھے، کوئی نمازے بہت پہلے آ جاتا، اور کسی کوآنے میں تاخیر ہوجاتے تھے، کوئی نمازے بہت پہلے آ جاتا، اور کسی کوآنے میں تاخیر ہوجاتی ،اس لئے اس بابت غور ہوا کہ کوئی ایسی چیز طے پایا جائے جس سے تمام لوگ وقت پر جع ہوجا کمیں، مشورہ میں کئی چیزیں آ کمیں؛ لیکن ان میں غیر قوموں سے مشابہت تھی ،اس لئے ان چیز وں کور ک کر کے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے مطابق میہ طے پایا کہ نمازے پہلے مدینہ کے گلی کوچوں میں ''المصلوق جامعة'' پکارا جایا کرے، تقریباً میں دن تک میہ پہلے مدینہ کے گلی کوچوں میں ''المصلوق جامعة'' پکارا جایا کرے، تقریباً میں دن تک میہ

باب الاذان

سلسلہ چلتارہا، پھرعبداللہ بن زید بن عبدر بہرضی اللہ عنہ کے خواب والا واقعہ پیش آیا، جس کی تنصیل آگلی حدیث میں آرہی ہے۔

الصلوة جامعة: يهال اذان شرعی مرادنيس ہے۔ بلکہ سرف اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اس کے لئے صرف یہی ایک لفظ کہا جاتا تھا، اور پوری اذان کا مسلم عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے خواب دیکھنے کے بعد طے ہوا۔

## عبدالله بن زیدرضی الله عنه کااذ ان سے متعلق خواب

و 9 0 0 الله تعلى الله تعلى الله تعالى على الله تعالى عليه و سلم بالناقوس عنه قال لَم المررسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لحمع الصلاة طاق بي وآنا نائم رحل يحمل ناقوسا في يده ققلت يا عبدالله آتيئ الناقوس قال وما تصنع به قلت ناقوسا في يده ققلت يا عبدالله آتيئ الناقوس قال وما تصنع به قلت نكعوا به إلى الصلوة قال آقلا اكلا على ما هو حير من ذلك ققلت له نكعوا به إلى الصلوة قال الله اكبر إلى الحره وكذا الإقامة قلما اصبحت اليت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالي عليه ما رأيت ققال المنه ققال الله الله ققم مع بالله قالي عليه ما رأيت قليو ويو في بينه قلو ويو في بينه قلو ويو في بينه قور و الله وسلم ما أوى ققال منهول الله والمنافق المنافق المنافق المنه عليه وسلم قال الله والمنافق المنه والمنافق المنه والمنافق الله والمنافق الله والمنافق المنه والمنافق المنه والمنافق المنه والمنافق الله والمنافق المنه والمنافق والمن والمن مناحة والكافة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة والمنافق والمنافق والمنافقة والمنافق

## حَدِيُثٌ صَحِيُحٌ لَكَنَّهُ لَمُ يُصَرِّحُ قِصَّةَ النَّاقُوسِ\_

حواله: ابوداؤد شريف: ۱/۲۲/۱، باب كيف الاذان، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۹۹ / ۲۸ / ۲۸ / ۱، باب في بدء الاذان، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۱/۲۸ / ۱، باب في بدء الاذان، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۱۸۱ ا ابن ماجه شريف: ۱۵، باب بدء الاذان، كتاب الاذان والسنة فيها، حديث نمبر: ۲۰۷ ـ ترمذى شريف: ۸ م/ ۱، باب ماجاء في بدء الاذان، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۱۸۹ ـ

قوجهه: حضرت وسول اکرم سلی الله علیه وسالله بن زید بن عبدر برضی الله تعالی عند بر اوایت ہے که حضرت رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے جب ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا، تا کہ نماز کی جماعت میں الوگوں کو بلا نے کے لئے وہ بجایا جائے، تو میر بیاس ایک آدی نے چکر لگایا در انحالیک میں سور ہا تھا، وہ آدی اپنے ہاتھوں میں ناقوس اٹھائے ہوئے تھا، میں نے اس شخص سے کہا کہ الله کے بندے کیا تم ناقوس کا کیا کروگے؟ میں کہ الله کے بندے کیا تم ناقوس کا کیا کروگے؟ میں نے کہا میں اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤں گا، قواس آدی نے کہا کہ کیا میں تم کواس نے کہا میں الله تعالی علیہ واس اس کے بہتر چیز نہ بتا دول؟ میں نے اس سے کہا کیوں نہیں، قواس نے کہا کہ واللہ الله تعالی علیہ وسلم اسی طرح آقا مت بھی کہلوائی، پس جب جب جوئی تو میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے باس آیا اور جو چھومین نے فواب میں دیکھا اس سے مطلع کیا، آئخ ضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا: یقیناً یہ چا فواب ہے اگر الله نے بیاباء تم بال کے ساتھ کھڑے ہوگا ان کہا تہ کے ذریعہ سے اذان خواب میں وہ بلال کو بتاتے جاؤ، اور بلال ان کلمات کے ذریعہ سے اذان میں اس کئے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، چنا نچے میں بلال رضی الله عند کے ساتھ کھڑا ہوگیا، میں ان کواذان بتا تا جاتا، وہ اذان دیتے جاتے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے اذان سی، درانحالیکہ وہ این گھر میں جھے؛ چنا نچے وہ اپنی بیادر کھینچے ہوئے کوئی الله عند نے اذان سی، درانحالیکہ وہ این گھر میں جھے؛ چنانچے وہ اپنی بیادر کھینچے ہوئے کوئی الله عند نے اذان سی، درانحالیکہ وہ ادان دیتے جاتے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے اذان سی، درانحالیکہ وہ ادان دیتے جاتے، راوی کہتے ہیں کہ دورانحالیکہ وہ این کوئی بیں جھے؛ جنانچے وہ اپنی بیادر کھینچے ہوئے

نکے، اے اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخن کے ساتھ بھیجا، بیشک میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہے، جو دکھایا گیا ہے، (عبداللہ کو ) اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المحمد للہ۔ (ابوداؤ دشریف، داری، ابن ماجہ ) مگر ابن ماجہ کی روایت میں اقامت کا ذکر نہیں ہے، اور ترفدی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ترفدی نے ناقوس کی بات نقل نہیں کی ہے۔

تشریع: اصر رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم بالناقوس: آنخفرت سلی الله تعالی علیه و سلم بالناقوس: آنخفرت سلی الله تعالی علیه وسام نیاری کاعم نیس دیا تھا، بلکه اراده فرمایا تھا، جس کوراوی نے تکم نے جیر کیا ہے۔

و کے ذا الاق مآنہ: لیمنی اوان ہی کی طرح اقامت بھی سکھائی ، پیر حدیث حنفیہ کے مذہب کی مؤید ہے، حنفیہ کے جیس کہ جنفیہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ اوان میں کلمات کے جائیں گے اتنی ہی بارا قامت میں بھی کے جائیں گے ، امام مالک و شافعی اوان میں شفعہ اورا قامت میں ایتار کے قائل ہیں۔

فاناه اندی صوتا: اندی کے دومعنی ذکر کئے گئے ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔احسن۔ (۲) ۔۔۔ارفع۔

پہلی صورت میں بیٹا بت ہوتا ہے کہ مؤذن کاحسن الصوت ہونا بہتر معلوم ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں رفیع الصوت ہونا بہتر معلوم ہوتا ہے۔

**عائده: اس معلوم موا كدمؤ ذن الياشخص موناً بلائخ جس كي آوازعده بهي موبلند بهي مو۔** 

# سوئے ہوئے شخص کونما زکے لئے جگانا

﴿ ٢٠٠﴾ وَعَنُ أَبِيُ بَكُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِصَلَوةِ الصُّبُحِ فَكَانَ لَايَمُرُّ بِرَجُلٍ إلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَوةِ أَوُ حَرَّكَهُ بِرِجُلِهِ. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: 29 / / ، باب الاضطجاع بعدها، كتاب التطوع، حديث نمبر: ٢٦٣ ا\_

قو جمہ: حضرت ابو برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی سوئے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی سوئے ہوئے خص کے بہاتھ سے گذرتے اس کونماز کیلئے لگارتے ،یاا پنیاؤں ہے اس کوہلاتے۔ معض کے پاس ہے گذرتے اس کونماز کیلئے لگارتے ،یاا پنیاؤں ہے اس کوہلاتے۔ معشویعے: نماز کے وقت سوئے ہوئے شخص کو لگار کریا ہلا کر جگانا جائز ہے۔ صل ہو قالص ہے: فجر کی نماز مراد ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میر سےزو کی اس ہے تھویہ کی مشروعیت نگلتی ہے۔

تنبید: اس معلوم ہوتا ہے کہ پیر سے ترکت دیکر بیدار کرنا بھی درست ہے ، گرآئ کل پیر سے نہیں اٹھانا بیا ہے ، اس لئے کہ آنخضر سے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک کاکسی کولگ جانا ہا عث فخر وشاد مانی تھا ، گر آئ کسی کو پیر سے ترکت دیکر اٹھانے سے اس کونا گواری ہوگی ، وہ اس کواپنی تحقیر خیال کریگا ، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے ، البتہ اپنا کوئی حجموثا ہے یا ایسا ہے تکافی اور محبت کا تعلق ہے کہ جمیں یقین ہے کہ اس کونا گوار نہیں ہوگا جیسے کوئی شوہر ہوی کو جگائے تو پھر مضا نکہ نہیں۔

# فَجْرَى ا ذَان مِين "الصلوة خير من النوم" كَهِمَا ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَعَنُ مَالِكَ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَىٰ عَنُهُ يُونِنُهُ لِصَلَوْةِ الصَّبُحِ فَوَ جَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَوٰةُ خَيُرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنُ يَحُعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبُحِ (رواه في المؤطا) حواله: مؤطا امام مالك: ٢٣، باب ماجاء في النداء للصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٨.

قوجمه: حضرت امام مالگ سے روایت ہے کہ ان کو میر روایت پینجی ہے کہ مؤذن خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تا کہ ان کو فیجر کی نماز کی اطلاع دے ہوئون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوسوتے ہوئے پایا، چنانچیہ مؤذن نے کہا: "المصلواۃ خیر من النوم" [نماز نیند سے بہتر ہے] تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موذن کو تکم دیا کہ وہ اس کلمہ کو فیجر کی افران میں شامل کر لے۔

تشریع: فاهره ان یجعلها: ال جمله البالگائ کرهزت مر رضی الله تعالی عند کے تکم پر "المصلواة خیر من النوم" کا ذان فجر میں اضافه ہوا ہے، حالانکه بیشی ہے، کیونکہ اس کلمہ کواذان کا جزبنانے کے لئے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کافر مان گذر چکائے۔

یہاں اس جملہ کا مقصد مؤذن کو تنبیہ کرنا ہے، چونکہ پیکمہ اذان فجر میں کہنا مسنون تھا،
لیکن مؤذن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جگانے کے لئے استعمال کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مید بات نا گوار ہوئی، چنا نچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے موذن کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کلمہ کوسوئے ہوئے تھا کہ استعمال نہ کرو، بلکہ نماز فجر کی اذان میں کہو، اس سے میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص مسلمانوں کے امور میں مشغول رہتا ہو مثلاً خلیفہ، قاضی، مفتی وغیر ہتو ان کے حق میں تھو میشنجسن ہے۔

#### اذان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں دینا

﴿٢٠٢﴾ وَعَنُ عَبُدِالرَّحُ مَنِ بَنِ سَعُدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ سَعُدٍ مُ وَمَلًمَ قَالَ حَدَّنَيْ اَبِي عَنُ مُؤذِنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّنَيْ اَبِي عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالآلا اَنَ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِالآلا اَنْ اَبِيهِ عَنَ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِالآلا اَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ۵۲، باب السنة في الاذان، كتاب الاذان والسنة فيها، حديث تمبر اك\_

توجمه: حضرت عبدالرحمان بن سعد بن محار بن سعد مؤذن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میر سے والد نے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے قتل کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت بال رضی الله تعالی عنه کو حکم دیا کہ وہ اپنی دونوں انگیوں کو اپنے کا نوں میں ڈال لیا کریں، آنخضرت رسول اکر مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ چیز تمہاری آ وازکو بلند کرد ہے گی ۔

قشور عنہ وجع: اذان دیتے وقت اپنے کا نوں کو انگیوں سے بند کر لیما بیائے ؛ کیونکه میں میں دان کو بلند کرد ہے کا نوں کو انگیوں سے بند کر لیما بیائے ؛ کیونکه

**قشیریع**: اذان دیتے وقت اپنے کا نول کوانظیول سے بند کر لیم**ا ہ**ائے ؛ کیونکہ اس ہے آواز بلند ہو جاتی ہے اور دورتک کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔

وعن عبد الرحمن بن سعد: حضرت سعدرض الله عنه سجالی بین، اور مبحر قباء بین، اور مبحر قباء بین آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے مقر رکر دومؤذن تھے، آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم جب تک حیات رہے یہ حضرت سعد رضی الله عنه اسی مسجد بین اوّان دینے کی خدمت انجام دیتے رہے، آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے ان کو قباہے بلا کر مسجد نبوی میں مووّن مقر رکر دیا تھا، کیونکہ مسجد نبوی

کے اصل مؤ ذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنخضر ت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حجیور کر ملک شام کو چلے گئے تھے، اور پھر حضرت سعد اپنی و فات تک مسجد نبوی ہی میں مؤ ذن رہے ۔ انہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے کانا م عمار ہے جو تا بعی بیں، حضرت ممار کے بیٹے کانا م عبد الرحمٰن ہے، لیس بیر روایت حضرت کے بیٹے کانا م عبد الرحمٰن ہے، لیس بیر روایت حضرت عبد الرحمٰن اپنے والد حضرت ممارے، اور حضرت عمار سعد ہے اور حضرت معار کے بیٹے کانا م عبد الرحمٰن ہے، والد حضرت ممار ہے، اور حضرت ممار کے داوا ہوئے، اور حضرت معد سعد صحافی رضی اللہ عنہ ہے، کہ جو سعد بن عمار کے داوا ہوئے، البذاعین ابیدہ اور عن جدہ دونوں کی ضمیر میں لفظ ابھی کی طرف راجع ہیں ۔

اف او فع الصو تك: كانول مين انگليال وال كراؤان و ين مآ وازبلند موجاتى ہے، اس وجہ سے كدمؤؤن كان مين انگليال والنے كے بعد بلند آواز بى سن پاتا ہے، اور بلند آواز بھى اس كو پست محسوس ہوتى ہے، اور بير پيز مزيد قوت صرف كركے آواز لكا لنے كو تخشق ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہيں كدا قامت مين كانول مين انگليال نہيں والى جائيں گی، اس وجہ سے اقامت كا مقصد حاضرين كو اطلاع دينا ہے، اس مين بلند آواز كى ضرورت نہيں ہے، اور يہي معمول بھى ہے، فقہاء كھتے ہيں كدا ذان كے وقت كانول ميں انگليال والنامستحب ہے۔



#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب فضل الاذان واجابة المؤذن (اذان اورمؤذن كے جواب دیے کی فضیات)

نماز ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، لہذا اس سے متعلق اذان وا قامت کی بھی بہت فضیات وا ہمت ہیں ہے۔ فضیات وا ہمیت قرآن واحادیث سے ثابت ہے، اذان وا قامت شعار دین میں سے ہیں، اور شعار رین کا احتر ام وہی اوگ کرتے ہیں جن کے پاس تقوی کا قیمتی سر مایہ ہوتا ہے، ارشاد ربانی ہے:"ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب"

آئ عام طور پر مسلمان اس عظیم شعار کی حقیقت سے ناوا قف ہونے کی بناپر نہ توا ذان وا قامت کا اہتمام کرتا ہے اور نہ ہی ان او گول کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، جواس مقدس فریضہ کوانجام دیتے ہیں، اس باب میں جوا حادیث ہیں ان سے مؤذن کی اتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس پر یقین ہوجائے تو اس فریضہ میں سبقت کرنے کو ہرا کہ بے چین ہوجائے، اور بغیر قرعہ ڈالے اس مسکلہ کا تصفیہ نہ ہو سکے، لیکن ناوا قفیت اور یقین کی کی کی وجہ ہوجائے ان کو کمتر درجہ کے لوگوں کا کام سمجھ لیا ہے، اس طرح آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسکم نے مؤذن کا جواب دینے کی بھی بہت فضیات بیان کی ہے، لیکن آئ اس کی بھی نگاہوں میں کوئی وقعت نہیں ہے، چنانچہ اس جانب بھی مجر مانہ حد تک غفلت ہرتی جارہی ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اذان کاجواب دل کے یقین کے ساتھ دیگاوہ جنت میں جائگا،مؤذن کی نضلت کا ذکر کرتے ہوئے آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماما قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن ہول گے، مؤذن کی بخشش کی حاتی ہےاس کی آواز کی درازی تک۔

رحمة الله الواسعه میں فضائل ا ذان اور اجابت مؤذن ہے متعلق بہت ہی اہم باتیں مٰد کور ہیں چند کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

## فضائل اذان کی بنیا دیں

احادیث میں اذان دینے کے جوفضائل وار دہوئے ہیں ان کی دوبنیا دیں ہیں۔ (۱) \_\_ بھالی بنداد: افاان اسلام کاایک انتیازی شان ہے،اس کی وجہ سے ملک دارالاسلام محسوس ہوتا ہے، حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے بعد حملہ کیا کرتے تھے، یعنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے،اور میچ کے بعد بھی ا ذان سنا کرتے تھے،اگرا ذان کان میں پڑتی تو حملہ کرنے ہے رک جاتے، یعنی مىلمانوں كوعلىجد ہ ہونے كا موقعہ دیتے ، ورنه حمله كرتے \_ (مشكوة شريف: ٦٥، حديث نمبر: ٦٦٢ ، ما فضل الإذان ) .

یں جو کام اس درجہ اہمیت کا حامل ہواس کے فضائل ہونے ہی بیا ہمیں ۔

(٢).... دوسرى بنياد: اذان نبوت كاليك الم شعبه ب، نبوت كا كام لوگول كودين کی دعوت دینا ہے،اورا ذان کے ذریعہ لوگوں کونماز کی دعوت دی جاتی ہے، جواسلام کاسب سے بڑارکن ہے اور عبادات میں مرکزی عبادت ہے، اور اللہ تعالی کوسب ہے زیادہ پیند اور شیطان کوسب ہے زیادہ ناپبند دین کے وہ کام ہیں جن کا فائدہ

دوسر ول تک پہنچتا ہے اور جن سے اللہ کابول بالا ہوتا ہے۔

#### اذان کے جواب کی حکمت

اذان کے ذراعیہ آنے کی لوگول کو دعوت دینا ہے، اس بلاوے پرمسجد پہنچناا جابت فعلی ہے، اور منھ سے اذان کا جواب دینا اجابت قولی ہے اور دونوں ہی مطلوب ہیں، اول کی تا کید زیا دہ ہے، کیول کیا ذان ہے وہی اصل مقصود ہے، اور ثانی سنت ہے، دونول طرح ہے جواب دینے کاالگ الگ عدیثوں میں حکم دیا گیاہے،اوراس کی وجہ یہ ہے کیا ذان کی دویشیتیں ہیں، ایک بید کہ وہ جماعت میں آنے کا بلاوا ہے، دوسرے بید کہ وہ ایمان کی دعوت عام ہے، پہلی حیثیت ہےا ذان سننے والے ہرمسلمان پرضروری ہے کہوہ اذان سنتے ہی نماز میں شرکت کیلئے تیار ہوجائے ، اور ایسے وقت مسجد میں پہنچے جائے کہ جماعت میں شریک ہو سکے، اور دوسری حیثیت ہے ہرمسلمان کو حکم ہے کہ وہ جب اذان سے تو اپنے ایمان کی تحدید کرے، اوراذان کے ہرکلمہ کا جواب دے، اور اپنے دل اور زبان ہے ان باتو ں کی تصدیق کرے۔

# ﴿الفصل الأول ﴾

## مؤذن كى فضيلت

﴿٣٠٣﴾ وَعَنُ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤِّذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ١/١، باب فضل الاذان، كتاب الصلوة، مديث نبر: ٣٨٧.

قرجه: حضرت معاویدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا: '' کہ مؤؤن حضرات قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ لمجی گردن والے ہول گے۔

تشریح: قیامت کے دن مؤذنوں کا بہت بڑا مقام ومرتبہ ہوگا،اوران کواللہ تعالیٰ کاخصوصی قرب میسر ہوگا۔

- (۱)....بعض لوگول نے اس کے معنی "اکثر هم اعمالا" بیان کئے ہیں جیسے "فلان عنق من النحیر" بولاجا تا ہے،[فلال] وی اچھائی کا ایک حصدر کھنے والا ہے]
- (٣)....لعض نے "اللدنو من الله تعالیٰ" معنی ذکر کئے ہیں، یعنی قیامت کے دن مؤذن کوانلہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوگا۔
- (۷) .....بعض اوگ کہتے ہیں کہ اٹل عرب اپنے سر داروں کولمبی گر دن والوں سے متصف کرتے تھے، یعنی لمبی گر دن سر داری کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ مؤذن لوگ قیامت کے دن لمبی گردن والے یعنی سر دار ہوں گے۔
- (۵) بعض نے اعناق بکسرالہمز ہ ذکر کیا ہے،جس کے معنی"الاسے واع" ہیں، یعنی

جنت کی طرف علنے کے حوالے ہے مؤ ذن لوگ تیز رفتارہوں گے۔ (٢).... چونکه مؤون دنیا میں گر دن لمبی کر کے اوان دیتا ہے،اس وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے مراتب بلند کریں گے،اسی کوآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طول اعناق فرمایا ہے۔ (مرقاۃ: ۱۵۵-۱/۱۵۹)

#### ا ذان ہے شیطان کا بھا گنا

﴿٢٠٢﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوْةِ اَدُبَرَ الشَّيُطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتْى لاَيَسُمَعَ التَّاذِيْنَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ اَقَبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلوةِ أَدُبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثُويُبُ ٱقْبَلَ حَتَّى يَحُطُرَ بَيُنَ الْمَرُءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ أَذُكُرُ كَذَا أَذُكُرُ كَذَا لِمَا لَمُ يَكُنُ يَذُكُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرُّجُلُ لاَ يَكُرِي كُمُ صَلَّى \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٨٥/ ١ ، باب فضل التأذين، كتاب الاذان، حديث أبر: ٥٠٨ مسلم شريف: ١٨١ / ١ ، باب فضل الاذان ، كتاب الصلوة ، حدیث نمبر :۳۸۹ په

حل لغات: ضراط، گوز (آواز کے ساتھ سران نے نکلنے والی ری کاضرط (ض) ضوطاً، گوز مارنا، ثوّب مصدرت ثويب، جاكراو ثنا، بالصلوة، نمازكے لئے بانا، يخطُو نَحَطُو (ن) خُطُورًا سائة آنا، بباله، وبمن مين آنا\_

ت جهه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول

ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' كه جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان آ واز کے ساتھ رتے خارج کرتا ہوا پشت پھیر کر بھا گتا ہے، تا کہاس کواذان سنائی نہو ہے، پھر جب ا ذان ہو چکتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے، پھر پشت پھير كر بھا گتا ہے، پھر جب اقامت ہو چكتى بے قو آ جاتا ہے، يہاں تك كه آ دمي اوراس کے درمیان وسوسراندازی کرتا ہے، کہ فلال چیز کو یا دکرو، فلال بات کویا دکرو، وہ چیزیں اوروہ باتیں یا دولاتا ہے، جونمازی کو یا زہیں تھیں حتی کہ نمازی اس بات سے عافل ہوجاتا ہے کہ کتنی رکعت نماز پڑھی۔

تشريع: الله تعالى نے اذان وتكبير ميں اتنى ہيت ركھى ہے كه شيطان اس كا تحل نہیں کریا تا ، چنانچہ جیسے ہی اذان وتکبیر شروع ہوتی ہے ، وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے ،لیکن نماز میں حاضر ہوکر نمازی کے دل میں وسو سے پیدا کرتا ہے ،اس کے ذہن کواس اہم عبادت سے ہٹا کر دوسر بے خیالات میں مشغول کر دیتا ہے ، اس حدیث ہے جہاں ایک طرف اذان وا قامت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے وہیں بیبھی معلوم ہوا کہ شیطان جول ہی موقع یا تا ہے انسان کو نقصان پہنچانے ہے بازنہیں رہتا،لہٰذا نمازیوں کو خاص طور پر اپنے اس از لی دشمن کو پہچا ننا یا ہے اوراین جریورقوت صرف کرکے حضورقلب کے ساتھ نمازیر صنابیا ہے تا کہ شیطان کا قابواس يرندچل تيكے۔

الدير الشيطان له ضراط: "ضواط" كتي بن مقعد كاراهت با آواز بدبودار ہوا کے نکلنے کو، اذان وا قامت کے وقت شیطان رہ خارج کرتا ہے، رہ ک خارج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلمات اذان کان میں نہ پڑیں گے، یا پھراستہزاءً رہے خارج كرتا ہے، بعض لوگوں نے كہاہے كدرج خارج كرنا حقيقتاً ہوتا ہے اور بيمكن ہے كيونكہ وہ بھی جسم رکھتا ہے غذا کیں کھاتا ہے، اور دیگر ضرورتیں بھی یورا کرتا ہے، جیسا کہ بہت می

احادیث سے ثابت ہے، یا پھر پیشدت نفرت سے مجاز ہے، یا اس چیز سے کنا بیہ ہے کہ شیطان ایے نفس کوکسی ایسے چیز میں مشغول کرتا ہے،جس کی وجہ سے وہ ا ذان نہ من سکے، اکثر لوگوں نے یہاں پر یمی بات کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ایسی ہیت رکھی ہے کہ مارے خوف کے اس کے رہے نکل جاتی ہے۔

حتى اذا قضى التثويب اقبل: كبير كنم موتى شيطان پھر حاضر ہوجاتا ہے، نماز میں انسان کے دل میں شیطان طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، چونکہ شیطان نماز ہے تو روکنہیں یا تا ،الہٰداا بنی تسلی کے لئے وسوسہ اندازی کا سہارالیتا ہے، اوراس قدروسوسہ اندازی کرتا ہے کہ بسااوقات نمازی کو یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں برطی ہیں،اور بھی بھی نمازی ہے اس غفلت کی بناء پر واجبات تک جھوٹ جاتے ہیں، شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن شریعت نے شیطان کورسوا کرنے کے لئے بیتر بیر بتائی کہ مجدہ سبوكراياجائ ،روايت مين الفاظ بين: "كانتا ته غيدما للشيطان" يعني بدو تجدي شیطان کی ذلت ورسوائی کا سب بن جاتے ہیں۔

#### اشكال مع جواب

الشكال: شيطان نماز يونهيس بها كمّا جوكه اتني الهم عبادت بي بحرا ذان وا قامت ي کیوں بھا گتاہے؟ اس ہے تواذان کانمازے افضل ہونامعلوم ہوتا ہے۔

جواب: (۱) ....علامه عینی نے فرمایا ہے کہا ذان چونکہ شعائر اسلام اور دین کے بنیا دی عقائد رمشتل ہے،اس کے عظمت کے سبب شیطان بھا گئے پر مجبور ہوجاتا ہے، نیز تو حید کے اعلان کے سبب وہ قطعاً مایوس ہوجا تا ہے۔

(۲).....ابن الجوزی نے فرمایا کہ کلمات ا ذان میں ایک خاص ہیت ہے جس کی بناء پر

شطان بھا گتاہے۔

#### اذان دینے والے کے لئے گواہی دینا

﴿ ٢٠٥﴾ وَعَنُ آبِى سَعِيُدِ الْحُدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ وَسُلَمَ لَاَيْسُمَعُ مَدَى فَالَ قَالَ وَسُلَمَ لَاَيْسُمَعُ مَدَى ضَوْتِ الْمُوزِّنِ جِنِّ وَلَا إِنُسَ وَلَا شَىءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ \_ رَواه البحارى)

حواله: بخارى شريف: ٨٦/١، باب رفع الصوت بالنداء، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٠٩\_

ترجمه: حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ کو ذن کی آ واز جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک

جو بھی جن انسان یا اور کوئی بھی ہوگا اور اس آ واز کو سنے گاتو قیامت کے دن اس مؤ ذن کے لئے گواہ بنیں گے۔

تعشویع: یہاں میے حدیث مختر امنقول ہے، بخاری شریف میں مزید الفاظ ہیں، میہ حدیث در حقیقت آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کو شیعت ہوئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوسعیدرضی اللہ عنہ کو جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے دکھے کر فرمایا کہ میں دکھتا ہوں کہ جنگل کی فضائم ہیں بہت راس آئی ہے، اور اس میں مصلحت بھی ہے کہ بکریوں کے لئے وہاں آسانی رہتی ہے، اگر جنگل میں رہتے ہوئے نماز کا وقت آجائے تو تم افران دے لئے اور افران دینے میں یہ خیال نہ کرنا کہ یہاں کون ہے، جس کو بہال تو تم افران دے لئے اور افران دینے میں یہ خیال نہ کرنا کہ یہاں کون ہے، جس کو جہاں تک تم افران بلند آواز ہے ہی دینا، اس میں بہت فوائد ہیں، جہاں تک تم افران بلند آواز ہے ہی دینا، اس میں بہت فوائد ہیں، جہاں تک تم افران کی میں مؤذنوں کورغبت دالائی گئی ہے کہ افران دیتے وقت اپنی جا کیں گئی ہے کہ افران دیتے وقت اپنی جا کیں گئی ہے کہ افران دیتے وقت اپنی آواز کو مکنہ صد تک بلند کریں، کیونکہ آواز جشنی بلند ہوگی آئی ہی دورتک جائے گی، اور جشنی زیادہ گواہ قیا مت کے دن مؤذنوں کے حق میں ہونگے۔ دورتک آواز جائی گئی اور جشنی زیادہ گواہ قیا مت کے دن مؤذنوں کے حق میں ہونگے۔

مدی الصوت: "مدی" کے معنی انتہا اور غایت کے جیں، آواز کی پہنچنے کی انتہا یہ ہے کہ اس کی بھنک اوگوں کے کانوں میں پڑجائے، اگریہ کہا جاتا ہے کہ موذنوں کی افران جن کوسنائی دے گی وہ گواہی دیں گے تو اس میں سرف وہی لوگ شامل ہوتے جواذان کو سنتے ، لیکن آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہ کہرجس کے کان میں بھنک بھی پڑجائے وہ بھی گواہی دے گا، مفہوم کو وسیع کر دیا ہے، اس میں جو تریب کے انسان و جنات ہیں وہ تو داخل ہیں ہی وہ انسان و جنات ہی وہ تو داخل ہیں ہی وہ انسان و جنات ہیں وہ تو داخل ہیں ہی وہ انسان و جنات بھی داخل ہو گئے جو دور ہونے کی وجہ سے اذان کے آواز صاف طور ہے نہیں س سکیں گے وہ کی انسان و جنات ہی داخل ہو گئے جو دور ہونے کی وجہ سے اذان کے آواز صاف طور ہے گئی ہیں سکیں گئی ہی کہا گئی ہی کہا گئی ہیں ہی گواہی دیں گے۔

اس گواہی کوبعض علاء نے مجاز برمحمول کیا ہے کہ زبان حال ہے ساری مخلوق باری تعالی کے جلال و جمال کی شہادت دیتی ہے، روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے، کیکن اکثر علماءاسکو ظاہر رمحمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظاہر رمحمول کرنے میں کسی تسم کی کوئی دشواری نہیں ہے۔

#### اذان كاجواب دينا

﴿٢٠٧﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُن عَمُرو بُن الْعَاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعُتُهُ الْهُوَّذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ لُنَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنُ صَلَّى عَلَىَّ صَلوةً صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْحَنَّةِ لَاتَّنْبَغِي إِلَّا لِعَبُدِ مِنْ عَبادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنُ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنُ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ\_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢١/١، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، كتاب الصلوة، حديث نمبر ٣٨٣٠

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کیتم لوگ جب مؤ ذن کوسنونو جومؤ ذن کے وہی تم لوگ بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو ؛اس لئے کہ جو مخص میر ےاوپرایک باردرود بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت کے ذریعہ اس پر دس حمتیں نازل فر ماتا ہے ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہے میرے لئے وسیلہ طاب کرو، اور وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، جواللہ تعالیٰ کے بندول میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا،اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں تو جس شخص نے

میرے لئے وسلہ طاب کیااس کے لئے شفاعت واجب ہوگئی۔

قشب وج: اس حدیث میں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے تین چزوں کا حکم کیاہے:

- (۱)....اذان كاقولي جواب دو په
- (۲)....مير اعاوير درو جيجو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ير درود سجيخ سے بندے كا خود مقام ومرتبه بردهتا ہے، اس وجہ ہے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت تا کید فرمائی ہے۔
- (٣)....ميرے لئے وسيله كى دعاكرو، يعنى جنت كے اس مقام كى دعاكرو، جهال الله تعالى کاا تناقر ہیسرآئے گا، جتناقر کسی اور درجے والے کونصیب نہ ہوگا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقیناً یہ جنت کا درجہ نصیب ہوگا، کیکن دعاءکرانے کامقصدیمی ہے کہ دعاکے نتیجے میں بندہ کا خود فائدہ ہوجائے ،اوروہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کامشحق بن جائے۔

اذا سهمعتم الهو ذرن: يعنى جبتم مؤذن كاذان ، مااس كي آوازسنو: "فقو لو ا مثل مایقول" تو مؤ ذن کے کلمات نقل کرو، یعنی مؤذن کی اذان کاجواب دو۔

اجابت کی دوقتمیں ہیں۔

- (۱)....احابت فعلی په
- (۲)....احابت قولی۔

احابت فعلی تو یہ ہے کہ اذان کے بعد نماز کے لئے مسجد حاضر ہوا جائے ، یہ لازم اور ضروری ہے،اورا جاہت قولی یہ ہے کہ جوکلمات مؤ ذن کے انہی کو دہرایا جائے ،تمام کلمات کوتو بعینہا دو ہرایا جائے گا،اوراس میں کسی کا ختلاف بھی نہیں ہے۔البتہ چیعلتین کے بارے میں دو قتم کی روایات ہیں،جس کی بناء پر فقہاء کا آپس میں اختلاف بھی ہے،روایات میں حسب على الصلواة اورحي على الفلاح كے جواب ميں انہى كلمات كود برانا بھى منقول ہے، اور حوصين يعني "لاحول و لاقوة الا بالله" كهنا بهي منقول هـــ

امل طوا ہر وا مام شافعیؓ کے نز دیک حیعلتین کے جواب میں انہی کلمات کا اعادہ افضل ہے،اورامام ابوحنیفیہ کے نز دیک میعلتین کے جواب میں حوقلہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔

المام ثافعيٌّ وغيره حديث باب" قولوا مشل ما يقول المؤذن" ساستدالال کرتے ہیں،اس میں کوئی استثنا نہیں ہے،احناف کی دلیل اگلی حدیث ہے،جس میں استثناء موجود ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "حسی علی الصلواة" کے جواب میں "لاحول و لاقوة" فرماما انيز بخارى شريف مين بهي حضرت معاويه رضي الله تعالى عنه كي حديث ے جس میں لاحول کہنے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جب مؤذن "حسى على الصلواة" اور " حبی علی الفلاح" ہے لوگوں کونماز و کامیا ٹی کی طرف بلار ہاہے ،اگر لوگ بھی انہی کلمات کود ہرائیں گے تو یہ ہے معنی بات ہوگی ، بلکہ ایک شم کااستہزاء ہوگا،للذا یہ الفاظ نہ کہنا بیائے بلکہ اس وقت نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لئے لاحول کہنا ہی مناسب ہے، اور جہاں تک حدیث باب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مجمل ہےاور ہماری حدیث مفسر ے البذااس رعمل کیاجائے گا ، ماا کثر کے اعتبار ہے مثل کہا گیا ہے۔

اور "الصلواة خير من النوم" كنف كوفت "صدقت وبورت وبالحق نطقت" كہنا يائے [تونے نج كهاتو بھلائي والا ہاور تيري زبان ہے حق بات ادا ہوئي ] ثم صلو اعلم : اذان کے بعدمیر ساویر درو تھیجو۔ صله الله عليه: الله تعالى الشخص يرجوآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم یرا یک مرتبه درود بھیجا ہے، دس حمتیں نازل فرماتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

درود بھیجنے کے بہت فضائل آئے ہیں، روایت میں آتا ہے کیا گر کوئی شخص آ بخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجا ہے، تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تین قتم کی بیثارتول کااعلان ہے۔

- (۱) ....الله كى طرف سے اس ير دس مرتبدر حت كى بارش برسائى حائے گى۔
  - (۲)....اس کے دس گناہ معاف کردئے جانے کا فیصلہ ہوجائے گا۔
    - (٣)....اس كے لئے دس درجات بلند كئے جانے كا فيصلہ ہوگا۔

روايت كالفاظ بن "عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى على صلوة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عن عشر خطيئات و رفعت له عشر درجات" (أمالي)

ثم سلوا الله لي الوسيلة: وسيدا تَكُ كامطابيب كدورود شریف کے بعدمیرے لئے جنت کے سب سے بلنداوراعلی درجہ کے لئے دعا کرو، جنت کے سب سے بلند درجہ کووسیلہ اس کئے کہتے ہیں کہ اللہ کے بہت قریب پہنچا تا ہے، وسیلہ کے معنی ہیںمقصد تک پہنچانے کاؤر بعیہ۔

وارجو ان اكون: اس سلمله مين ذره برابر بهي شكنبين كه به مقام باليفين أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كو ملے گا، كيونكه اس درجے كے لائق اور مستحق أنخضرت صلى الله تعالی علیه وسلم ہی ہیں، اور آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا امید کے ساتھ ذکر کرنا در حقیقت انکساری اور تواضع کے طور پر ہے۔

حلت عليه شفاعته : ال كي سفارش لازم موكئي العني وه ال بات كا مستحق ہوگیا کہ اس کی سفارش کی جائے اور بیسفارش دعاکے بدلے کے طور پر ہوگی۔

#### 0.000,000

### اذان کے جواب کی فضیلت

﴿ ٢٠٤﴾ وَعَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ الْمُؤذِّنُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكُبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَللهُ قَالَ السُهَدُ اَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ اَسُهَدُ اَنْ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ اَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ الله

حواله: مسلم شريف: ٢/١، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٨٥ \_

کامیا بی کی طرف تو تم لوگ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت وقوت نہیں ہے، پھر جب مؤذن کے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اق تم لوگ بھی کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر جب مؤذن کیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم بھی کہو کہ اللہ

کے سواکوئی معبو ذہیں ہے،جس نے صدق دل ہے یہ بات کہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔

**تشیر مع:** اس حدیث میں اذان کا جواب کس طرح دیاجائے اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے،اورا ذان کا جواب دینے کی اہمیت کا تذکرہ ہے کیا ذان دیناا تناا ہم ہے کیا گر کوئی صدق دل ہےکلمات کاجواب دینو اس کو جنت میں داخلہ ال جائے گا۔

الله اكبر، الله اكبر: يكلماذان من بارباركهاجاتان، مراخصارك پیش نظریهان دوبارذ کرکیا گیاہے، جیسے کہ شہادتین کاایک مرتبہ تذکرہ ہے۔

لا حول و لا قبوة الا بالله: اس عضفيه كم تائير موري ب، جوكماس بات کے قائل ہیں کہ ''حبی علی الصلواۃ'' اور ''حبی علی الفلاح'' کے جواب میں حوقلہ کہا جائے گا۔

مرس قلبه لخام الجنة: ال مين دواخمال بين:

(۱) ....اس كاتعلق صرف آخرى كلمه أذان "لااله الا الله" كے جواب ہے ہے۔

(۲)....اس کاتعلق تمام کلمات اذان کے جواب سے ہے۔ یہی زیادہ قوی احتمال ہے۔

د خیل البجینیة: جنت میں تو ہرمسلمان جائے گا مگر کلمات ا ذان کا جواب دینے والا اگرصدق دل ہے جواب دے رہا ہے تو وہ دخول اولین کامستحق ہوگا۔

اذان کا ہر مخص کو جواب دینا بیا ہے ؛لیکن اگر کسی اہم عمل میں مشغول ہے تو وہ جواب نہ دے، فراغت کے بعدا گرا ذان ہوئے زیادہ وفت نہ گذراہوتو جواب دے دینا بیائے۔

#### اذان کے بعد کی دعا

﴿ ٢٠٨﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ "اَللْهُمَّ وَرَبِّ هَذِهِ اللَّهُ مَعَدُا وِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَائِمَةِ التَّامَةِ وَالصَّلَوةِ الْقَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدُا وِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابُعَنُهُ مَقَامًا مَحُمُودُ وَالطَّلَةِ اللَّهِ يَى وَعَدُتَهُ" حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي وَالْفَائِمَةِ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٨٦/ ١ ، باب الدعاء عند النداء، كتاب الاذان، حديث تمبر: ١١٣٠ ـ

قو جمع: حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم سلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ جو مخص ا ذان سن کر بید دعا پڑھے ( کلمات دعا متن میں
دیکھئے ) اے الله ا اے اس مکمل دعوت اور ہمیشہ رہنے والی نماز کے پروردگار! محرصلی الله تعالی
علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، بڑا مرتبہ عنایت فرما، اور ان کووہ مقام محمود عطا فرما، جس کا تو نے ان
سے وعدہ کیا ہے، تو اس دعا کرنے والے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔

تعشریع: اس حدیث میں اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا تذکرہ ہے، اس دعا کو پڑھنے سے دعا پڑھنے والا آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کامستحق ہوجا تا ہے، یہی وہ دعا ہے جس کا تذکرہ گذشتہ حدیث میں "مسلوا اللہ لی الوسیلة" ہے ہوا ہے، یعنی آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے وسیلہ انہی الفاظ میں طاب کرنا بیا ہے۔

ھندہ المدعوۃ التاهة: وعوت كے لغوى معنى بيں پكار، يہال اذان كے وہ كلمات مراد بيں جن كے ذراجہ سے مسلمانوں كوفريضة نمازكى جماعت كے ساتھا دائيگى كے

لئے پکاراجاتا ہے، 'الت امة " یہ رخوۃ کی صفت ہے، کامل و کممل ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اذان جوکاملیت کی شان رکھتی ہے، اس کے کلمات اسلام کے بنیادی عقائد کے جامع ہیں، چونکہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی دعوت ہے، اس لئے بھی اس کو "ت احمه" کہا گیا ہے کہ ذان سب سے زیادہ کممل قول ''لا الله الا الله " تساحه " کہا گیا ہے کہ ازان سب سے زیادہ کممل قول ''لا الله الا الله " پر مشتمل ہے، اسلئے اس کوتا مہ کہا گیا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ "الله اکبر " سے ''محمد مدر مصول الله " تک کلمات ''الدعوت التامة " کامصداق ہیں، اور " حسی علی الصلواۃ " وغیرہ ''القائمة " کامصداق ہیں۔

الصلواة القائدة: ہمیشة قائم رہنے والی نماز ، مرادیبی نماز ہے، جس کے لئے دوت دی جارہی ہے، چس کے لئے دوت دی جارہی ہے، چونکہ اسلام کے بعد کوئی اور دین آنے والانہیں اور قیامت تک کے مسلمان نماز کوقائم رکھیں گے، اس لئے نماز کوقائمہ کہا گیا ہے۔

ات محمدا الوسیدة: وسیدکانوی معنی ذریعه بین، یعنی وه چیز جس کے ذریعه بین، یعنی وه چیز جس کے ذریعه کی کا قرب حاصل کیا جائے ، گذشته حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے جوآ تخضرت صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو ملے گا، جو خص اللہ تعالی ہے آتخضرت صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی اللہ تعالی علیه وسلم کی سفارش کا مستحق ہوگا۔

الفضيلة: فضيات كمعنى بين زيادتى فضل بين بلندمر تبه، تمام كلوق بين آخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے سب سے برٹ مرتب كى دعا ہے، فضيله ممكن ہے وسيله كي طرح كى دعا ہے، فضيله ممكن ہے وسيله كي طرح كى درجه كانام ہو، فضيله كے بعد بعض لوگ" والسد درجة السو فيدعة "كالفاظ فركرت بين، بيالفاظ روايات مين منقول نہيں بين اليكن الركوئی شخص ان كلمات كالضافه كرتا ہے تو كوئى حرج نہيں، اس وجہ سے كه دعا مين تنگى نہيں ہے، حضرت ابن عمر رضى الله عند سے تلبيه

کے آخر میں بعض کلمات کاا ضافہ نقول ہے۔

الذى وعدتاء: وه مقام محودجس كاتو نے وعدہ كيا ہے، الله تعالى نے قرآن مجيدكى آيت "عسى ان يبعثك ربك مقام محودعظا فرمانے كاوعدہ فرمانے ہے۔ فرمانے كاوعدہ فرمانا ہے۔

حلت له شفاعتی: امت کائ فائده کی بناء پرآ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسله علیه وسله کے وسیلہ کے وسیلہ کے دعا کرنے کو کہا ہے، یعنی آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کوتو وسیله علی گائی خواہ کوئی طاب کرے نہ کرے، لیکن جومقام وسیلہ کی آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے دعا کریگا، اس کو آپ کی شفاعت ضرور ملے گی، ای وجہ سے بعض روایات میں سحلت" کے بچائے" و جبت" کے الفاظ منتول ہیں۔

#### سوال وجواب

سوال: جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقام محود کاوعدہ فرمالیا ہے قو دعا کرنیکا کیا فائدہ؟

جواب: اس کاجواب گذر چکا ہے کہ دعا کا فائدہ دعا کرنے والوں کے حق میں ظاہر ہوگا،

یعنی وہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہوں گے۔ (مستفاد
ایضاح البخاری: ۹۴٬۹۳۰مر قاۃ: ۲/۱۶۳)

# اذان ایمان کی علامت ہے

﴿ ٢٠٩﴾ وَعَنُ النَّهِ وَسَلَّمَ يُغِيُرُ إِذَا طَلَعَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيُرُ إِذَا طَلَعَ الْفَحُرُ وَكَانَ يَسُنَعِعُ الْإَذَانَ فَإِنُ سَمِعَ اَذَانًا اَمُسَكَ وَإِلّا اَغَارَ فَسَمِعَ رَحِلاً يَقُولُ اللّهُ اَكْبَرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفِطرَةِ ثُمّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ ا

حواله: مسلم شريف: ٢ ٢ ١/١ ، باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان ، كتاب الصلوة ، حديث تمبر ٣٨٢ ـ

طرح معلوم ہوجائے کہ جس قوم پرحملہ ہورہاہے وہ قوم مسلمان ہے یا کافرقوم ہے،اور بداللہ تعالی کاارشاد:"والمغیرات صبحا" ہےمتفادے،اسموقعہ برعلامہ طبی رحمہاللہ تعالی نے کہاہے کہ مضارع انتمر ارپر دلالت کرتا ہے، یعنی حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیہ عادت اور ہمیشہ کامعمول تھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح ہی حملہ کرتے تھے، اور "اغادة" كامطلب يحسى يغفلت ميس حيايه مارنا ،اوربيرات ميس زياده مناسب رہتا ہے، ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاصبح تک حملے کومؤخر کرنا ،اذان سننے کی غرض ہے ہوا ہو۔علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی کا بیقول میرک شاہ نے نقل کیا ہے، اس کے بعد نیچے "و فيه " لكرديا بي العني اس مين تقم بي اصاحب مرقاة ملاعلى قاري فرماتي بين "ولا اعلم ما فیه" اس میں کیاستم ہے مجھے معلوم نہیں، ہاں بس اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ استمرار "کان" ہے مستفاد ہوتا ہے نہ کی مضارع کے صغے ہے۔

وكان يستهم الإذان: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم اذان سننا باہتے تھا کہاں کے ذرایعہ ہے قوم کی حالت معلوم ہوجائے۔

فان سمع اذانا: يهال رضمير كے بجائے لفظ اذان كا عاده كيا، مقصدية بتانا ہے کہ اذان دین کی علامات میں ہے ہے، جواذان کہتا ہے اسکے ساتھ تعرض درست نہیں۔ اہدیک : یعنی اذان سننے کے بعد حمانہیں کرتے تھے۔ ه الا اغاد: اگراذان سنائی نہیں دی تو حملہ کردیتے تھے۔

# گناهول کی شبخشش کاذر بعه

﴿ ١١٧﴾ وَعَنُ سَعُدِ بُن أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ



قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسُمَعُ الْمُوذِنَ اشْهَادُ أَنْ لَا الْهَ الَّا وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَضِينتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِهُ حَمَّدِ رَسُولًا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذُنْبُهُ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/١، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٢ ٣٨\_

ت جمه: حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوکوئی مؤ ذن کی اذان من کریه پڑھے:''اہشہد ان لا الله النع" (دعا كے كلمات متن ميں د كھئے) ميں گواہى ديتا ہوں كه الله كے سواكوئي معبود نہیں ہے، اور محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے رب ہونے برمحرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اوراسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہوں بتو اس مخض کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

تشریع: اس حدیث شریف کا حاصل مین کها ذان کے بعد اگر کوئی شخص حدیث باب میں موجود کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم ہے معاف فرمادیں گے۔

الشبها اد ب لا اله الا الله: الله تعالى تن تنهامعبود بس \_

لاشریک اید: الله کی ذات وصفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔

و اشهال ان محمال عبده: "عبد" كومقدم كياتا كعبوديت كا اظبهار ہو،اوررب العالمين كےحضورتو اضع ہوسكے۔

و د سبو ناء: اس کاتذ کرہ تحدیث نعمت کے طور برکیا ہے،اس سے یہودونصاری کی تر دید ہوتی ہے، کیونکہ وہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورسول نہیں مانتے ہیں۔ رضيت بالله ربا: "رب" تميز بمطلب يدب كالله تعالى كتمام فیصلوں اور تقدیر ہے متعلق ہرشی پر راضی ہوں۔

و به حمل در سو لا: لینی آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم پران تمام چیزول كے ساتھ جوآب دے كر بھيج گئے صدق دل سے ايمان لايا۔

و پالامسلام: اسلام کے تمام احکام امرونہی کی اطاعت برضاورغبت کرتا ہوں۔ (م قاة:١٩٢١/٢)

حدیث میں مذکورد عاکب بر هی جائے ،اس سلسله میں دوقول ہیں:

(١) .... جب مؤون "اشهد ان لا اله الا الله" كه بت روهي حائه \_

(۲) ۔۔ پوری اذان ہوجانے کے بعد پڑھی جائے ؛ تا کہ دوسر ے کلمات اذان کا جواب فوت ندہو، یہی زیادہ راجح قول ہے۔

غفر له ننبه: یعنی جوشخص پوری اذان کاجواب دے، پھر مذکورہ کلمات پڑھے ہو اس کے گناہ صغیرہ معاف ہوجاتے ہیں۔

## اذان وا قامت کے درمیان نوافل

﴿ ١١١﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن مُغَفَّل رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلَوْةً بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيُن صَلواةً ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٨٤/١، باب بين كل اذانين صلوة لمن شاء، كتاب الاذان، حديث نمبر: ٦٢٧ مسلم شويف: ١/٢ ١/١، باب بين كل اذانين صلوة، كتاب فضائل القرآن، حديث نمبر:٨٣٨\_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ہر دواذا نوں کے درمیان نمازہے، ہر دواذا نوں کے درمیان نمازہے،اور تیسری بار فرمایا جو بیا ہے اس شخص کے لئے ہے۔

تشریع: اذان اورتکبیر کے درمیان جوونت ہوتا ہے، وہ بہت فیمتی اور باہر کت وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا بیا ہے، اس وقت کی افضلیت کے لئے یہی کافی ہے کہ اس وقت جود عاکی جاتی ہے وہ دعار دنہیں ہوتی ہے۔

بیسن سے افران افران افران نے بہاں دوا ذان سے مرادا ذان اورا قامت یعن تکبیر ہے، اقامت پر اذان کا اطلاق تعلیماً کر دیا ہے، جیسے والدین قمرین وغیرہ چونکہ اقامت بھی دخول صلوق کے واسطے اطلاع دینا ہے، ایسے ہی اذان دخول وقت کے واسطے اطلاع دینا ہے، یا پول کہنے کہ اذان جس طرح فائین کے اعلام کے لئے ہے، اقامت حاضرین کے لئے ہے، یہاں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جملہ کودوبار فرمایا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دوبار فرمانا تاکید کے واسطے تھا، مؤذن نے نماز کے فریضہ کو جماعت سے اداکر نے کی دوبار فرمانا تاکید کے واسطے تھا، مؤذن نے نماز کے فریضہ کو جماعت سے اداکر نے کی دوبار فرمانا تاکید کے واسطے تھا، مؤذن نے نماز کے فریضہ کی تاخیر ہے اب اس درمیان وقت میں کیا کرے؟ اگر کوئی شخص ذکر واذکار میں لگتا ہے تو ثواب کا مستحق ہے، کوئی خاموش بیشانہ کا از انہن صلوق ہواب نے فرمایا ہے، اگر نظل نماز پڑھ دہا ہے تو اس کو بھی ہو کتی تھی کہ نوافل پڑھنے کی موزوں جگہ تو گھر ہے، مجد میں نوافل نہیں پڑھنا بیا ہے، اس لئے صراحت کردی کہ نوافل کی مجد میں اجازت ہے، امراس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی معلوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے ہے، اور اس پر ثواب بھی مطوم ہوئی کہ ذوان وا قامت کے

درمیان فصل ہے اور فصل بھی اسی قدرہے کہ اگر کوئی درمیانی وقت میں نماز پڑھنا بیا ہے تو پڑھ کے، فقہاء کرام نے اس فصل کی وضاحت کی ہے، کسی نے کہا ہے کہ وضو کے بعد بیار رکعت کے بقدر فصل ہے، اور کسی نے ایسی دور کعت کے بقدر جن میں سے ہر رکعت میں دس آئیتیں پڑھی جاسکیں فصل قرار دیا ہے۔

## مغرب کی اذان کے بعد نماز ہے یانہیں؟

امام ابوح نیم فی گا مذھب: امام صاحب کنز دیک تمام نمازول میں اذان وا قامت کے درمیان نماز پڑھنامسنون ہے؛ لیکن مغرب کی نماز میں اذان وا قامت کے درمیان نماز پڑھنامسنون نہیں ہے، اور نہ ہی مستحب ہے، صاحب در مختار نے کہا ہے کہ دخفیہ کے یہال مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان رکھتین پڑھنا مکروہ ہے۔ بذل میں حضر ہے سہار نپورگ کا بھی بہی رجحان محسوس ہوتا ہے لیکن شیخ ابن ہمام نے بذل میں حضر ہے سہار نپورگ کا بھی بہی رجحان محسوس ہوتا ہے لیکن شیخ ابن ہمام نے کراہت کی نفی کی ہے اور اباحت کو ترجے دی ہے، رائے نہ ہم ہے کہ قبل المغر ب رکھتین پڑھنامستحب تو نہیں، لیکن مباح ضرور ہے، حفیہ کے یہال کراہت کا قول زیادہ مشہور ہے، ذیل میں ہم کراہت کے قول کی وجہ لکھیں گے۔ زیادہ مشہور ہے، ذیل میں ہم کراہت کے قول کی وجہ لکھیں گے۔

امام صاحب كى دليل: "عن حماد قال سألت ابر اهيم عن الصلوة قبل السمغرب فنهانى عنها وقال ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وابا بكر وعمر لم يصلوها" (جامع المانيد: ١/٣٠٣)

ا مسام ا حسد تک مذهب: امام احدٌ وامام آخق کی طرف بعض لوگوں نے استخباب رکعتین قبل المغرب کی نسبت کی ہے۔

**دلیل**: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، حدیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وملم نے فرمایا: بیسن کل اذانین صلوة "اس حدیث کاعموم بتار ہاہے که ہرنماز کی اذان پرا قامت کے درمیان نفل پڑھنامستحب ہے۔

**جے اب:** حدیث باب میں موجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکثری اعتبار ہے ہے، یعنی اکثر نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان نماز پڑھنامسنون ہے،مغرب كى نمازاس معتنى ب،استناكى دليل بروايت ب: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلوة المغرب"

حنفیه کے کراہت کے قول کی وجه: خفیے یہال مغرب کی نمازے قبل رکعتین کومکروہ کا جوقول ہےاس ہے یا تو کراہت تنزیمی مراد ہےاوراس کی وجہ یہ ہے کہ بید دور گعتیں اگر چہ بذات خود مباح ہیں، لیکن اس پرعمل کرنے کی وجہ ہے مغرب کی نماز کی تعجیل کا حکم جو که کم از کم مسنون ہے فوت ہونے کا اندیشہ ہے،یا پھر مطلب ہے کیان دورکعتوں کومسنون قرار دینا مکروہ ہے۔واللہ اعلم



#### امام ضامن ہے

﴿٢١٢﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤِّذِنُ مُؤْتَمَنَّ اللَّهُمُّ أَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِينَ. (رواه احمد وابو داؤد والترمذي والشافعي) وَفِي أُخُرَى لَهُ بِلَفُظِ الْمَصَابِيحِ. حواله: مسند احمد: ۲/۳۱، ابوداؤد شریف: ۱/۵۱، باب مایجب علی المؤذن من تعاهد الوقت، کتاب الصلوة، مدیث تمبر: ۵۱۸/۵۱۵ ترمذی شریف: ۱/۵۱، باب الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کتاب الصلوة، مدیث تمبر: ۲۰۷ الشافعی فی الام: ۸۷/۱، باب اجتزاء المرء باذن غیره.

قرحه: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: "امام ضامن ہے اورمؤؤن امانت دارہے، اے اللہ آپ امامول کی رہنمائی فرما ہے، اورمؤؤنول کو بخش دیجئے۔" (احمد، ابوداؤد، ترفدی، شافعی) اورشافعی کی ایک دوہری روایت مصابع کے لفظ کے مطابق نقل ہوئی ہے۔

تعشریع: امام مقتریوں کی نماز کے صحت و فساد کاؤمددارہے، اسی طرح مؤذن امانت دارہے، اوگ ا ذان کے حوالے ہے اسی پراعتماد کر کے نماز کے لئے آتے ہیں، اور روزہ وغیرہ کھولتے ہیں، آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد سے ہے کہ امام اور مؤذن دونوں کو اپنی ذمہ داری کی اہمیت کا احساس کر کے خلوص کے ساتھ اپنے فریضہ کی ادائیگی کرنا ہیا ہے، آخیر میں آنخصرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اول الذکر کے لئے ہدایت اور ثانی الذکر کے لئے مغفرت کی دعا کی ہے۔

الاهام ضاهن: امام ضامن ہے، جس طرح کفالہ کی بحث میں مدیون کے قرضہ کی جو فحض ذمہ داری اوڑھ لیتا ہے اس کو فیل کہا جاتا ہے، اس طرح امام مقتد یوں کی ذمہ داری اوڑھ لیتا ہے، اس کو ضامن کہا جاتا ہے، امام ضامن ہونے کی وجہ مقتد یوں کی نماز کے صحت و فساد کا ذمہ دارہ وگیا، یعنی اب امام کی نماز کے صحت و فساد کی دمقتد کی کی نماز کے صحت و فساد کا دارہ دارہ وگیا، یعنی اب امام کی نماز کے صحت و فساد کی دروہ ہے، ضامن کی میتشر سے حفیہ کے نزد یک ہے۔ مشامن کی میتشر سے حفیہ کے نزد یک ہے۔ مشامن کے معنی چروا ہے کے ہیں، یعنی جس طرح بگری چرانیوالے مقامن کے معنی چروا ہے کے ہیں، یعنی جس طرح بگری چرانیوالے

کی بہ ذمہ داری ہے کہ بحریوں کی دیکھ ریکھ کرے،اسی طرح امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی رکعت وغیر ہ کی تعداد کا خیال رکھے ، جہاں تک نماز کے صحت وفساد وغیر ہ کاتعلق ہے تو امام اس کا ذمہ دارنہیں ، اگر کسی وجہ ہے امام کی نماز فاسد ہوگئی تو اس سے مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی، چنانچہ علامہ یوسف بنوریؓ نے معارف السنن:۱/۲۳۱، پر کتاب الام کے حوالے ہے امام ثافعی کا یہ مذہب لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت جنابت میں امامت کی ، بعد میں مقتدیوں کوامام کی جنابت کاعلم ہوا تو مقتدیوں کی نماز ہوجائے گی ،امام کی نماز نہیں ہوگی ،حنفیہ کے نز دیک مقتریوں کی بھی نماز نہیں ہو گی،اس وجہ ہے کیامام ضامن ہے؛ لہٰذااس کی نماز کے فساد ہے مقتد یوں کی بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔

حديث بإب كابية جزء "الإمهام ضهامن" كوجوا مع الكلم ميں ہے كہا گياہے، چنانچه معارف السنن میں علامہ بنوری نے فرمایا ہے کہ بیاحدیث بہت سے فقہی مسائل برمشمثل ہے، چونکہ حنفیہ اورشوا فع کے درمیان ضامن کے معنی ہی میں اختلاف ہوگیا ہے، للبذااس ہے نکلنے والے مسائل بھی دونوں کے درمیان مختلف فیہ ہیں، آ گے اس جز ء سے نکلنے والے سارا ہم میائل کاہم مختصراً تذکرہ کریں گے تنصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

و المؤ ذن مؤتمن: "مؤتمن" الممفعول بمطابيب كه مؤذن پر بھروسہ کیا گیا ہے، لہذا جب اذان کاوقت ہوجائے تو وہ اذان کے ذریعہ لوگوں کو فریضه نمازیا جماعت ادا کرنے کے لئے بلالے۔

اللهم اوشد الائمة: "اوشاد" كمعنى بين داه داست دكهانا، آنخفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اماموں کے لئے یہ دعا کی ہے کہ وہ گراہ نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ سید ھےراستہ پر چلیں گےتو مقتدی بھی سید ھےراستہ پر جا کیں گے۔ و اغفر للمؤ فاندن: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم ني امام كون مين

دعاان کی شان کے مطابق اورمؤذن کے حق میں دعاان کی شان کے مطابق فر مائی،مؤذن کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ، چونکہ مؤذن اونجی جگہ چڑھ کراذان دیتا ہے ممکن ہے کہ بے کل نظریرٌ جائے ، یااس قتم کی کوئی اور کوتا ہی سرز دہوجائے ،لہذا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی۔

# "الاهام ضامن" ت نكلنه والعاراجم مسائل

#### مسكه اولى:قراء ت خلف الامام

اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورت کی قراء تنہیں کر نگا،کیکن سورهٔ فاتحه کی قراءت کرے گامانہیں؟اس سلسلہ میں روایات متعارض ہیں،جس کی بنارائمه کےاقوال مختلف ہیں۔

اصام ابوحنیفه کا مذهب: امام صاحب کنزد یک مقتری کے لئے فاتحد بر صنا جائز بہیں ہے، بلکہ مکروہ تح می ہے، خواہ جبری نماز ہویا سری نماز ہو، اور مقتدی خواہ امام کی قراءت من رہا ہویا ندین رہا ہو۔

دلائل: (١)....واذا قرىء القرآن فاستمعو اله وانصتوا.

(٢) ....من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة. ان دونول دليلول معلوم موا کے مقتذی فاتح نہیں ہڑھے گا، اس وجہ ہے کہ قراءت کی مطلقاً ممانعت ہے،اورسورہ ً فاتح بھی قراءت میں شامل ہے۔

امام شاهعی کا مذهب: امام شافعی کے زور یک مقتری کے حق میں بھی سورہ فاتحہ کی

قراءت واجب ہے۔

#### دليل: "لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"

جواب: شروع اسلام میں مقدی فاتح اور سورت سب پڑھتے تھے، اوائسورت پڑھنے ہے۔

منع کیا گیا، اور فاتح کاجواز باقی رکھا گیا، پھر جب آیت کریمہ "وافا قسوی اللقر آن الغی " نازل ہوئی تو فاتح کاجواز بھی ختم ہوگیا۔ کوئی کہرسکتا ہے کہ مقدی کے لئے فاتح پڑھنے کے حق میں آیت فدکورہ ناشخ ہے اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دلیل بہت کی احادیث ہیں، جن میں ہے ہم صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ:"صلی النہی وسلم فقر أخلفه قوم فنزلت و افا قرئ القر آن فی است معوا الغی " آئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقر أخلفه قوم فنزلت و افا قرئ القر آن فی است معوا الغی " آئی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقر آ خلفہ قوم منزلت و افا قرئ القر آن الغی تازل فی است معوا الغی آیت کریمہ "وافا قسری الفر آن الغی تازل آیت کریمہ "وافا قسری الفر آن الغی تازل آیت کریمہ نوٹ ہوگئ، اس مسلم ہے متعلق مزید تحقیق کے لئے آئیت کے نول کے بعد منسوخ ہوگئ، اس مسلم ہے متعلق مزید تحقیق کے لئے آئیت کے نموارف السنن ۲۵۲۳ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے: معارف السنن ۲۵۳۳ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے: معارف السنن ۳۵۲۳ سے صفح کا اجازت کی اجاز کے کھئے: معارف السنن ۳۵۲ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے: معارف السنن ۳۵۲ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے: معارف السنن ۳۵۲ سے ۳۵ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے معارف السنن ۳۵۲ سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے کے معارف السنن ۳۵۲ سے سے متعلق مزید تحقیق کے لئے دیکھئے کے معارف السنن ۳۵۲ سے سے متعلق مزید تحقیق کے دیکھئے کے معارف السنن ۳۵۲ سے سے سند کی کو سامن کے سامن کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے متعلق مزید تحقیق کے متعلق مزید تحقیق کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے متعلق مزید تحقیق کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے سلمت کے متعلق مزید تحقیق کے متعلق مزید تحقیق کے متعلق کے متعلق

#### مسئله ثانيه: اقتداء المفترض خلف المتنفل

امام نفل نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص اس کی اقتداء میں اپنی فرض نماز ادا کرسکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے،اور یہ بھی حدیث باب ہے متعلق ہے، کیونکہ اگر امام حفیہ کی تشریح کے مطابق ضامن ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء سیح نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے:"المشہیء لا یتضمن ما فوقه" ذیل میں ہم ائمہ کے مذاہب

نقل کرتے ہیں۔

امام ابوحنيفه تكامذهب: المام صاحب كنز ديك فل پر صفوالے كے پیچھ فرض پر صفوالے كى نماز جائز نہيں ہے۔

دلیل: حفیہ کی ایک دلیل قو حدیث باب ہے، اس بیں امام کوضامن کہا گیا ہے، اور قاعدہ
ہے ضعیف قوی کی ضانت نہیں دے سکتا ہے، چونکہ فلل پڑھنے والاضعیف ہے، للبذاوہ
فرض پڑھنے والے کا امام نہیں بن سکتا ہے، دوسری صلوۃ خوف ہے، اگر فرض پڑھنے
والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے بیچھے ہوجاتی ، تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
پہلے ایک جماعت کو نماز پڑھاتے پھر دوسری جماعت کو نماز پڑھا دیے، ایما کرنے
میں بہت ہے منافی صلوۃ امور پیش نہ آتے، حالا نکہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ایمانہیں کیا، وجہ بیہ ہے کہ ایما کرنے میں دوسری جماعت کی امامت کے وقت
آپ کی نفل نماز ہوتی اور مقتد ایوں کی فرض، اور "اقتداء المفتر ص خلف
المتنفل" جائر نہیں ہے۔

امام شافعی کا مذهب: امام شافعی کنز دیک مفترض کی اقتدام منفل کے پیچھے جائز ہے۔

دلیل: امام شافعی کی دلیل حدیث معافی الفاط حدیث بیری : "کان معافی بن جبل بیصل معافی کی دلیل حدیث معافی علیه و سلم شم یأتی فیؤم قومه الخ"

و حضرت معافی بن جبل رضی الله عنه نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم کے ساتھ نماز برخ صفح تنے ، پھروالیس آ کراپی قوم کی امامت کرتے تنے اللہ الله تعالی علیہ و بی که حضرت معافر ضی امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں که حضرت معافر ضی الله تعالی عنه نے جب حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے پیچھے نماز برا حولی قوان کا الله تعالی عنه نے جب حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے پیچھے نماز برا حولی قوان کا

فریضہ ادا ہوگیا ،اب وہ قوم کونماز پڑھارہے ہیں تو ان کی نفل نماز ہے اور قوم کی فرض نماز ہے،معلوم ہوا کہ مفترض متنفل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔

جواب: (۱) معاذر ضماذر ضماذر ضمالاً تعالى عنه حضورا قد س سلى الله تعالى عليه وسلم كه يجهي س نيت مناز بره هر ب خفراس كاليمين علم سى كونبين ،اس بات كاجمى احمال به يجهي س نيت معاذ رضى الله عنه حضورا قدس سلى الله تعالى عليه وسلم كه يجهي نفل كى نيت مناز بره هر به مول اورقوم كوبنيت فرض بره هار به مول ، اوربي صورت مختلف فيه نيس به البندا شوافع كاس حديث سے استدال درست نبيس ، كيونكه قاعد ، عن الله الاحتمال بطل الاستدلال ،

(۲) حضرت معاذرض الله عند كاليمل ال وقت كا به جب تكرار فريضه جائز تها، بعد ميں تكرار فريضه جائز تها، بعد ميں تكرار فريضه كاممل منسوخ ہوگيا، چنا نچه ابن عمر رضى الله عنه مو ك "نههى دسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان تصلى فريضة في يوم مرتين" (طحاوى) [آنخضرت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے ایک فرض نماز کوایک دن میں دو مرتبہ (فرض کی نیت ہے ) پڑھنے ہے منع فرما دیا۔]

(٣) ..... به حضرت معاذر ضی الله عنه کا پنافعل تھا، جب حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کوهم ہوا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو، اور قوم کونماز نه پڑھاؤ، یامیر سے ساتھ نماز میں شخفیف کرو' یعنی پڑھاؤ، یامیر سے ساتھ نماز نه پڑھو، اور قوم کونماز پڑھاؤ، کیکن نماز میں شخفیف کرو' یعنی بہت کمی قراءت نه کرو، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "احدا ان تصلی معی او اما ان تحفف بقو مک " یعنی آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے دوچیز ول میں سے اختیار دے کرایک پر عمل کرنے اور دوسر سے کوئرک کرنے کا حکم دیا۔ اس مسله سے متعلق مزید شخفیق اور نفیس بحث دیکھنے کیلئے رجوع سیجئے۔ (نخب الافکار: ۱۵۳/۱۲۰ ا/۲۰)

#### مسكرة الثه: اقتداء المفترض بمفترض آخر

امام ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی دوسری فرض نماز پڑھ رہا ہے، مثلاً امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، مثلاً امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی عصر کی نماز کی نبیت ہے اس کی اقتداء کرتا ہے تو کیا بیا قتداء سی جے ہے؟

یہ سکا بھی حدیث باب کے جزء "الامام صامن" ہے نکلتا ہے۔ اگر حنفیہ کی آخر تا کے مطابق ضامن کے معنی لئے جا کیں تو اقتداء سی جو نہیں ہوگی ، کیونکہ قاعدہ ہے "الشسے لا متضمین مافوقه" ذیل میں ہم ندا ہم نیال کرتے ہیں۔

امام ابوحنیف کا مذهب: امام ابوطنیفی کزدیک اقتداء السمفترض بسمفترض آخر جائز نبیس، بدایی بنت بنت و لا من یصلی فرضاً خلف من یصلی فرضاً آخر" [وه شخص جوفرض پڑھتا ہے اس کے پیچھے وہ شخص جودوسرا فرض پڑھتا ہے اقتداء ندکرے]

دلیل: "یونس بن عبید یقول جاء عباد الناجی الی المسجد فی یوم مطر
فوجد هم یصلون العصر فصلی معهم و هو یظن انها الظهر و لم یکن
صلی الظهر فلما صلوا فاذا هی العصر، فاتی الحسن فسأله عن
ذالک فامره ان یصلیهما جمیعاً" اس مدیث کاعاصل بیت کدایک شخص
جماعت کے ساتھا س گمان سے شریک ہوا کداوگ ظهر کی نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ
اس نے ظہر کی نیت سے نماز پڑھی حالانکہ اوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس شخص
نحم دیا۔ (خب الافکار: ۱۸۸)

ال حديث معلوم مواكه "اقتداء المفترض بمفترض آخر" درست

نہیں پخب الافکاری میں مذکور شخص کے بارے میں یوں مذکور ہے: "یصلی الظهر شم یہ صلی العصر اراد انه اذا صلی الظهر وراء من یصلی العصر فانه یعید الظهر والعصر جمیعا والله اعلم" (تخب الافکار:۳/۱۲۹)

امام شاهعی کا مذهب: امام ثنافی گنز دیک "اقتداء المفتوض بمفتوض آخر" جائز ہے۔

دلیل: ہدایہ بین امام شافع کی دلیل کاؤ کرکرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے کہا ہے: "وعند
الشافعی یصح فی جمیع ذلک لان الاقتداء عندہ اداء علی سبیل
السمو افقة" امام شافع کے نزویک برصورت بین اقتراء جی ہوجائے گی، کیونکہ ان
کے نزویک اقتراء علی سبیل الموافقت ارکان کے اداکر نے کا نام ہے، یعنی صرف
اعمال بین موافقت ضروری ہے، شرکت فی التحریمة ضروری نہیں ۔صاحب فتح القدیر
نیام شافع کی دلیل فل کرتے ہوئے فرمایا: "اذا ثبت جو از الفوض بالنفل
شبت بالکل" یعنی جب فل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء جی ہوجاتی ہوجاتی گی اقتداء جھے ہوجائی ۔

#### ہے جس کا ہم نے جواب و ہیں پر ذکر کر دیا ہے، دیکھ لیا جائے۔

## مسکدرابعہ:امام کی نماز کافساد مقتدی کی نماز کافساد ہے

امام کی نماز کافساد مقتدی کی نماز کے نساد کوستلزم ہے یانہیں؟ یہ مسئلہ بھی حدیث باب كاسى جزء "الامام ضامن" كالتاب،اس وجه كالرامام حفيه كآشر ت كمطابق ضامن ہے تواس کی نماز کے فساد ہے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی۔

امام ابوحنفيه كا مذهب: امام صاحب كاندبب جبيا كما بهي ذكركيا امام كي نماز کا فساد مقتذی کے نماز کے فساد کومنتلزم ہے۔

دليل: ابن ماجه مين حديث ب: "كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فنيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم مالك قال اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الامام ضامن فان احسن فله ولهم وان اساء يعني فعليه و لا عليهم" الروايت كاظامريمي ہے کہ ضامن لفیل ہی کے معنی میں ہے اس کا تقاضہ بیہ ہے کہ امام کی نماز کے فسادے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوجاتی ہے، بیاور بات ہے کہ اس کا گناہ مقتدیوں کے بحائے خودامام پر ہوتا ہے۔

امام شافعی کا مذهب: امام شافعی کنزویک امام کی نمازے مقتری کی نماز فاسدنہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہرا یک حقیقتا اپنی الگ نماز ریٹے ھرما ہے، کوئی کسی کا ذمہ دار

دلعل: شوافع اینی دلیل میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں: "ولا تور وازرة وزر احری" جواب: قرآن مجید کی اس آیت ہے زیر بحث مسلد پر استدال ورست نہیں ہے، اس

# وجہ ہے کہ بدآیت گنا ہوثواب ہے متعلق ہے، نہ کدا فعال کی صحت وفساد ہے۔

## اذان دینے کی فضیلت

﴿٢١٣﴾ وَعَنُ إِبُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَذَّنَ سَبُعَ سِنِيُنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ \_ (رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجة)

حواله: ترمذي شريف: ١/٥١، باب فضل الاذان، كتاب الصلوة، مديث تمبر: ٢٠٢ ـ ابن ماجه شريف: ۵۳ ، باب فضل الاذان وثواب المؤذنين، كتاب الإذان، حديث نمبر: ٢٢٧ ـ

حل لغات: اذن بالصلوة، نمازك ليّا اذان دينا، تأذينًا و اذانًا، بهت اعلان كرنا، محتسباً، احتسب بكذا بالانتعال عن اكتفاء كرنا، الإجرو على الله، الله عاقواب كي اميدركهنا، حسب (س) حسابًا كمان كرنا، كسي جز كو تمجهنا\_

ت جمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:''جس نے سات سال تک ثواب کی نیت ہے اذان دی اس کے لئے جنم کی آگ ہے نحات لکھ دی جاتی ہے۔

تشهر مع: جوفض اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لا کچ وریاء کے سات سال تک اذان دے گااللہ تعالیٰ اس کواپنے فضل ہے جہنم سے رہائی کاپروانہ عطافر مائیں گے۔

هـ حتيبا: اذان دين كامتصد حصول ثواب موه طلب اجرت ندمو، احتساب عمل اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جولوجہاللہ کوئی عمل انجام دیتا ہے،حضر یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ے: "يا ايها الناس احتسبوا اعمالكم فانه من احتسب عمله كتب له اجر عمله واجر حسبه" (مرقاة: ٢/١٤)

سخت المار : جہنم کی آگ سے چھٹکاراپا جائے گا،اس وجہ سے کہ جس المار : جہنم کی آگ سے چھٹکاراپا جائے گا،اس وجہ سے کہ جس نے سات سال تک خلوص دل کے ساتھا ذان دی اس کے ایمان ویقین کی صحت ثابت ہوگئ، کیونکہ لوجہ اللہ اذان پرموا ظبت اللہ کے فرمانبر داربندہ کے علاہ کسی دوسر سے محض ہے مکن ہی نہیں ہے۔ (العلیق الصبح : ۱/۲۹۸)

# تنهاشخص كااذان دے كرنماز براهنا

﴿ ٢١٢﴾ وَعَنُ عُنَهُ قَالَ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُجَبُ رَبُّكَ مِنُ رَاعِي فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُجَبُ رَبُّكَ مِنُ رَاعِي غَنَهُ فِالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُجَبُ رَبُّكَ مِنُ رَاعِي غَنَهُ مِن رَاعِي غَنَهُ مِن رَاسٍ شَيْطِيَّةٍ لِلمَحبَلِ يُؤذِن بِالصَّلَوٰةِ وَيُصَلِّى فَيَقُولُ اللهُ عَزَ وَجَلًا أَنْظُرُوا إلى عَبُدِى هذَا يُؤذِن وَيُقِينُمُ الصَّلَوٰةَ يَعَافُ مِنِى فَقَدُ عَظَرُتُ لِعَبُدِى وَادْ وَالنسائى)

حواله: ابوداؤد شريف: • ٢ / / ، باب الاذان في السفر، كتاب صلوة السفر، عديث تمبر: ١٢٠٣ ـ نسائي شريف: ٨ • / / ، باب الاذان لمن يصلى وحده، كتاب الاذان، عديث تمبر: ٢٦٥ ـ

حل لغات: شَظیّة، نَ:شظایا، کرنَیْ، چیوٹالگرا، مراد پہاڑی چوٹی ہے۔ قرحهه: حضرت عقبه بن عامر رضی اللّه تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''تمہارے پروردگارکووہ بکری کا چرانے والا بہت اچھا لگتاہے جو پہاڑ کی چٹان کی چوٹی پر اذان دیتا ہے، اور نماز بڑھتا ہے، اللہ عز وجل فرماتے ہیں میر سے اس بندہ کو دیکھواذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، مجھ ہی سے ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔

قعشر معے: آ دمی اگر کسی ویران مقام میں ہے، تو اس کواذان وا قامت کہہ کرنماز پڑھنا پا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرشتوں سے کرتے ہیں اور اس کومعاف کرنے اور جنت میں داخل کرنے کاوعدہ فرماتے ہیں۔

ر اعبی غنم: کمری کاچرواہا ہمراد ہروہ مخص ہے جوگوششینی اختیار کرکے غیر آباد جگہ پہونچ جاتا ہے۔

شطنیة البسل البیاری چوٹی جوکہ غیر آباد ہے، اگر کوئی شخص غیر آباد جگہ میں افاان دے کرنماز پڑھتا ہے قو وہ بہت عظیم کام کرتا ہے، اس کے عمل میں کسی قتم کی ریا کاری کا شبہ نہیں ، اس کی افران کے کلمات کی جس مخلوق تک بھی افران کے کلمات کی جس مخلوق تک بھی افران کے کلمات کی بھنگ پہنچ گی ، وہ مخلوق قیامت کے دن افران دینے والے کے حق میں گواہی دے گی ، یہ شخص اسکیلی جو نے کے باوجود افران دیکر نماز پڑھ رہا ہے ، جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے، البند اللہ تعالی السے شخص کو جماعت کا ثواب عطافر ماتے ہیں ، روایت میں آتا ہے کہ تنہا افران دیکر نماز پڑھنے ہیں۔ والے کے ساتھ فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔

یے فرن: افان ہمراداذان وا قامت دونوں ہیں،اس معلوم ہوا کہ جو شخص تنہانماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے افاان وا قامت دونوں مستحب ہیں۔

یخاف منی: یعنی تنهائی میں اذان وا قامت اور نمازی مواظبت صرف میر نے خوف کی وجہ ہے ، کسی متم کی رہاء کاری یالا کی کاس میں وخل نہیں ہے۔ قد غفر ت معبدی: اللہ تعالی ملائکہ کوجوانیا نول کے گناہ کا یتلاقر اردے

حکے تھے، اپنے اس مخلص بندے کو د کھاتے ہیں تا کہ اٹکے تعجب میں اضافیہ ہو، اسکے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مخلص بند ہے کو نصرف معاف کر دیا؛ بلکہ اس کو جنت میں بھی داخل كرول گا،الله تغالي كامؤ ذنول كوبنده كهنا، پيرايني طرف ان كي نسبت كرنا، ان كي عظمت ميس باربانداگاناہے، کیےافسوس کی بات ہے کہ آج ہم مؤ ذن کوخفارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ ابن الملك كا كهنا ہے كماس ويران اورغير آبا دجگه پر جہاں دور دورتك بھي آ دمي نه پايا جاتا ہواس (چرواہے) کے اذان دینے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فرشتوں اور جنات کونماز کا وقت آ جانے کی وہ اطلاع دیتاہے، دوسرے یہ کہاس کی اذان کی آ واز کومخلو قات میں ہے جو چز بھی نے گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی وے گی، اور تیسر ے یہ کے سنت کی اتباع کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہوجاتی ہے۔

#### مؤذن اورامام كى عظمت

﴿٧١٥﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةٌ عَلَىٰ كُثْبَانِ الْمِسُاكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبُدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَولاهُ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمُ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلُ يُنَادِي بِالصَّاوَاتِ الْعَمْسِ كُلُّ يَوُم وَلَيُلَةٍ. (رواه الترمذي و قَالَ هذا حَدِيثٌ غَريب،

حواله: ترمذي شريف: ٩ /٢ ، باب ماجاء في فضل المملوك الصالح، كتاب البر والصلة، حديث نمبر:١٩٨٦\_ حل لغات: كثبان، ثيلي، كَشَبّ (ن) كَثْبًا، جَعْ مُونا، المسك، مثك،

ت : مِسَكُ، ينادى، مصدر مناداة، مفاعلت ، پكارنا، يهال مراداذان دينا ہے۔

توجمه: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'قیامت کے دن تین (طرح کے ) اوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (۱) وہ غلام کہ جس نے الله تعالیٰ کا بھی حق اوا کیا اور اپنے آتا کا بھی حق اوا کیا۔ (۲) وہ خض جو کسی قوم کا امام بنا اور اوگ اس ہے راضی رہے۔ (۳) وہ آدی جو دن رات کی پانچوں نمازوں کی اذان دیا کرتا تھا۔ (ترندی) امام ترندی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تعشریع: اللہ تعالیٰ تین قسم کے اوگوں کو قیامت کے دن مشک کے ٹیلے عطافر ما ئیں گے ، اللہ تعالیٰ مذکورہ تین طرح کے اوگوں کو بیا عزازاس لئے عطافر ما ئیں گے کہ ان تینوں طرح کے اوگوں نے اللہ کے لئے اپ آپ کو مشقت میں ڈالا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی مختوں کوقیول کر کے ان کی بزرگی کے اظہار کے لئے ان کو مشک کے ٹیلے عطافر ما ئیں گے۔ مختوں کوقیول کر کے ان کی بزرگی کے اظہار کے لئے ان کو مشک کے ٹیلے عطافر ما ئیں گے۔ کا مشک سے بیا کہ ان تینوں طرح اوگوں کے قواب کو مشک کے ٹیلے علی ان کی تواب کو مشک کے ٹیلوں سے تعبیر کیا ہے، چونکہ ان تینوں طرح کے اوگوں کے اعمال ان کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ذات سے غیر ذات کی طرف متجاوز ہوجاتے ہیں ، اس وجہ سے ان کو یہ مقام ملے گا۔

الای حق الله: یعنی این حقیقی آقاالله تعالی کاحق ادا کیا۔ و حق مو لاه: اورائ مجازی آقاجس کاوه مملوک ہاں کا بھی حق ادا کیا۔ "عبد" ہے عبد مملوک مراد ہے ،خواہ مردہ و یا عورت۔ و رجے ل ام قبو ها: یعنی وہ خص جونودا پی نماز بھی ادا کرتا ہے اورلوگوں کونماز یڑھا تا بھی ہے، قوم کا تذکرہ تعلیا ہے، چونکہ عام طور پر کچھ لوگ جماعت میں رہتے ہیں اس و هده ماء د اضو د: یعنی امام کے صلاح وتقوی اور نماز کواس کے حق کے مطابق ادا کرنے کی وجہ ہے مقتری اس سے خوش رہتے ہوں ،مقتریوں کی رضامندی کی وجہ ہے امام کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مقتریوں کی رضامندی امام کے صلاح وتقویٰ کی دلیل ے، کیکن مقتدیوں میں ان مقتدیوں کا اعتبار ہوگا جو دین دار دین پیند ہوں، نماز کے احکام ہےوا قف ہول ا۔

#### سوال وجواب

سوال: امام کے سلسلہ میں تو بیرکہا کہ تقتدی اس سے خوش رہتے ہوں ہمؤ ذن کے سلسلہ میں یہ بات نہیں کہی ،اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: امام کی نماز کے قص سے مقتد یول کی نماز میں نقص پیداہوتا ہے، اس طرح امام کی نماز کے کمال ہے مقتد یوں کی نماز میں کمال پیدا ہوتا ہے، اذان میں ایسا کچھٹیں ہے، لہٰذاامام کے ساتھ مقتد یوں کی رضا کی قید گلی ہے، اور مؤذن کے ساتھ بیں گلی ہے۔ و رجل بنا دی: بہال مضارع کاصیغہ ذکر کرکے یہ بتایا ہے کہا ذان دیے گی فضيلت اي وقت ب جب اس مين استمر ار موء اسي وجد سے اس كو "ب الصلو ات المحدمس" کے ساتھ مقید کیا ہے، آسمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کدمؤؤن کا مقام ومرتبدامام ہے کم ے،جیبا کہ مؤذن کامؤخر کرنا خوداس بات برغمازی کررہا ہے۔(مرقاة:١/١٦٨)

# مؤذن کے حق میں تمام مخلوقات کا گواہی دینا

﴿٢١٢﴾ وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ يُغَفَرُلَهُ مَدَىٰ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطُبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمُسٌ وَعِشُرُونَ صَلوةً وَيُكَفَّر عَنَهُ مَابَيْنَهُمَا \_ (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة) وَرَوَى النَّسَائِيُّ إلى قَوْلِهِ كُلُّ رَطُبٍ وَيَابِسٍ وَقَالَ ولَهُ مِثْلُ اجُرِمَنُ صَلَّى \_

حواله: مسند احمد: ۱۱ /۲، ابوداؤد شریف: ۲/ ۱، باب رفع الصوت بالاذان، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۵۱۵ یاب ماجه شریف: ۵۳، باب فضل الاذان و ثواب السؤدنین، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۲۳۵ ینسائی شریف: ۲۰ ۱/ ۱، باب رفع الصوت بالاذان، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۲۳۳ یشریف: ۲۰ ۱/ ۱، باب رفع الصوت بالاذان، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۲۳۳ یشریف: ۲۰ ۱/ ۱، باب رفع الصوت بالاذان، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۲۳۳ یشریف المرصلی الله تعالی عند سروایت می کوفیز ترسول تحریف الله تعالی عند سے روایت می کوفیز ترسول اکرم صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فر مایا: 'اذان دینے والے کی بخشش کی جاتی ہے، جہال تک اس کی آ واز پینی تی اور اس کے حق میں مرتز اور خشک چیز گواہ بندگی، اور نماز میں آ نے والا اس کی آ واز پینی نمازی کھی جاتی ہیں، اور اس کے وہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں جو دو نماز وں کے درمیان کئے ہیں'۔

تشریع: مؤذن کواذان دینے میں استطاعت بحرآ وازباند کرنا بیا ہے، کیونکہ آواز جشنی بلند ہوں گی اس کے حق میں اتنی ہی فائدہ مند ہوں گی، اگر پوری تو انائی صرف کر کے اذان دیگا، تو مغفرت بھی کمل ہوگی اور جس مخلوق تک بھی اذان کی آواز پنچے گی وہ مخلوق قیامت کے دن اسکے حق میں گواہ ہوگی ، مؤذن کونماز پڑھنے والے کی طرح بھی تواب ملے گا؛ کیونکہ وہ لوگوں کونماز کی طرف بلاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ "الدال علی المخیر کفاعلہ"
المؤنن کی اور اللہ حدی صورتاء: مؤذن کے اذان کی آواز جہاں المحلوث نے ادان کی آواز جہاں المحلوث کی اور جہاں کے ادان کی آواز جہاں

تک پہونچتی ہو وہاں تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اس جز کی بہت سی تشریحات کتب حدیث میں منقول ہیں، چندہم یہاں ذکر کرتے ہیں:

- (۱) ۔۔۔ اس کا مطلب رہے کہ مؤذن کواپنی آ واز مکنہ حد تک بلند رکھنا مائے ؛ کیونکہ جتنی بلند آ واز ہوگی،اتنی ہی لمبی چوڑی مغفرت ہوگی، یعنی مغفرت تامہ ہوگی۔
- (۲).....اگرمؤذن کے گناہوں کوجسم فرض کیا جائے اوروہ اتنی دورتک بھر جا نیں جتنی دور تک اس کی اذ ان کی آواز جارہی ہے تو یہ سب گنا ہ معاف ہوجا کیں گے۔
- (٣).... جیاں تک اس کی افران کی آواز جائے گی،اس جگہ میںاً گرمؤون نے کوئی گناہ کیا ہوگاتووہ گناہ معاف ہوجائے گا۔
- (٣).... جہاں تک اذان کی آواز جائے گی اس حصہ میں جولوگ بھی ہوں گے موذن کی سفارش ہےان کی بخشش کر دی جائے گی۔
- (۵)....مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں مؤذن کے لئے استغفار کرتی ہیں، پتشریج اس وقت ہو گی جب یع فور کویست معنی میں کیا جائے۔

ر ط ب: مراد برشی نامی ہے، یعنی ہر بڑھنے والی چیز جیسے انسان، حیوانات، نیا تات وغیر ہے۔

یادیں: مرادشی غیرنا می ہے، یعنی ہروہ چیز جو پڑھنے والی ندہو، جیسے جمادات وغیرہ۔ حاصل یہ ہے کہ ہرختک اور تر یعنی بڑھنے والی اور نہ بڑھنے والی ہرطرح کی مخلوقات قیامت کے دن مؤ ذن کے حق میں گواہی دیں گے ۔ بہتمام لوگ مؤ ذن کے بارے میں کس چز کی گواہی دس گے؟ اس کے ایمان کی گواہی دس گے ، ہااس کے عمل خیر کی؟ کیاس نے ان ما توں کااعلان کرکے لوگوں کونماز کی طرف بلایا تھا۔ یہ گواہی حقیقت پرمحمول ہے یا مجاز پر؟ حقیقت پر بھی محمول ہو عتی ہے، اور بیاس طور پر کہ اللہ تعالی ان چیز ول میں جن میں گویائی کی طاقت نہیں ہے، اپ فضل ہے گویائی کی طاقت عطافر مادیں گے، اس کے بعد وہ چیزیں گواہی دیں گیس اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والے کے لئے چندال تعجب کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیہ گواہی دینا مجاز پرمحمول ہواور مقصود مبالغہ ہوجسیا کہ ابن ملک نے کہا ہے۔

و شاھل الصلو ة: اس كاعطف كس پر ہے؟ اس بارے ميں دوقول ہيں: (۱) ۔۔۔۔ السمؤ ذن! پر ہے، مطلب بیہ ہے كہ مؤون كی مغفرت كی جاتی ہے، اوراس شخص كی مغفرت كی جاتی ہے، جومؤون كی اذان من كرجماعت كے ساتھ نماز پڑھنے كے لئے حاضر ہوتا ہے، اس قول کے قائل علامہ طبی ہیں۔

(۲) ..... كل رطب ويابس! پرعطف ٢٠ ، مطلب بيئ كه مؤذن كے حق مين برختك ورّ چيز مين برختك ورّ چيز مين نماز ورّ چيز مين نماز پر صنح والا بھى گوائى ديگا، چونكه برختك ورّ چيز مين نماز پر صنح والا بھى شامل ٢٠ ، اس كئ كها جائ گاكه بير عطف المنحاص على العام كي قبيل ہے ہے۔

صاحب مرقاۃ کےزور کے دوسراقول زیادہ راج ہے۔

یکتب ناه: "له" ضمیر اورآ گے "عنه" ضمیر دونوں کامر جع" نشاهد الصلوة" بھی بن سکتاہے، اور بیافظا زیادہ قریب بھی ہے، اور "المؤ ذن" بھی بن سکتاہے، بیم معنی انسب ہے، کیونکہ اصلاً مؤذن ہی کاحدیث میں تذکرہ بمورہاہے، یبہاں بیہ بات کہی گئی ہے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ شرکت کرنے والے کے لئے پچپیں نمازیں کھی جا کیں گی، جب کہ ایک دومری روایت میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھناستا کیس درجہ افضل ہے، روایات میں اختلاف کی وجہ ہے۔

ویکف رعنه: مؤذن کے گناہ صغیرہ جواذا نول کے درمیان ہوئے ہول اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ جو دو نمازوں کے درمیان ہوئے ہول اذان اور نماز کی وجہ سے معاف ہوجاتے ہیں۔

و له مثل اجر: مؤذن کواذان دینے کی بناپر وہ ثواب بھی ملتاہے، جونمازیوں کو ملتاہے، کیونکہ مؤذن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سبب بنتاہے، اور حدیث میں ہے کہ جو نیکی کاذر بعہ بنتاہے اس کونیکی انجام دینے والے کے بقد رثواب ملتاہے۔

#### امام کے لئے مقتد یوں کی رعایت

﴿ ٢ ١٤﴾ وَعَنُ عُثُمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمُ وَاقْتَدِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِجْعَلَنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ آنُتَ إِمَامُهُمُ وَاقْتَدِ بَاضُعَفِهِمُ وَاتَّتِدِ بَاضُعَفِهِمُ وَاتَّتِد بَاضُعَفِهِمُ وَاتَّتِد أَمُوذُنا لاَ يَأْحُذُ عَلَى آذَانِهِ آجُرًا (رواه احمد وابوداؤد والنسائي)

حواله: مسند احمد: ۱ / ۱، ابو داؤ د شریف: 29/ ۱، باب اخذ الاجر علی التأذین، کتاب الصلوة، حدیث تمبر: ۵۳۱ نسائی شریف: ۹ • ۱/ ۱، باب اتخاذ المؤذن الذی لایأخذ علی اذانه اجرا، کتاب الاذان، حدیث تمبر: ۲۵۱ ـ

قوجیه: حضرت عثمان بن الجالعاص رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے کہا اے الله کے رسول! صلی الله تعالی علیه وسلم مجھے میری قوم کا امام بناد یجئے ، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگول کے امام ہو، تم کمزورلوگول کی پیروی کرو، اور اس محض کومؤذن بناؤجوا پی اذان کا معاوضہ نہ لیتا ہو۔

باب فضل الاذان واجابة المؤذن

تشريح: وعن عثمان بن ابي العاص قال قلت: رعثمان بن ابوعاص طاَفی رضی الله تعالی عنه ہیں، وفد ثقیف کے ساتھے۔ ایچے میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، ان کو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا عامل بنا کر بھیجا،انہوں نے حضوراقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھ میری قوم کاامام بنادیجئے ،آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "انست اصامهم" میں نےتم کوان کاامام بنادیا۔

#### اشكال مع جواب

**امث کے ال**: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عہدہ طایب کرنے کونالیند فرماتے تھے، پھر آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ہے عثان بن ابوالعاص رضی الله تعالی عنه نے امامت كاعهده كيول طلب كيا؟

**حه اب:** (۱) .....حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے عثمان كوطائف كا عامل بنايا، تو گويا خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ہے ان کوعہدہ مل گیا ، پھر حضر ت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه نے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ہے عہد ،نہیں طاب کیا؛ بلکہ نماز پڑھانے کی اجازت طاب کی ، جوآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلاتاً مل عطافر مادی۔

(۲).....اگر کوئی شخص کسی عهده کامستحق ہے اوروہ دینی مصلحت کے پیش نظر اس عهده کوطاب كررمائة اس مين كوئى حرج نہيں، جيسے كەحضرت يوسف عليه السلام نے عزيز مصر ے كماتھا:" اجعلنى على خوائن الارض انى حفيظ عليم" حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ بھی امامت کے شخق تھے، اوراس میں انہول نے مصلحت

سمجھی، للندا انہوں نے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے امامت کرنے کی درخواست کی جوکہ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے قبول فرمالی۔ ورخواست کی جوکہ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے قبول فرمالی۔ و اقتدل داخلہ عفلہ ہے: اس کی دوتشر تحسیں ہیں:

(۱) ....بدنی طاقت کے اعتبار سے کمزورلوگوں کی رعایت کا حکم ہے۔

(۲) ..... بہت زیادہ نیک وفر مال ہر دارلوگ جوخشوع وخضوع میں بہت ہڑ ھے ہوئے ہوں ان کی تعظیم کا حکم ہے۔

پہلی تشری کے اعتبارے مطلب ہے ہے کہ نمازیوں میں جوسب سے ضعیف و کمزور اوگ ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے نمازیوٹھانا ہا ہے ، نہ بہت زیادہ لمبی نمازیوٹھانی جائے ، اس وجہ سے کہ کمزورا دی بنتو بہت دیر قیام کرسکتا ہے ، البذا دونوں چیز وں کو محوظ رکھ کرامام کو نمازیوٹھانا ہور نہ بہت تیزی سے رکوع و تجدہ کرسکتا ہے ، البذا دونوں چیز وں کو محوظ رکھ کرامام کو نمازیوٹھانا ہوں ، مدیث میں آتا ہے کہ اپنے مقتدیوں میں ان لوگوں کی تعظیم و تکریم کر وجو بوڑھ ہوں ، مدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سفیدریش بوڑھ سے شرم کرتے ہیں ، اور بوڑھ کی تعظیم گویا اللہ کی تعظیم کویا اللہ تعالی سفیدریش بوڑھ سے تہمارا مرتبہ بلندہ ہوگیا ، لیکن تم اس کے باوجود وصیت کر کے بیہ بتایا کہ امام ہونے کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بلندہ ہوگیا ، لیکن تم اس کے باوجود بوڑھوں کی تعظیم کرتے رہنا ، اور اگر اضعف کی دومری تشری "اکشر ہے ہو بہیز گارومتی لوگ کی جائے تو بھی یہی مطلب ہے کہ امام ہونے کے باوجود امت میں جو پر ہیز گارومتی لوگ کی جوں ان کی تعظیم کرتے رہنا ۔

و اتہ خف مؤ ذنا الدخ: اذان کافریضه ال شخص کے بیر دکرنا بیا ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اذان دیتا ہو، جس شخص کا مقصد ہی اذان سے پیسہ کمانا ہواس کومؤذن نہ مقرر کرنا بیا ہے۔

#### اجرت على الطاعة كامسّله

وَ اتَّخِدُ مُوَّدِّنا لَا يَأْخُدُ عَلَى \_ أَدَّانِهِ أَجُزَ ا: الى الماجرت على الطاعة كامسكه پيدا ہوتا ہے۔

تو اس کے حکم میں اختلاف ہے، شوا فع مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں، اور حنفیہ اور حنابلہ کا اصل مسلک بیہ ہے کہ اجرت علی الطاعة نا جائز ہے۔

**دلیل منسوافع**: حضرات شوافع دلیل پیش کرتے ہیں حضر ت ابوسعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں تنصیل ہے موجود ہے، کہ انہول نے ایک مارگزیدہ پرسورہ فاتحہ پڑھ کردم کیااوراس کے عوض میں بکریوں کارپوڑ لیاتھا،اور آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تقریر فر مائی۔

**دلیل احیناف**: احناف دلیل پیش کرتے ہیں حضر ت الی بن گعب کی حدیث ہے کہ انہوں نے تعلیم قرآن پر ایک قوس بطور اجرت وصول کی تھی،حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخبریہو نجی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فر مائی ۔ شوافع كى دليل كا جواب: بيك كمسكمة اجرت على الطاعة كا، اوربياجت علی الدواء ہے اس کے قائل ہم بھی ہیں،اس لئے احناف فرماتے ہیں کے مریض کے لئے یا تجارت وغیرہ کسی دنیوی غرض کے لئے ختم قرآن کرانا اوراس پر اجرت لیہا حائزے،کیکن متاخرین احتاف نے تعلیم اذان امامت وغیر ، چیز وں پر اجرت لینے کی ضرورت کی بناء پراجازت دی ہے۔

# اذان کے دفت دعا کا قبول ہونا ﴿ ٢١٨﴾ وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ

عَلَّمَ نِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُولَ عِنْدَ اَذَانِ اللهَ مَعْدَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُولَ عِنْدَ اَذَانِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقُولَ عِنْدَ اَذَانِ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الكهور)

حواله: ابوداؤد شريف: ۱/۷۹/۷۸ ، باب ما يقول عند اذان المغوب، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۵۳۰

قسوجمه: حضرت المسلمدرضى الله تعالى عنها بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في محمد وسكم الله عنها بروقت بيد عابر هول: "اللهم المرم صلى الله عليه وسلم في محمد وسكم الله الله وقت آپكى رات كرآ في اور آپكو دن كے جانے كا ہے اور آپكو يكار في والول كى آ وازول كا ہے ، تو آپ مجمد و بخش د بجئے ۔

تشریح: اذان کے وقت دعاقبول ہوتی ہے، لہذااذان کے وقت دعا کرنا بیا ہے؛ خاص طورے مغرب کے وقت اذان کمل ہونے پرند کورہ بالادعا کاا ہتمام کرنا بیا ہے۔

#### اعتراض مع جواب

اعتراض: حافظا بن حجرٌ کہتے ہیں کہ بیامورتو قیفی ہیں ان میں قیاس نہیں چلتا ؛لہذا اذان فجر کے بعد بید عانہ پڑھی جائے۔

جواب: اذان کے بعد دعاما نگنے ہے کوئی ما نع شرعی موجود نہیں ہے، آ دمی اپنے الفاظ ہے دعاما نگتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا تو ان الفاظ ہے جو کہ الفاظ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ماخوذ ہیں کیسے حرج ہوسکتا ہے؟ (مرقاق: ۲/۱۷۱/۱۷)

## كلمات تكبير كاجواب دينا

﴿ ٢١٧﴾ وَعَنُ آبِى أُمَامَةَ آوُ بَعُضِ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ بِلَالاً آخَذَ فِى الْإِفَامَةِ فَلَمَّا اَنُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ بِلَالاً آخَذَ فِى الْإِفَامَةِ فَلَمَّا اَنُ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَالَ فَى سَائِرِ الْإِفَامَةِ كَنَحُو حَدِيْثِ عُمَرَ فِى الْآذَانِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآذَانِ وَاه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/٤٨ ، باب مايقول اذا سمع الاقامة، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٥٢٨ \_

ترجمه: حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عنه یا الله کے نبی سلی الله تعالی علیه وسلم کے کسی دوسر ہے حجابی رضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنه نے تکبیر کہنا شروع کی، چنانچہ جب انہوں نے "قد قامت الصلواة" کہا تو رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: "اقیامها الله و ادامها" [الله نماز کوقائم رکھے اور ہمیشہ باقی رکھے] اور آپ نے باقی تکبیر میں اسی طرح الفاظ کے جس طرح حضرت عمر رضی الله عنه کی حدیث میں اذان کے متعلق مذکور ہے۔

تشریح: جب قامت کهی جائے تو جس طرح اذان من کر کلمات اذان کا جواب دیا جا تا ہے ایک سرح اقامت کی جواب دیا جائے ؛ لیکن "قد قامت الصلواق" کہتے وقت" اقامها الله و ادامها" کہا جائے۔

اقدامها الله و ١٥١مها: أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في تكبير كهنواك

كى زبان سے جوكلمات سناس كمثل خود بھى كہائين "حسى على الصلوة" اور "حى على الصلوة" اور "حى على الفلاح" "قلد قامت الصلوة" كراب بيس "اقامها الله وادامها" كها اور "حسى على الفلاح" كرواب بيس "لاحول ولا قوة الا بالله" كها -

#### سوال وجواب

سوال: تکبیر کے جواب دینے کے بارے میں اٹمد کیافر ماتے ہیں؟

جواب: امام ما لک کیمیر کے جواب دینے کے قائل نہیں ہیں اوروہ حدیث باب کوضعیف قرار دیتے ہیں، شوافع و حنابلہ کیمیر کا جواب دینے کے قائل ہیں اور حفیہ کے بہاں دونوں طرح کے اقوال ہیں، البتہ جواب دینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، حدیث باب اگر چضعیف ہے؛ لیکن فضائل اعمال میں ضعیف پر بھی عمل ہوجا تا ہے۔

مدوال: اگر کوئی شخص اقامت کا جواب نہ دیلے وہ کیا کرے؟

جواب: وه کوئی دعار ﷺ مثامی میں ہے: ''ولا بأس ان یشتغل بالدعاء'' [ دعامیں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں۔]

# اذان وتكبير كے درميان كى جانے والى دعار دنبيں ہوتى

﴿ ٢٢٠﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ لاَيُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ۔ (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شريف: 22/ ۱، باب ماجاء في الدعاء بين الاذان والاقامة، كتاب الصلوة، صريث تمبر: ٥٢١ ـ تـرمـذى شريف: ١ / ١، باب الدعاء لايرد بين الاذان والاقامة، كتاب الصلوة، صريث تمبر: ٢١٢ ـ

ترجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''اذان اور تکبیر کے درمیان (جود عاکی جاتی ہے)وہ وعارد نہیں کی جاتی۔

تنشریع: اس حدیث شریف میں بھی آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوّان واقامت کے درمیان دعا مانگئے پر ابھارا ہے، اس مخصوص وقت میں اپنی حاجات کو اللہ تعالی کے سامنے رکھنا بیا ہے، کیونکہ بی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالی بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔

لاير له الله عاء: وعارونيس كى جاتى، يعنى اس وقت ميس وعاضر ورقبول موتى ہے۔ بيرن الاذان و الاقامة: اس كے دومطلب موسكتے ہيں:

- (۱) ۔۔۔۔اذان کے درمیان دعار دنہیں ہوتی ہے، یعنی ابتداء سے لے کرانتہا اذان تک اسی طرح ابتداءا قامت ہے لے کرانتہاءا قامت تک جووقت ہے اس میں دعار دنہیں ہوتی ہے۔
- (۲) .... ابتداء اذان ہے کیرانتہاء قامت تک پورے وقت میں دعار نہیں ہوتی ہے۔ (بذل)
  ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سحابہ رضی اللہ عنہم
  ہے دعاما نگنے کے لئے کہا تو سحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا 'ماذا نقول یا رسول اللہ!''
  اے اللہ کے رسول! ہم کیا دعاما نگیں؟ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا:
  "سلو اللہ العافیة فی الدنیا والآخرة ' ونیاوآخرت دونوں جہان میں اللہ تعالی ہے

110

عافيت طاب كرو] (مرقاة: ١٤/١٧)

#### الضأ

﴿ ٢٢١﴾ وَعَنُ سَهُ لِ بُنِ سَعُدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنَنَانِ لاَ تُرَدَّانِ اَوُ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنُدَ النِّدَاءِ وَعِنُدَ البَأْسِ حِيْنَ يَلُحَمُ بَعُضُهُمُ بَعُضُا وَفِي تُردَّانِ الدُّعَاءُ عِنُدَ النِّدَاءِ وَعِنُدَ البَأْسِ حِيْنَ يَلُحَمُ بَعُضُهُمُ بَعُضُا وَفِي يَوْدَانِ الدُّعَاءُ عِنُدَ النَّهُ لَمُ يَذُكُرُ وَالدارمي) إلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ وَلَهُ اللهُ المَعْرِدِ وَلَا المَعْمُرِدِ

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٣٣/ ١، باب الدعا عند اللقاء، كتاب الجهاد، حديث نمبر: ٢٥٣٠ دارمي: ٩٣ / ١، باب الدعاء عند الاذان، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٢٠٠ -

حل لغات: يلحم، لَحِمَ (س) لَحَمًا كَنَى جَلَدَ فِينَ جانا، پيوست، وجانا، آق عالمَلُحمَة هِ، همان كى جَنَّك.

توجمہ: حضرت سلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں اللہ علیہ وسلی من ارشاد فر مایا: '' دود عائمیں کر ذہیں کی جاتیں، یا بیفر مایا دود عائمیں کم رد کی جاتی ہیں: (۱) اذان کے وقت کی دعا، (۲) جنگ کے وقت جب کہ لوگ ایک دوسرے میں گھسے جارہے ہوں اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی دعا، اس روایت کو ابو داؤ داور داری نے تنال کیا ہے، لیکن داری نے ''تحت المصطو'' [بارش کے نیچے ] الفاظ تنال نہیں کئے ہیں۔

تشریع: اس حدیث شریف کا حاصل بھی یہی ہے کہ مندرجہ ذیل اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا پا ہے ،ان اوقات میں خاص طور پر اللہ تعالی دعاقبول فرماتے ہیں وہ اوقات سے ہیں: (1) اذان کے شروع ہونے سے لے کرا قامت کے انتہا تک کا وقت، (۲) کفار سے جنگ کے وقت، (۳) ہارش کے نزول کے وقت۔

البأن : جباڑائی شروع ہوجائے اس وقت مانگی جانے والی دعاقبول ہوتی ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر میں مستقل دعا کرتے رہے، حتی کہ جبرئیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفتح کی بثارت سنائی۔

تحست المصطر: بارش کنزول کے وقت بارش کے نیچ کھڑے ہوکر مانگی جانے والی دعا بھی رذیبیں ہوتی بعض روایات سے ثابت ہے کہ جب بارش شروع ہوتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم سے کیڑا ہٹا کر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور بارش کا پانی اپنے اوپر لیتے ،کسی صحابی نے اس کی وجہ پوچھی تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: یہوہ تازہ پانی ہے جواللہ تعالی کے پاس سے آرہا ہے، ابوداؤ دمیں ایک روایت ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: "ساعت ان یہ فت مع فیھ ما ابواب السماء و قلما ترد علی داع دعوت معند حضور النداء و و قت المطر" [دوگھڑیاں ایسی ہیں جن میں آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہا ذان اور بارش کے وقت دعا کرنے والے دروازے (مرقاق: ۲/۱۷۲)

# اذان کے جواب دینے والے کا ثواب

﴿٢٢٢﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ

رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْـمُوزِّ ذَنِينَ يَفُضُلُو نَنَا قَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلُ كَمَا يَقُولُونَ فَاذَا انْتَهَيْتَ فَسَلُ تُعُطِّ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٨٥/ ١ ، باب مايقول اذا سمع المؤذن، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٥٢٣\_

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت سے كما يك صحالي رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ا ذان دینے والے ہم سے بڑھے جارہے ہیں، آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:''مؤ ذن جو کہتے ہیںتم بھی وہی کہو، اور جب کہہ چکوتو مانگوتم کوریاجائے گا۔''

تشهريع: ال حديث ثريف كاحاصل يه ب كه مؤذن كابهت برا مقام ومرتبه ہے،اگر کوئی اس مقام کو حاصل کرنا بیا ہے تو اس کو بیا ہے کہ وہ مؤ ذن کی اذان کا جواب دے، جوکوئی مؤذن کی اذان کا جواب دیاس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے دعامائے تو اس کا مقام مؤذن ہے بھی بڑھ جائے گا، الا یہ کہ مؤذن بھی اذان دینے کے بعد دعامائگے ،ایس صورت میں دونول کا مقام بہت بلند ہوجائے گا۔

ان الهو فانين يفضلوننا: مؤونول كواذان دين كي وجه بهت ہڑی خصوصیت حاصل ہے،اس لئے وہ مقام ومرتبہ میں ہم ہے ہڑھے چلے جارہے ہیں۔ قبل كهما يقو نو رن : مؤذن كمثل كهو، يعني مؤذن كوجواب دو،احابت كي دو قتمیں ہیں:

- (۱) --- اجابت بالاقدام بيوبالاتفاق واجب ہے۔
- (۲)..... احابت بالقول، بعض لوگ اس کے بھی وجوب کے قائل ہیں، کیکن راجج قول

استخباب كا ب: اگر اجابت بالقول واجب موتاتو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ایک مؤذن کے اللہ اکبر کہنے پر "علی الفطرة" اورشہادتین کہنے پر "خوج من الناد" نەفرماتىي

#### اشكال مع جواب

اشكال: ال حديث معلوم بوتات كمو ذن جب "حي على الصلوة" اور "حي على الفلاح" كَيْ تُوجُوابِ دين والأبهى أنهين الفاظ كود برائع ، كيونكه حديث میں مطاقاً ''قبل کے مایقولون'' ہے، جب کہ ماسبق میں یہ بات گذری کہ ''حبی على الصلواة" اور"حي على الفلاح"ك بواب بين"لاحول ولا قوة الا بالله" كبنايات، دونول مين تضادمحسوس موربات\_

جواب: ال حديث مين يوري تفصيل نبين ب، دوسري حديث مين تصريح كه "حسى على الصلوة" اور"حي على الفلاح" كيجواب مين "لاحول و لا قوة الا بالله" كبنايا بيخ البذاال حديث اورال حديث جس مين صراحت به دونول مين تضاد نہ ہوگا، بلکہ یہ حدیث مجمل ہے جس کیلئے وہ بیان ہے، بعض لوگوں نے رہ بھی کہا کہ دونوں طرح کے کلمات کھے جائیں گے ، تا کہ دونوں طرح کی روایات برعمل ہوجائے۔

#### سوال وجواب

**سوال**: خطبہ کے وقت جوا ذان دی جاتی جاس کا جواب دینامتحب ہے یانہیں؟ ج واب: بعض او گول نے لکھا ہے کہ جواب نہیں دیا جائے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ جواب دینامستحب ہے الیکن دل میں۔

فان ا انتھیت: جب اذان کا جواب دے کر فارغ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ہے جو بیا ہو دعاما گواللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤل کو قبول فرمائیں گے ، اور تمہاری حاجات پوری فرمائیں گے۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

## شیطان کلمات اذان سے ڈرتا ہے

﴿ ٢٢٣﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ سَمِعَ البَّدَاءَ السَّيطَانَ إِذَا سَمِعَ البَّدَاءَ بِالصَّلَوةِ ذَهَبَ حَثْى يَكُونُ مَكَانَ الرَّوُحَاءَ قَالَ الرَّاوِيُّ وَالرَّوُحَاءُ مِنَ المَّدِينَةِ عَلَى سِنَّةٍ وَتُلَاثِينَ مِيُلاً (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/١، باب فضل الاذان، كتاب الصلواة، عديث نبر: ٣٨٨\_

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا: بلاشبہ شیطان جب نمازی ا ذان سنتا ہے تو وہ راہ فرارا ختیار کرتا ہے، یہال تک کہوہ'' روحاء''نا می جگہ تک یہو نچ جاتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ روحاء نیا کہ دوحامہ بیند ہے چھتیں میل کے فاصلہ برہے۔

قشریع : الله تعالی نے کلمات اذان میں وہ ہیبت رکھی ہے کہ شیطان اس کا خمل نہیں کر پاتا، چنانچے وہ اذان شروع ہوتے ہی اذان سے بہت دور بھا گیا ہے تا کہ کلمات اذان اس کے کان میں نہ پڑیں۔

ان الشيطان: شيطان مرادياتو جنس شيطان ۽ يا پھرسب كاسروار

ابلیس مراد ہے اور یہی زیادہ راجے ہے۔

ا فا سمع النداء: اذان کی فرت کی بناء پر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مکان البر و حاء: یعنی وہ اذان سے بھاگ جاتا ہے، تقدیر عبارت یول ہے: شیطان اتنی دور ہوجاتا ہے جتنی دور روحاء تا می جگہ ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۱۷۲)

# حیعلتین کے جواب میں لاحول الح کہنا

﴿ ٢٢٣﴾ وَعَنُهُ إِذُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِذُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِذُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَى الشَّلَةِ قَالَمُ اللهِ عَلَى الشَّلَةِ الْعَلَى اللهِ قَلَمًا قَالَ حَيً عَلَى النَّهُ عَلَى الشَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ العَلِي اللهِ قَلَمًا قَالَ حَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ مَا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

حواله: مسند احمد: ١ ٩ / ٩ ٢ / ٩.

فرمایا ،اور بقیہ کلمات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا جومؤذن نے کہا ، پھر حضرت معاویه رضی الله عنه نے کہا: ' دمیں نے حضرت رسول اگر مسلی الله علیه وسلم کی اسی طرح ارشادفر ماتے ہوئے سنا۔''

تشريع: ال حديث شريف سے بيربات معلوم ہوئی كياذان كاجواب دينا بیاہے اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہےاور بیاللہ کے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قولی اور عملی دونوں طرح کی احادیث ہے۔

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهُ إلاَّ بِاللَّهِ: اس حديث عصاف طور يرمعلوم موتا عكم حى على الصلوة اورحي على الفلاح كے جواب ميں ''لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ الَّا بِاللهُ'' كَها عائے گا۔ صاحب مرقاة نے علامہ طبی كاقول نقل كيائے:"العلى العظيم" كالفاظ كا اضا فہروایات میں نا در ہے، یعنی صرف اس روایت میں پیالفاظ ہیں، دیگر روایات میں پیہ الفاظ ہیں ہیں۔

# کلمات اذان کہنے والاجنت کامسخق ہے

﴿٢٢٥﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالْآلُ يُنَادِيُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ (رواه النسائي)

**حواله**: نسائي شريف: ٩ • ١/١ ، باب ثواب ذلك، كتاب الاذان، حدیث تمبر:۳۷۳\_ توجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہم اوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ ان دینے گے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ اذان دینے گے، جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''جس نے اس طرح کے کلمات دل کے یقین کے ساتھ کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

قعشو **یع**: اذان کے کلمات بنیا دی عقائد پرمشتل ہیں ؛لہذا جو شخص ان کلمات کودل کے یقین کے ساتھ ادا کرے گاوہ مسلمان خواہ عاصی ہی کیوں ندہو جنت میں ضرور جائے گا۔ یقیبنا: یعنی کلمات اذان کہنے میں مخلص ہو۔

ل خسل الدجنة: جنت میں دخول کامستحق ہوگیا،اورنجات پانے والول میں شامل ہوگیا،اس ہے معتز لداورخوارج کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں مرتکب کبیر ہمومن نہیں ہے۔ لہذاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔

# آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم اذان كاجواب دية تنص

﴿ ٢٢٢﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُا قَالَ وَآنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَآنَا وَآنَا (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: 4/ / ا ، باب مايقول اذا سمع المؤذن، كتاب الصلوة، صديث تمبر: ۵۲۲\_

قو جمه: حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے وہ فرماتی ہيں که جب حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم مؤذن کوشہادتین پکارتے سنتے تو فرماتے اور میں بھی

تشريع: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات اذان كاجواب دية تصالبذا امت کوبدرجهاولی اذان کے کلمات کاجواب دینامیا ہے۔

و انا و انا: اس معلوم مواكمة تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بهى ايني رسالت يرشهادت دينے كے مكلف تھى، يبلے "انا" كاتعلق"اشهد ان لا الله الا الله" بي باور دوم ے"انا" كاتعلق محدرسول الله سے ہے۔

## تعارض مع جواب

تعارض: ماقبل مين حديث گذري "قبولوا مشل ماييقول المؤذن" يعني جو كلمات مؤذن کیے جواب میں وہی کلمات کہو، جب کہاس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادتین کے جواب میں"ان و انا" پراکتفا کرتے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول عمل میں تضادے ۔ جواب: (١) .... بيواقع جواس صديث يل عوه "قولوا مثل ما يقول المؤذن" ے پہلے کا ہے۔ (٢) .... أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كافر مان "قولو اللخ" وجوب كيليخ بين ي\_\_

# اذان واقامت كاتواب

﴿٢٢٤﴾ وَعَنْ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَذَّنَ ثِنَتَى عَشُرَةَ سَنَةُ وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِفَامَةٍ تَلاَّتُونَ حَسَنَةً \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ۵۳، باب فضل الاذان، كتاب الاذان والسنة فيه، عديث نمبر: ۲۸-

قر جمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اور اس کے لئے جنت واجب موسکی ، اور اس کے لئے اس کی اذان کی وجہ ہے ہردن ساٹھ نیکیاں کاھی جاتی ہیں ، اور اس کے لئے اس کی اذان کی وجہ ہے ہردن ساٹھ نیکیاں کاھی جاتی ہیں ۔
لئے اقامت کی وجہ ہے تمیں نیکیاں کاھی جاتی ہیں ۔

تشریح: اس حدیث شریف میں اذان وتکبیر کہنے میں سبقت کرنے پر ابھارنا مقصود ہے، دونوں کام حصول ثواب کا ذریعہ اور دخول جنت کا سبب ہیں۔

و جبت له الجنآة: الله تعالى كاوپراصلاً كيهواجب نهيں ہے، ليكن الله تعالى كايہ وعده ہے كه حديث ميں مذكور مدت تك اذان دينے والے كو جنت ميں واخل فرمائيں گے، اور الله تعالى كاوعده پورا ہونا ہى ہے اس وجہ ہے آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: كه جنت اس كے لئے واجب ہے۔

و کتب نه بتاً زینه: لینی فقط اذان دیے ہے بینکیاں کھی جائیں گی نہ کہ نماز کوشامل کرکے۔

و فسی کے ل یوم: مرادیہ ہے کہ ہرا ذان پر ساٹھ نیکیاں کھی جاتی ہیں،اس پر قرینہ حدیث کے آئے آنے والے الفاظ"و لکل اقامة" ہیں۔

شلشو ن حدسنة: تکبیرکا ثواب اذان کے بنبت آ دھاہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان حاضرین اور غائبین دونوں کو آگاہ کرنے کے لئے دی جاتی ہے، جب کہ تکبیر

صرف حاضرین کے لئے ہوتی ہے، نیز اذان میں محنت ومشقت زیادہ ہے، اس لئے اذان کا ثواب بھی زیادہ ہے،ابن جمر کہتے ہیں کہ بیرثواب اس شخص کے لئے ہے جوا ذان وا قامت پر مداومت کرے بلیکن بدیات خلاف ظاہر ہے۔

#### اذان مغرب کے دنت دعاء

﴿٢٢٨﴾ وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغُرِبِ

(رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

حواله: بيهقى في الدعوات الكبير.

ت جے ہے: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ جمیں مغرب کی اذان کے وقت دعاما نگنے کا حکم دیا گیا تھا۔

تشريع: اذان كے وقت دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور ہے مغرب کے وقت، لبذااس وقت ضروره عاكرنا بيائية \_

ك نا فؤ هر: صحابة كرام رضى الله عنهم كوآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في مغرب کی اذان کے وقت د عاکر نے کی خاص طور پر تا کید فر مائی تھی ، اس وجہ ہے کہاس وقت سورج غروب ہوتا ہے،اوررات آتی ہے،اس حدیث شریف میں اس دعا کی طرف اشارہ ہے جس کا ىذ كرە ماقبل حديث ميں ہواہ۔



#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب فيه فصلان

اس باب میں تین کے بجائے صرف دو فصلیں ہیں: (۱) فصل اول۔ (۲) فصل ثالث۔ درمیان کی فصل ثانی نہیں ہے، یہ باب در حقیقت کوئی مستقل باب نہیں ہے، بلکہ سابقہ دوابواب کا تتمہ ہے، چنا نچے صاحب مرقاق نے حافظ ابن تجرکے دوالہ سے اس باب کی بابت لکھا ہے: ''ھذا باب فی تتمات لما سبق فی البیاض ما قبلہ'' یعنی گذشتہ صفحات میں جو دوباب (۱) باب الاذان . (۲) باب فضل الاذان واجابة المؤذن گذرے ہیں انہی کا تتمہ ہے۔

﴿الفصل الاول﴾

# طلوع فجر کے بعدا ذان فجر ہوگ

﴿ ٢٢٩﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَضَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِئُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا

وَاشُرَبُوا حَتْمى يُنَادِئ ابُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ رَجُلًا اَعُمىٰ لَايُنَادِي حَتْمى يُقَالُ لَهُ اَصُبَحُتَ اَصُبَحُتَ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٢/ ١ ، باب اذان الاعمى ، كتاب الاذان ، حديث نمبر: ١/٥٣ مسلم شريف: ٩ / ١ ، باب بيان ان الدخول في الصوم كتاب الصيام ، حديث نمبر: ١٠٩٢ -

قوجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی نے ارشاد فرمایا: ''کہ بلال رضی الله عنہ رات کوہی اذان دے دیتے ہیں، للبذا تم لوگ کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه اذان دیں، راوی نے کہا کہ ابن مکتوم رضی الله عنه نا بینا بتھوہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تتھے جب تک کہ ان سے بیانہ کہا جاتا کہ مج ہوگئی۔

تعشریع: اگرکوئی شخص وقت آنے سے پہلے اذان دے دیواس کی اذان سن کر کھانے پینے سے رکنانہیں بیائے ، کیونکہ روزہ رکھے والے کے لئے سے صادق سے پہلے تک کھانے پینے کی گفجائش ہے، آنخصرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات بنائی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وقت آنے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں اورا بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وقت آنے ہے بہلے اذان دے دیتے ہیں اورا بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وقت آنے بیا بہذا اذان فجر کے سلسلہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان معتبر ہوگی۔

بلالاینا دی: حضرت بلال رضی الله عنه اوگول کوتبجد کے لئے بید ارکرنے یا سحری کھانے پرمتنبہ کرنے کے لئے طلوع سے صادق سے پہلے ا ذان دیتے تھے۔
ینا دی ابن ام مکتوم: حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنه طلوع فجر کے بعد ا ذان دیتے تھے۔

اصبحت: چونکه عبدالله بن ام مکتوم ٌنا بینا تصلهٰذا جب ان کودوسر سے لوگول کے ذریعہ یقینی طور پرمعلوم ہو جاتا کہ اذان فجر کاوقت ہو گیا ہے تبھی وہ اذان دیتے تھے۔

#### قبل ازوقت اذان كامسئله

اذان کاوفت آنے ہے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے؛البتہ اذان فجر کے بارے میں کچھا ختلاف ہے۔

امام ابوحنیفه گامذهب: امام صاحب کے نزد یک دوسری نمازول کی طرح فجر کی نماز میں بھی وقت آنے سے پہلے اذان دیناجائز نہیں ،اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو دوبارہ اذان دیناضروری ہے۔

دليل: "ان بـالالا اذن قبـل طـلـوع الـفجر فامره رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد قد نام" (ابوداؤد)

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمَہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی اذان قبل ازوقت جائز ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

دلیل: ائمہ ثلاثہ کی دلیل حدیث باب ہے،اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت باال رضی اللہ عنظوع فجر سے پہلے ہی ا ذان دیا کرتے تھے،لہذا ا ذان فجر قبل از وقت جائز ہے۔ جواب: حضرت بالل رضی اللہ عنہ کی ا ذان نماز فجر کے لئے نہیں تھی، بلکہ سحری کی اطلاع دینے کیلئے تھی، چنا نچے حدیث کے الفاظ فو داس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت باال رضی اللہ عنہ کا فجر کے وقت سے پہلے ا ذان دینا ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص تھا، چنا نچہ بخاری شریف کی روایت سے اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے:" لایہ منعن احد کم او احدا من کے ما ذان بالل من سحورہ فانہ یؤ ذن او ینادی بلیل لیرجع احدا من کے ماذان بالل من سحورہ فانہ یؤ ذن او ینادی بلیل لیرجع

قائم کے ولینبه نائمکم" ایعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ا ذان من کر سحری کھانے سے نہ رکو، اس کئے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی ا ذان کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ جو شخص تم میں سے تبجد پڑھ رہا ہے وہ سحری کھانے کے لئے گھر چلا جائے اور جوسورہا ہے وہ بیدارہ و جائے۔]

مذهب حنفیه کی وجه ترجیع: ندهب حفیقر آن عابت شده قانون کلی کے مطابق ہے، نیز اس ندهب رعمل کرنے ہے تمام روایات رعمل ہوجا تا ہے۔

#### بلال کی اذان سن کرسحری سے ندر کو

﴿ ٢٣٠﴾ وَعَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَمُنَعَنَّكُمُ مِنُ سُحُورٍ كُمُ اَذَا لُ بِلاَلٍ وَ لَا الْفَحُرُ الْمُسْتَطِينُ وَلَكِنَّ الْفَحَرَ الْمُسْتَطِينُ وَلَكِنَّ الْفَحَرَ الْمُسْتَطِينُ فَي الْافْقِ (رواه مسلم) وَلَفُظُهُ لِلتِّرُمِذِي \_

حواله: مسلم شريف: • ٣٥٠/ ١ ، باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، كتاب الصيام، عديث تمبر: ١٠٩٨-

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کیتم کو بلال رضی اللہ عندی ا ذان سحری کھانے ہے نہ روکے ، اور نہ داراز صبح کا ذب ) روکے ، لیکن آسمان کے کناروں میں پھیلی ہوئی فجر (صبح صادق ) کے بعد رک جاؤ۔ (مسلم شریف) الفاظر ندی کے ہیں۔ مضرت بلال رضی اللہ عندوقت فجر کی آمد سے پہلے اذان ویتے ہیں ، ان منظو بعے: حضرت بلال رضی اللہ عندوقت فجر کی آمد سے پہلے اذان ویتے ہیں ، ان

کے اذان دینے کامقصد بیزہیں ہوتا ہے کہا ذان س کرروزہ رکھنے والے گھانے پینے ہے رک جا ناس کی اذان دینے کامقصد بیہ ہوتا ہے کہ جولوگ سور ہے ہوں وہ نماز تہجدا ورسحری کے لئے بیدار ہو جائیں اور جولوگ مہدنہوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تہجد میں مشغول ہوں وہ بھی بھری کھانے کے لئے متنبہ ہو جائیں۔

لایمنعنکم: اصل میں "لایمنعکم" ہے بیفی ہے یا پھر نہی ہے، مطلب یہ ہے کہ بالل رضی اللہ عند کی اذان کے بعد بھی تم اوگ سحری کھاتے رہواس وجہ سے کہ بالل رضی اللہ تعالی عند ہے صادق سے پہلے سے کاذب میں اذان دیتے ہیں، اور صبح کاذب میں وقت فجر شروع نہیں ہوتا ہے، سبح کاذب کا مطلب ہے آسان میں لمبائی میں روشنی ہوتا، یہ روشنی تھوڑی در کے بعد فجر صادق طلوع ہوتی ہے۔ در کے بعد فجر صادق طلوع ہوتی ہے۔ (مرقا ق: ۲/۱۷۵)

# سفرميں اذان كاحكم

﴿ ٢٣١﴾ وَعَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيُرِثِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ آتُنتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ آتُنتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَابُنُ عَمِّ لِى فَقَالَ إِذَا سَافَرُتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمًا وَلَيَوُمُ كُمَا اكْبَرُ كُمَا \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ۸۸/ ۱، باب من قال ليوذن في السفر مؤذن واحد، كتاب الاذان، حديث تمبر: ۲۸۸\_

قرجمہ: حضرت مالک بن حوریث رضی اللّٰد تعالیٰ عندے روایت ہے کہ میں اور میرے چپازا دبھائی دونوں حضرت رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' جبتم دونوں سفر میں ہوتو او ان دواور تکبیر کہواورتم میں سے جوبڑا ہووہ امامت کرے۔''

قشرورهام ال و کبیر کاسفرو حضر ہر جگہ اجتمام کرنا بیا ہے ، اورامام ال کو بنانا بیا ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ نیک وصالح ہو۔

ان اسافر تھا فان نا: سفر کرنے والے دواوگ ہیں اوراذان وا قامت کی نسبت دونوں کی طرف ہورہی ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں جتنے اوگ ہوں سب کواذان کہنا بیا ہے ، بیصدیث کا ظاہری مفہوم ہے کیکن منشاءر سول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیہ ہے کہاذان وا قامت کی لیافت دونوں میں ہے لہذا دونوں میں سے جوکوئی بیا ہے اس امر کوانجام دے الیکن امامت کے معاملہ میں اس بات کالحاظ رہے کہ جوشش افضال ہووہ امامت کرے۔

و لیو مکھا: حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنداوران کے چیا زا د بھائی دونوں علم وتقوی میں مساوی ہول گے اس وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوبر ابهووہ امامت کرے۔

# حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرح نما زيرٌ هنا جا ہے

﴿ ٢٣٢﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّمَ المُنْفَى وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَوٰةُ فَلَيْدٍ ذِنْ لَكُمُ اَحُدُكُمُ ثُمَّ لَيَوْمً كُمُ اكْبَرُكُمُ لهِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٨٨/ ١ ، باب الاذان للمسافر ، كتاب الاذان ، صديث تمبر: ٢٣١ ـ مسلم شريف: ٢٣١ / ١ ، باب من احق بالامامة ،

كتاب المساجد، حديث نمبر:١٤٨٠\_

قرجمه: حضرت ما لک بن حویرث رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگر مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم اوگ اس طرح نماز پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئ و کچھتے ہو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو بیا ہے کہتم میں سے کوئی شخص ا ذان دے، پھر تمہاری ا مامت و ، شخص کرے جوتم میں سب سے برا ہو۔

قشر دیج: نماز میں پوری کوشش کرنا بیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز ہو، نیز امام اس کو بنانا بیا ہے جوعلم اور عمر میں بڑا ہو۔

صلوا کمار آیتمونی: مین شرائطوارکان کی رعایت ای طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔

لیؤ هکم اکبر کم: جوہڑاہواں کوامام مقرر کرنا بیا ہے ، ہڑائی سے مراد نصیات ہے ، علم وتقویٰ میں اگر کوئی ہڑا ہے تو اس کوامام بنایا جائے گا، اگر دولوگ یا چنرلوگ ایسے ہوں جوملم وفضل میں ہرا ہر ہول تو جوعمر میں ہڑا ہو گااس کوامام بنایا جائے گا۔

#### قضانماز کے لئے اذان

﴿ ٢٣٣﴾ ﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى مِنْ غَزُوةٍ خَيْبَرَ صَالَمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنُ غَزُوةٍ خَيْبَرَ صَارَ لَيُلَةً خَتْى إِذَا آدُرَكَهُ الْكُرْى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ إِكُلَّا لَنَا الْيُلَ صَارَ لَيُلَةً خَتْى إِذَا آدُرَكَهُ الْكُرْى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ إِكُلَّ لَنَا اللّٰهَ فَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَلُ إِنْ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَدَ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَدَ الله تَعَالَىٰ وَاللّٰهِ مَا أَنْ اللّٰهُ مَا تُقَارَبَ الْفَحُرُ إِسْتَنَدَ بِالَالَّ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ مُوَجِّهَ الْفَحْرِ

فَعَلَبَتُ بِلَالاً عَيُنَاهُ وَهُوَ مُسُتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ قَلَمُ يَسُتَيُقِظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا بِلَالٌ وَلاَ اَحَدٌ مِنُ اَصُحَابِهِ حَتَى ضَرَبَتُهُ مُ الشَّمُ سُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَرَبَتُهُ مُ الشَّمُ سُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَرْ بِلاَلا فَاقَامَ الصَّلُوةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصَّبُحَ فَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَن نَسِى الصَّلُوةَ فَلِيُصَلِّمَ إِلَا اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَاقِم الصَّلُوةَ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَاقِم الصَّلُوةَ لَا اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَاقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرَهُا قَالُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَاقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرَهُا قَالُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ واقِم المَّلُوةَ لِذِكُرَى واللهُ مَن نَسِى الصَّلُوةَ قَلْمُ مَالُهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ

حواله: مسلم شريف: ۱/۲۳۸ ، باب قضاء صلوة الفائتة، كتاب المساجد، حديث تمبر: ١٨٠ .

 باب فيه فصلان

علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی بیدارہ وا، یہاں تک کدان کودھوپ پہونچی تو سب سے پہلے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہا ہے بال الجھے کیا ہوا؟ حضرت بال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جس چیز نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرغلبہ کیا ہی چیز نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرغلبہ کیا ہی چیز نے میر سے او پر بھی غلبہ پالیا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے اونٹوں کو آگے بڑھا لوتو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی سواریوں کو آگے بڑھا لوتو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی سواریوں کو آگے بڑھا لوتو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ بال رضی اللہ عنہ کو تھم دیا تو انہوں نے نماز کے لئے تابیر کہی، پھر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فیر کی نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جھنے ضمن نماز بھول جائے تو جب یاد آگے اس وقت اس کو پڑھ کے ''اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ ''نماز مجھے یاد کرنے کے لئے قائم کرو۔''

تعشریع: اگرنمازکسی وجه سےفوت ہوجائے تو جوں ہی یا دا کے فوراپڑھ لینا ہا ہے،
اگر وقت مکروہ میں یا داآئی ہے تو اتنی دیر تھر ہے رہنا ہا ہے کہ وقت مکروہ گذر جائے ، اوراگر
پوری جماعت کی نمازفوت ہوگئی ہے تو قضا ہنماز میں بھی اذان وا قامت کا اہتمام کرنا ہا ہے۔
ہدے غیز و ق خیبیر: محرم الحرام سے چیس غزوہ خیبر واقع ہوا۔

خید : مدینه منورہ ہے بجانب شال تقریباً ساٹھ میل کے فاصلہ پرواقع ایک جگہ کا مام ہے، جو یہودیوں کی ایک اہم آبادی تھی، مدینه منورہ کے جن یہودیوں کوان کی بدعہدی، شرارت اور فتنه انگیزی کے سبب جلاوطن کیا گیا تھا، انہوں نے بھی خیبر جا کر سکونت اختیار کرلی اور چرخیبر یہودیوں کی اسلام دیمن سازشوں کا بڑا مرکز بن گیا، جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کومعلوم ہوا کہ خیبر کے یہودیوں نے نہ صرف اپنی جنگی تیاریوں کے ساتھ بلکہ آس باس کے مختلف قبائل کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا کراوران کواپنے ساتھ کیکر مدینہ منورہ پر جملہ باس کے مختلف قبائل کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا کراوران کواپنے ساتھ کیکر مدینہ منورہ پر جملہ

کرنے کا منصوبہ بنالیا ہے، تواس منصوبہ گونا کام بنانے کیلئے آنخضرت میلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اپنے تقریباً ڈیڑھ ہزار جان شاروں کے ساتھ کے چیس مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور خبیر کا
محاصرہ کرلیا اور یہ محاصرہ دس روز ہے کچھذا کہ دن قائم رہا پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔

است نبلہ بلال السے د احلت المحال موسرات بال رضی اللہ عنہ پر رات بھر
جاگنے اور نماز کی کثر ت سے ادائیگی کی بناء پر کچھ ضعف لاحق ہوگیا، چنانچانہوں نے سواری پر
فیک لگالی، پھر ان پر نیند طاری ہوگئی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے
لئے بیدارنہ کرسکے۔

فکان رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم او اله استیقاظا: سب بہاحضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم او اله ماستیقاظا: سب بہاحضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم بیرارہوئے اعلامہ طبی فرماتے ہیں کہ اوگوں کے بیرارہونے سے پہلے حضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم کے بیدارہونے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ '' نفوس زکیہ'' پر وقتی طور پر بشری پردے پڑجاتے ہیں اور جونفس جتنا پاک بازہوتا ہاس پر جاتی ہی جلدی پردے راکن ہوجاتے ہیں اور جونفس جتنا پاک بازہوتا ہاس

فقال ای بلال: یہال عمان محذوف ہے یعنی کیوں سوگئا ہال! ہاری نماز چھوٹ گئی۔

فقال بلال : حضرت بلال رضی الله عنه نے معذرت کرتے ہوئے حضوراقدی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے بتایا که میر اسونا بلااختیا رتھا، جان ہو جھ کرمیں نہیں سویا۔ اقت ای و ۱: حضورافتدی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس جگه نما زنہیں پڑھی بلکہ اس جگہ ہے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور آگے جا کرنما زیڑھی۔

# حضوراقدس على في في جائے قيام برنماز كيون بيس برهي؟

آ بخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعدای وقت مخصوص جگہ میں نماز کیول نہیں پڑھی ،اس سلسلہ میں ائمہ کے جوابات مختلف ہیں ۔

ائمه ثلاثه کا مذهب: ائمه ثلاثه کتب بین که وه جگه آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم
کوشیطان کی وادی معلوم ہوئی ، لبذا آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے بی حکم دیا که
اس شیطان کے اثر ات والی جگه سے نگل چلود وسری جگه چل کرنماز برد صیب گے۔
احسناف کا مذهب: وه وقت مکر وه تھااس لئے حضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے
اس وقت میں نماز نہیں برد ھی۔

ائمه ثلاثه كا جواب: شيطان قو هرجگد ساتھ رہتا ہے حتی كه مین نماز میں بھی ساتھ رہتا ہے اسلئے اصل علت وقت مكروہ كا ہونا ہى ہے اوراس علت كی بناء پر آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس وقت نماز نہيں پڑھی۔

و احسر بلال: حضرت بلال رضى الله عنه كوحضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم في حكم ديا؛ چنانچه انبول في اقامت كهى اس سے بطا برمعلوم ہوتا ہے كه قضاء نماز كے لئے اوان نہيں ہے۔

## قضا نماز کے لئے اذان ہے یانہیں؟

امام مالک کا مذهب: امام مالگ کنز دیک قضا نماز کے لئے صرف اقامت ہے افران نہیں ہے۔

دليل: امام ما لك كي دليل حديث باب باس مين قامت كالذكرة ب، إذان كالذكرة

ئہیں ہے۔

جمهور کا مذهب: جمهور کنزدید قضا نماز کیلئے اذان وا قامت دونوں ہیں۔
دلیل: (۱) "ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم امر بلال بالاذان و الاقامة "
(۲) ..... "عن زید بن اسلم فلیصلها کما کان یصلیها فی وقتها "ان دودلیاول
کے علاوہ اور بہت ی دلیلی ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ اذان بھی قضا نماز میں
ہوگی، نیز عقل کا بھی یہی تقاضا ہے اس وجہ سے کہ اذان وا قامت نماز کی سنتیں ہیں نہ
کہ وقت کی ، پھر وقت کے فوت ہونے سے اذان بھی فوت ہوجا کے جھے نہیں۔

# اوقات مكرومه مين نماز پڑھنے كامسكله

جمهور کا مذهب: جمهور کنز دیک اوقات علانهٔ مکروبه میس نماز پر صناجائز ہے۔ دلیل: جمهور کی دلیل حدیث باب ہے: ''فلیصلها اذا ذکرها'' اس کاعموم بتار ہاہے کیاگر اوقات مکروبه میس نمازیاد آئی تو بھی پڑھی جائے گی۔

احناف كا مذهب: احناف كنزد كاوقات كروبه بين نماز پر صنادرست نبيل جدد الله تعالى عليه وسلم ينهانا ان دليل: "شلث ساعات كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهانا ان يصلى فيهن" ال كعلاوه بهت دلاك بين جن معلوم موتا ب كهاوقات كروبه بين نماز پر صنح كي ممانعت بهد

**جواب**: ہمارے دلاکل محرم ہیں اور جمہور کے دلائل میٹے ہیں اور محرم و میٹے میں جب تعارض ہوتو محرم کوتر جیے دی جاتی ہے۔

#### اشكال مع جواب

اشكال: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكي حديث هي: "تنام عيناي و لا ينام

قلبی" اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے، پھریہ کیسے ہوگیا کہ فجر کاوقت نکل گیااور آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم تجونبين سكے؟

جواب: (۱) ... طلوع ممس كاادارك حيات بهوتا ب، يعني اس كوآ كه د ميكر سمجها جاتا ہے، دل ہے نہیں اور چونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں سور ہی تھیں اس لئے آنخضر ت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت کی اطلاع نہیں ہوسکی ۔ (۲)....قلب کی بیداری ہے مرادیہ ہے کہ آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونیند کی حالت میںاگر حدث پیش آتا تو اس کا احساس ہوجاتا تھا،البذا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضونہیں تھی جلاوع شس وغیر ہ کااس ہے کوئی تعلق نہیں ۔ اگراس پر بیسوال کیا جائے کہ کشف یا الہام کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كوكيول معلوم نهيس بهوابتو اس كاجواب بيهوگا كماس كالخصارين تعالى شاندكي مشيت ومرضى

يرتقاا أرحق تعالى بياينج تؤيقينأ أتخضرت صلى اللدتعالي عليه وسلم كومعلوم موجا تااورآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدا ربھی ہوجاتے ،گرحق تعالیٰ شانہ نے پینہیں بیابااوراس میں بڑی حکمت بھی کہ قضاءنماز کے احکام امت کومعلوم ہوجا کیں ،سووہمعلوم ہوئے۔

# مقتری کس کھڑ ہے ہوں

﴿٢٣٣﴾ وَعَنُ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقِيْمَتِ الصَّلَوٰةُ فَلاَتَقُومُوا حَتِّي تَرُونِيُ قَدُ خَرَجُتُ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١/٨٨ ، باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة، كتاب الاذان، صديث تمبر: ٦٣٧ مسلم شريف: ٢٣٠ / ١، باب متى يقوم الناس للصلوة، كتاب المساجد، صديث تمبر: ٢٠٠٠ \_

قوجمہ: حضرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' کہ جب تکبیر کہی جائے تو نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ او کہ میں جرے ہے نکل آیا ہوں۔

تشریح: مقد یول گونماز کے لئے اس وقت گھڑا ہونا بیا ہے، جب امام کوآتا دیکھ لیس اور اگر امام پہلے ہے مسجد میں موجود ہے تو جب امام کواپنی جگہ ہے اٹھتے دیکھے لیس تو کھڑے ہوجا کیں۔

اذا اقیدهت الصلوة فلاتقوهوا: آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم فی الله تعالی علیه وسلم خیر کا می که برال رضی الله عندا قامت شروع کرین تو کھڑے والے کی ضرورت نہیں مجھے دیکے والے کی میں جرہ سے باہر نکل آیا ہول تو کھڑے ہوجاؤ۔

حضرت بال رضی الله عند تکبیر کہنے میں جلدی کرتے تھے، حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کا جمرہ مسجد نبوی ہے بالکل منصل تھا، حضرت بال رضی الله عند آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے جمرہ کی طرف رخ کرکے بیٹے رہتے اور جب بیمحسوں کرتے کہ پیغیبر علیہ السام تشریف الارہ بیں تو فوراً تکبیر شروع کردیتے ، تکبیر شروع کرنے پر لوگ کھڑے ہوجاتے ، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت بالل رضی الله عند کو غلط نہی ہوجائے مثلاً جمرہ مبارکہ کا پر دہ ہوا ہی گیا حضرت بالل رضی الله عند کو غلط ہی اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم تشریف لارہ ہیں ، بھی ایسا بھی ہوا گہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو کوئی بات یاد آگئی اور رضی الله عند کو آئی ہوئی لیکن آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کوکوئی بات یاد آگئی اور

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم واپس ہو گئے ،اسلئے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان چیز ول کا سدیاب فرماتے ہوئے ارشا دفر ماہا کہ بلال کی تکبیر پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں جب تک مجھے نہ در مکھ او، مجھے در مکھنے کے بعد ہی کھڑ ہے ہو۔ (ایضاح البخاری: ۱۲۷/۱۲۸)

# مقتری کس کھڑ ہے ہوں؟

آج کل جوصورت ہارے دیار میں رائج ہے کہ امام مصلے برآتا ہے تب تکبیر شروع ہوتی ہے،اییصورت میں متحب یہ ہے کہ مقتری تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑ ہے ہو جائیں اور صفیں درست کرلیں،اگر تکبیرشروع ہوتے ہی نہیں کھڑ ہے ہوں گے تو صفوں کی درنگی نہیں ہویائے گی اگرامام تکبیر کے بعد اورتح پہنے پہلے فیں درست کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے تو پیطر یقه بھی حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ پیغیبر علیہ السلام سے صفول کی درنگی کے لئے تکبیر کے بعد تو قف منقول ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام طریقہ پہتھا کے صفول کی درنگی کا اہتمام تکبیرختم ہونے سے پہلے فرمالیتے اورتکبیر کے اختتام کے معأبعد تكبيرتج يمه كتقيه

امام شافعیؓ ہے مقتدی کے قیام کے لئے تکبیر ہے فراغت کے بعد کا قول منقول ہے امام ما لک سے "قبد قبامت البصلواة" برکھڑا ہونامنفول ہے، اس طرح امام ابو حذیفہ ہے "حبى على الصلوة" يركم إسهون كاقول منقول بالكن انتمام اقوال كاحاصل مقتدی کے قیام کی آخیر حد ذکر کرنا ہے، یعنی اس کے بعد تاخیر کی تنجائش قطعاً نہیں ہے، اور جہاں تک تکبیرشروع ہوتے ہی گھڑے ہونے کامسکہ ہے تو اس میں سب کااتفاق ہے کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بیزیادہ بہتر ہے۔

حفيه ك قول "حسى على الصلواة" بركم سيهوني كي وضاحت كرتي ہوئے

على مرطحًا وي قرمات بين "والسطاهر انه احتراز عن التاخير لا التقديم حتى لو قام اول الاقامة لا بأس" (طحطا ويعلى درالخيار: ١/٢٢٥)

ظاہریہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں تاخیر نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کھڑا نہ ہو، چنانچ تکبیر شروع ہوتے ہی مطلب نہیں ہے کہ کھڑا نہ ہو، چنانچ تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حاصل میں ہوسے کہ بیہ مسئلہ آ داب صلوۃ سے متعلق ہے اور اس میں ہوسے ہے لیکن کچھ اوگوں نے اس مسئلہ میں کم علمی کی وجہ سے نگی پیدا کردی ہے، چنانچے وہ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ "حسی علمی المصلوۃ" ہی پر کھڑا ہونا واجب ہے، اس سے پہلے کھڑا ہونا واجب ہے، اس سے پہلے کھڑا ہونا ورست نہیں، اور اس میں اتنا تشدد بر سے ہیں کہ اگر اقامت کے دوران بھی آتے ہیں تو کھڑ نہیں دہتے بلکہ نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور "حسی علمی المصلوۃ" پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہیں۔ کھڑے ہوئے ہیں۔

بيطريقه خلاف سنت ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔

#### نماز میں دوڑتے ہوئے شامل نہ ہو

﴿ ٢٣٥﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَوةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسُعُونَ وَاتَّهُ اللهَّكِينَةُ فَمَا آدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا تَسُعُونَ وَاتْتُوهَا وَمَا السَّكِينَةُ فَمَا آدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا قَاتَكُمُ فَآتِمُوا \_ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ فَإِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا كَانَ يَعُمِدُ إِلَى الصَّلَوةِ فَهُوَ فِي الصَّلَوةِ \_

باب فيه فصلان

حواله: بخارى شريف: ۱/۱۲۴، باب المشى الى الجمعة، كتاب الجمعة، كتاب الجمعة، كتاب الجمعة، كتاب الجمعة، حديث تمبر: ۹۰۸/۱، استحباب اتيان الصلواة بوقار وسكينة، كتاب المساجد، حديث تمبر: ۲۰۲

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جب نماز کے لئے تکبیر کہی جائے تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ چلتے ہوئے آؤ، اور تمہارے اوپر سکون واطمینان اختیار کرنا الازم ہے تو جونمازتم امام کے ساتھ پاؤاس کو پڑھ اواور جونماز چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ (بخاری وسلم) مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے بلاشیتم میں ہے کوئی شخص جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں شامل سمجھا جاتا ہے۔

تنشریع: نمازمیں بھا گئے ہوئے آ کر شرکت نہ کرنا بیا ہے، بلکہ سکون واطمینان ہے آ کرنماز میں شامل ہونا بیا ہے، اگر کسی وجہ ہے نماز کا کوئی حصہ چھوٹ بھی گیا تو اس کو کمل جماعت میں شرکت کا ثواب ملے گا۔

اذا اقیمت الصلوة فلا تاتوها تسعون: یعن جب نماز کری موجائز دورت موئز ندآؤ، یهال عی منع کیا گیاہ، معی کی دو تعمیل میں:

- (۱) .... دوڑتے اور لیکتے ہوئے آنا پیوکروہ ہے۔
- (٢)....اطمينان وسكون كے ساتھ چلتے ہوئے آنا بيمستحب ہے۔

یبال جس معی ہے منع کیا گیا ہے وہ دوڑنا اورلیکنا ہے اور قرآن کریم کی جن آیات میں معی کا تکم ہے مثلاً" ف اسعوا الی ذکر الله" وہال دوسرے معنی مراد ہیں، جیسے کے علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں اذان سنتے ہی جس معی کا تکم دیا ہے وہ حدیث میں مذکور معی کے علاوہ ہے، اس کی دلیل ہے ہے گہ آیت میں مذکور معی کی تفسیر" مشی" یعنی چلنے سے کی گئی ہے،اور حدیث میں ذرکورسعی کی تشریح ''عدو'' یعنی دوڑنے سے کی گئی ہے، اور دوڑنا چلنے کے مقابل میں ہوتا ہے،اسی بناء پر حدیث میں کہا گیا ہے دوڑتے ہوئے نہ آؤ البتہ چلتے ہوئے آؤ۔(فتح الباری:۳/۴۱۸)

#### سوال وجواب

سےوال: اگر کوئی شخص تکبیراولی میں شرکت کرنا بیا ہتا ہے اور بغیر دوڑ نے فوت ہونے کا خطرہ ہے تو وہ کیا کرے؟

جواب: ملاعلی قاری گلھتے ہیں کہ ایسا تخص دور سکتا ہے، کیونکہ حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عنہ عنقول ہے: "ف ان عہر سہ عالہ مقالہ بالبقیع ف اسوع الی المسجد" [حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تھیج میں تھے کہ وہیں انہوں نے تکبیر کی آ واز کی وہ لیک کر مجد پہو نچے ۔ آجب کہ بعض دیگر لوگوں نے حدیث کے باب کے پیش نظر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے خض کوا طمینان سے چلتے ہوئے آنا باب کے پیش نظر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے خض کوا طمینان سے چلتے ہوئے آنا فیا ہے ، اگر چ تکبیر تح میہ فوت ہوجائے ، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئا کر نماز میں شامل ہونے کی وجہ سے اگر تکبیر تح میہ بھی فوت ہوگئی تو بھی تکبیر تح میہ میں شرکت کا شواب ملے گا، لیکن میاس صورت میں ہے جب کہ اتفاقاً نماز میں تا خیر ہوگئی ہو، اگر کسی نے دیدہ ودانستا خیر کی ہے تو اس کو تکبیر تح میہ میں شامل نہ ہونے کی صورت میں ثواب سے محر وئی ہوگئی۔ (مرقاق: ۱۸۰۸)

نماز کااصل حق توبیہ کو آ دی پہلے ہے نماز کیلئے تیار ہے اور تکبیر تر یمد یے بل ہی صف میں موجود رہے، تا کو نماز کے آ داب کی رعایت کرتے ہوئے تکبیر تر یمد میں شامل ہو سکے۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

## فوت شده نماز کی قضا

﴿ ١٣٧﴾ ﴿ وَمَنْ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَوَكُلَ بِلَالا رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَلُولُ اللهُ مَلَى اللهُ مَعْ اللهُ مَلُولُ اللهِ صَلّى عَلَيْهِ مُ الشّمُسُ فَاسْتَيْفَظُ الْقَوْمُ فَقَدُ فَزِعُوا فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَرْكُولُ حَنّى يَحُرُجُوا مِن ذَلِكَ الْوَادِي اللهُ مَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَرْكُولُ حَنّى يَحُرُجُوا مِن ذَلِكَ الْوَادِي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هذَا قَاذَا رَقَادَ اَحَدُكُمُ عَنِ الصَّلَوْةِ اَوْ نَسِيهَا ثُمَّ فَزِعَ الِيُهَا فَلَيُصَلِّهَا كَمَ اللهُ مَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّا فَاحْبَرَ بِالاَلْ وَهُو فَائِمٌ يُصَلِّى فَاضَحَعَهُ ثُمَّ لَمُ يَزَلُ يَهُدِئُهُ كَمَا يُهُدَأُ الصَّبِي حَنَى نَامَ ثُمَّ فَعَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ فَاخْبَرَ بِالآلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الَّذِي اَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

حواله: مؤطا امام مالك: ۵، باب النوم عن الصلوة، كتاب وقوت الصلوة، حديث تمبر:٢٦\_

قو جمہ: حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے گہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات سفر ملہ کے دوران آرام کرنے کے لئے انزے اور حضرت باال رضی اللہ تعالی عنہ کونماز کے وقت اوگوں کو بیدار کرنے کے لئے مقر رفر مادیا، حضرت باال رضی اللہ تعالی عنہ کی آئے گئی اور لوگ سو چکے تھے، یبال تک کہ جب دھوپ نکل آئی تو لوگ جاگ گئے پھر لوگ جا گئے ہی گھبرا گئے ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کراس وادی ہے نکل جا تھے ہی ہو لوگ سواریوں پر سوار ہو کراس وادی سے نکل جا تھے، پھر حضرت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

د کے میدوادی ایسی ہے جس پر شیطان کا تسلط ہے، تو لوگ سواریوں پر سوار ہو کراس وادی سے نکل گئے، پھر حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواریوں سے انز نے اور وضو کرنے کا حکم دیا، پھر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ وسلم نے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی اللہ وسلی اللہ تعالی مائیہ کمانے کو کون کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی مائیہ کیا کھر سول اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر کونے کا حکم دیا ورونے کا حکم دیا ورونے کا حکم دیا ورونے کیا تھوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر کونے کیا کھر کیا کھر کیا کہ کونے کیا کھر کھر کے کا حکم دیا ورونے کیا کھر کیا کہ کونے کیا کھر کیا کہ کونے کیا کھر کیا کہ کونے کونے کیا کھر کیا کھر کیا کہ کونے کیا کھر کیا کھر کیا کھر کے کا حکم دیا ورونے کیا کھر کیا کھر کے کا حکم کیا کھر کے کونے کونے کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کے کا حکم کیا کھر کیا کھر کے کیا کھر کے کا حکم کیا کھر کے کھر کے کا حکم کیا کھر کے کھر کیا کھر کیا کھر کے کھر کے کھر کیا کھر کھر کے کھر کھر کے کھر

باب فيه فصلان

تعالی علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد اوگوں کو گھرایا ہوا دیکھا تو کہاا ہے اوگو! اللہ تعالی نے ہماری روحین قبض کر لی تحسیل اگر وہ بیا ہتا تو ہماری طرف اس وقت سے پہلے والیس کر دیتا کہا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے وقت سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا ہمول جائے پھر نماز کی طرف سبقت کرے ہتو اس کو بیا ہے کہ وہ اس نماز کو اس طرف سبقت کرے ہتو اس کو بیا ہے کہ وہ اس نماز کو اس طرح پڑھے جیسے کہ اس کو وقت میں پڑھتا تھا، پھر حضر ت رسول اکر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بلاشبہ شیطان بلال کے پاس اس حال میں آیا کہ بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، پھر اس نے بلال سے ٹیک لگوائی پھر برابر ان کو تھیکتا رہا جیسے بچے کو تھیکا جاتا ہے، رہے سے بچہ کو تھیکا جاتا ہے، کہ اس تک کہ بلال شوگے پھر رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کو بلایا تو بلال نے میں حضر ت رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے مثل بتایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول الشے میں وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول الشے میں وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول الشے میں وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خرے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

تعشیریع: اس حدیث شریف کا حاصل بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے سوجانے کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہوگئ جب بیدار ہوئے کچھ دور جا کر قضا نماز پڑھی معلوم ہوا کہ اگر نماز فوت ہوجائے تو اس کی قضا الازم ہے۔

بطریق هکآن: بیلفظال بات پردلالت کررہائے کہ بچھلی حدیث میں جوواقعہ مذکور ہوائے،اس کے علاوہ ہے اس وجہ ہے کہ وہ واقعہ خیبر اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھااور بیواقعہ مکہاور مدینہ کے درمیان پیش آیا۔

و کل بلالا: بلالا: بلالان الله عنه کولوگول کو بیدار کرنے کے لئے اس وجہ ہے مقرر کیا تھا کہ مؤذن وقت کازیادہ بہتر طور پر خیال رکھتا ہے۔ ف و ق ل بلال: بلال رضى الله عنه كافي دير تك جا كتة ربي اليكن كيران يرجمي نيند طاري ہوگئی۔

و د قهه ۱: حضرت نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اوران کے اصحاب رضی الله عنهم بلال رضى الله عنه کے جمروس پرسوتے رہے۔

ار ن ينادى للصلوة أو يقسم: اس جكد"او" واؤكمعنى مين ب لینی اذان وا قامت دونوں کوجمع کرنے کا حکم دیا ہے،اس کی تا ئیدا بوداؤ د کی اس روایت ہے۔ بحى بوتى ب:"أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امر بلالا بالإذان والاقامة فليصلها كما كان يصليها" ال عمعلوم بواكه جرى نماز كي قضا مين بهي تا وت جرى ہوگیاورسری نماز کی قضامیں تلاوت آ ہستہ ہوگی۔

ان الشيطان اتم بلالا: شيطان بالرضى الله عنه كياس آيا اوراس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اونٹ پر ٹیک لگوا دی ،جس کی بناء پر حضرت بلال رضی الله عندسو گئے۔

## تعارض مع جواب

تعادض: يهال سوال بيدا موتائ كرسب لوگول كرسوئ ريخاوراس كي وجها نماز کے فوت ہوجانے کے بارے میں ان حضرات نے پہلے تو غفلت طاری کرنے کی نبت الله كي طرف كي، جويول فرمايا كه الله تعالى في جماري روحول كوقبض كرلياتها، یعنی جمارےاوپر سخت نیندمسلط کر دی تھی الیکن بعد میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غفلت طاری کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کی بینی یوں فرمایا کہ شیطان نے آ کر بلال رضی اللہ عنہ پر ایبااٹر کیا کہ انہوں نے ٹیک لگائی اور پھر تھیک

## تھیک کرا کوسلادیا توبہ تعارض کیاہے؟

جواب: اس کاجواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کے درمیان در حقیقت تعارض کوئی نہیں ہے بلکہ بیٹ افعال کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ سب لوگوں پرغفلت کی نیند طاری ہوجائے تو اس نے شیطان کو قادر کر دیا وہ تھیکنے وغیرہ کے ذرایعہ وہ اسباب مہیا کردے جونیندا ورغفلت طاری کردیتے ہیں اسی چیز کوآ تحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں ظاہر فرمایا ہے۔

#### مؤذن إمسلمانوں كے نمازروزه كاذمه دار ب

﴿ ٢٣٧﴾ وَعَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي اَعْنَاقِ اللهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي اَعْنَاقِ اللهُ وَلَيْهُ وَصَلَاتُهُمُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمُ وَصَلَاتُهُمُ وَصَلَاتُهُمُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُ وَصَلَقَتَانِ فِي اللهُ وَاللّهُ وَصَلَاتُهُ وَسَلّهُ وَصَلّانَا وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَ

حواله: ابن ماجه شريف: ۵۲، باب الاذان و السنة فيه، كتاب سنة الاذان، صديث تمبر: ۱۲-

توجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' کہ مسلمانوں کی دوچیزیں مؤذن کی گر دنوں میں کنگی ہوئی ہیں اور وہ مسلمانوں کے روز ہ اوران کی نمازیں ہیں۔

قعشریع: دواہم عبادتول یعنی روزہ اورنماز کی ذمہ داری موذن کی کاندھوں پر ہے، عام طور پر لوگ سحری کھانے میں اس وقت ہاتھ روکتے ہیں جب مؤذن کی اذان سنتے ہیں اس طرح مؤذن کی اذان سن کرہی مسجد طرح مؤذن کی اذان سن کرہی مسجد

میں آتے ہیں، البذا مؤذن کواپی اس ذمہ داری کا خاص طور پر خیال رکھ کروقت پر اذان دیے کا اجتمام کرنا ہیا ہے، مؤذن کی ففلت ہے لوگوں کی نمازوں اور روزوں کے فساد کا خطرہ ہے۔
فی اعناق الدھ و فاند نے مؤذن کی ذمہ دوچیزیں ثابت ہیں۔
معلقت ان : "خصلتان" کی صفت ہے، صیامہ م وصلاتهم یہ "خصلتان" کی صفت ہے، صیامہ م وصلاتهم یہ "خصلتان" کا بیان ہے، یا بدل ہے یعنی جودوصلتیں مؤذن کے ذمہ الزم ہیں وہ روزہ اور نماز ہیں، ان دونوں فرائض کا وقت پر ادا ہونا مؤذن کی اذان پر موقوف ہے۔



#### بعمر الله الرحدن الرحيس

# باب المساجد ومواضع الصلوة

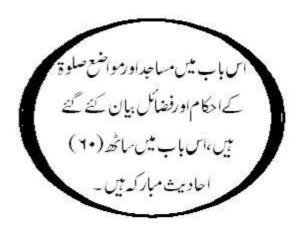

رقم الحديث: ٢٩٨٠ تا ١٩٧\_

# الرفيق الفصيح ..... ٦ باب المساجد ومواضع الصلوّة

#### بســم الله الرحمن الرحــيم

# باب المساجد ومواضع الصلوة (ماجداورنمازى جگهول)

مسجد کے لغوی معنی موضع السجو د ہیں، اور عرف میں اس بقعہ کانام ہے جوعبادت کے لئے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ (الدرالمنضو د:۲/۵۷)

اں باب میں مساجدگی اہمیت وعظمت سے متعلق احادیث ہیں جو کام مسجد میں ممنوع ہیں اور مسجد میں ممنوع ہیں اور مسجد کی حرمت کے منافی ہیں اجمالاً ان کا تذکرہ بھی ہے، یوں تو روئے زمین پر ہرجگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے، لیکن خارجی اسباب کی وجہ سے چند جگہوں پر نماز پڑھناممنوع ہے، اس باب کے تحت حدیث میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔

# مساجدكى فضيلت

مساجد معلق باب کے تحت بہت تی اعادیث بیں ان کے علاوہ ایک حدیث میہ جی ہے:"السمساجید سوق من سوق الآخوۃ من دخل کان ضیف الله الخ"

[معجدین آخرت کے بازاروں میں سے بازار بین جو محض معجد میں داخل ہو گیاوہ اللہ کامہمان

ہے اس کی مہمانی مغفرت ہے اوراس کے لئے تخذ تعظیم ونکریم ہے،مساجد کی اہمیت کا ندازہ اس بي وتا بك الله ك نبي على الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "قد هب الارضون كلها يوم القيامة الا المساجد فانها ينضم بعضها الى بعض" [قيامت كون ساری زمینیں چلی جائیں گی سوائے مساجد کے کیوہ سب آپس میںمل جائیں گی اورا یک جگہ جمع ہوجا کیں گی۔

# مباحدہے متعلق چند مسائل

- (۱) .... كوئى كافرمسجد كامتولى اور فتنظم بين ہوسكتا ہے البية تعمير مسجد ميں غير مسلم ہے بھى كام ليا جا سکتا ہے،اگر کوئی غیرمسلم مسجد میں چندہ دینو اگر کسی دینی یا دنیوی نقصان یا اس کے احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہوتو لیا جا سکتا ہے۔
- (٢) .... مساجد میں سب سے زیادہ ثواب ہیت اللہ میں نمازیڑھنے کا ہے پھر مسجد نبوی اور مبحداقصلی میں، پھرشہر کی جامع مبحد میں پھرمحلّہ کی مبحد میں اس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے کیکن یہاں یہ مجھ لینا میائے کہ محلّہ والول کیلئے اپنے محلّہ میں نماز پڑھنا میا ہے ، محلّہ کی مسجد چپوڑ کر جامع مسجد نہ جانا بیا ہے اس طرح اپنے گھر سے جومسجد قریب ہو ای میں نمازیر سے کا اہتمام کرنامیا ہے۔
- (٣)....مبحد میں اشعار پڑھنا، گم شدہ چیز تلاش کرنا،خرید وفروخت کرنا، جنازہ کی نماز پڑھنا، بدیودار چز کااستعال کرکے آنا یہ سب درست نہیں ہیں،مسجد آنے اور جانے ہے متعلق باپ کے تحت جوا جادیث آ رہی ہیںان میں دعا کیں مذکور ہیںان دعاؤں کاضروراہتمام کرنا بیائے۔

# ﴿الفصيل الأول ﴾

## خانه کعبه سلمانون کا قبله ہے

﴿٢٣٨﴾ وَعَنُ إِبُن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيُهِ كُلِّهَا وَلَمُ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَنيُن فِي قُبُلِ الْكُعُبَةِ وَقَالَ هذِهِ الْقِبُلَةُ \_ (رواه البحاري) وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ عَنْهُ عَنْ أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ \_

حواله: بخارى شريف: ١/٥٤، باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، كتاب الصلواة، حديث تمبر: ٣٩٨\_مسلم شويف: ٢٩/١، قر جمه: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروايت سے كه حضرت نبي ياك صلی الله علیه وسلم جب خانه کعبه میں داخل ہوئے تو اس کے تمام کونوں میں دعا کی اور خانه کعبه میں نماز نہیں بڑھی یہاں تک گماس سے نکل آئے ، جب خانہ کعمہ کے ہاہرتشریف لائے تو خانه کعبہ کے سامنے دورکعت نماز پڑھی اورارشا دفرمایا''یہ قبلہ ہے۔'' (بخاری )مسلم نے اس روایت کواسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے۔

تشريع: ال حديث شريف كا ظاهري مطلب بيب كم آنخضرت صلى الله تعالى علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندرنماز نہیں پڑھی،مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے کعبہ کی ست کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا فرض ہے، قیامت تک یہی قبلہ رہے گااب بھی قبلہ بدلے گانہیں۔ لاخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البيت:

الرفيق الفصيع ---- ٦ باب المساجد ومواضع الصلوة بيت عراد خانه كعبه بيتم مساجد عزياده افضل باورايك قول بى كديدالله ك عرش ہے بھی زما دہ افضل ہے۔

و لم يصل: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے خانه كعبه ميں نمازنہيں يڑھى۔

# تعارض مع دفع تعارض

تعادض: ال حديث معلوم موتائ كمآ تخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم نے خانه كعبه کے اندرنماز نہیں سرھی جب کہ آگلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے اس ميں الفاظ بيں: "شم صلى" اس معلوم ہوتا ہے كمآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز ریڑھی ، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض معلوم ہورہا ہے۔ دفع تعارض: (١) ...عبدالله بن عمر رضى الله عنهماكي حديث مثبت إورحديث باب نا فی ہے ہلندا حدیث مثبت کوتر جیج دی جائے گی۔

(۲).... حدیث با ب کے راوی میں یہاں ابن عماس رضی الله عنهما کا ذکر ہے، کیکن حقیقت یہ ہے کہاس روایت کوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے حضرت اسامہ بن زید نے روایت کیا ہے اورا سامہ بن زیر سے حضر ت ابن عماس رضی اللہ عنہ نے روایت كيات إمسلم شريف بين"عن ابن عباس عن اسامة بن زيد "كاصراحت بهي ے،اصل میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کوخانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد مانی لانے کے لئے بھیجاتھا تا کدد بواروں پر بنی ہوئی تصویروں کو دھوکر صاف کر دیا جائے ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عرصہ میں نمازیر ھی ہواورا سامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے علم نہونے کی وجہ ہے انہوں نے کہا ہو کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھی ، اورا بن عباس

رضی الله عنیمانے اسامہ گاواسطہ حذف کر کے کہا کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نمازنہیں پڑھی۔(مرقاۃ:۲/۱۸۴)

# بيت الله كے اندر نماز پڑھنے كامسكلہ

بیت اللہ کے اندرنفل نماز پڑھنے میں تو امت کا اتفاق ہے،البتہ فرض نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔

امام مالک واحمد کا مذهب: مالکيه وحنابله کے يہال خانه کعدے اندر فرض نمازیرٌ هناجارُ نہیں ہے۔

دىد. قرآ ن مجيد ميں الله تعالى كاارشاد ب: "فولوا و جو هكم شطره" [اپنچرے کوخانہ کعبہ کی طرف پھیراو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کااستقبال فرض ہے اورخانہ کعبہ کے اندرنمازیر صنے میں اگر ایک جہت ہے استقبال ہوتو دوسری جہت ہے استدبار بھی ے، نیز حدیث ہے ثابت بھی نہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کوئی فرض نماز روشی ہو،نفل روٹنے کا ثبوت ملتا ہے،لیکن فرض کونفل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ جو گنجائش نفل میں ہے وہ فرض میں نہیں ہے،مثلاً نفل نما زبغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اور فرض نماز بیٹھ کر بلاعذر پڑھنا جائز نہیں ہے۔

اصام ابوحنيفه كا مذهب: المام صاحبٌ كنز ديك فاندكعه مين فل كي طرح فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

دلعل: الله تعالى كاارشاد ب: "ان طهرا بيتى للطّائفين والعكفين والركع السبجود" آیت میں اعتکاف کرنے والوں اور نمازیر صنے والوں کے لئے بیت الله كوياك ركضے كاحكم بيرة بت اپنے اطلاق وعموم كى وجہ سے فرائض ونوافل سب

نمازوں کوشامل ہے، لہٰذا ہیت اللہ کے اندر فرض نماز پڑھنا بھی حائزے۔ امام مالک کے دلیل کا جواب: نمازی صحت کے لئے قبلہ کا استقبال شرط ہے،استقبال قبلہ میں استیعاب شرط نہیں ہے،الہذا اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندرنمازیڑھ ربائة قبله كااستقبال كرربائ اورقرآن مجيدى آيت "فولوا وجوهكم شطوہ" برغمل کررہائے۔

امام ما لک کی طرف ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فرض کونفل پر قیاس نہیں کیا جائے گا، تواس کاجواب یہ ہے کہ ہم قیاس کی بناء پر ہیت اللہ میں فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے میں بلکہ قرآن مجید کی ذکورہ آیت ''ان طهو بیتی الخ" سے استدال کر کے خانہ کعیہ میں فرض نمازيرٌ صنے كي اجازت ويتے بيں۔ (التعليق الصبيح: ٢ ٠٣٠) ١)

# خانه كعبه كي حجيت يرنما زيڙهنا

حنفيه كامذهب: خانه كعيد كي حجيت يرنمازير صفيين إوني ب، البذا نمازير صنا مکروہ ہےلیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لیاقو نماز ہوجائے گی، یعنی نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

شوافع كامذهب: شوافع كنزويك كعيه كي حيت برنماز يرهنا جائز نبيس، كيونكه بيت الله كااستقبال نبيس موياتا ب،البيته اگرسامنے ستر ه موتو پھرا نكيزز ويك بھی نماز درست ہے، کیونکہ اس صورت میں ہیت اللہ کے ساتھ علق ہوجا تا ہے۔ جواب: احناف كي طرف ع جواب يدع كقبلهاس مكان كانام نبين، بلكة سان تك ساری فضا قبلہ ہے، لہذا بلاستر ہجی کراہت کے ساتھ نماز درست ہے۔

# خانه كعبه كاندرآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كانماز براهنا

﴿ ٢٣٩﴾ وَعَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلَحَةَ الْحَحَبِيُّ وَبِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ فَأَغُلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَتَ فِيهَا فَسَأَلُتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عُمُودًا عَنُ يَسَارِهِ وَعُمُودَيْنِ عَنُ يَـ مِينِهِ وَتُلَاِّنَةَ أَعُمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوُمَئِذٍ عَلَى سِنَّةِ أَعُمِدَةٍ ثُمَّ صَلِّي. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٤/١، باب الصلوة بين السوارى في غير جماعة، حديث نمبر:٥٠٥ مسلم شريف:١/٣٢٨ ، باب استحباب دخول الكعبة، كتاب الحج، حديث تمبر:٣٢٩\_

قرجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آنخضرت صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کے ساته حضرت اسامه بن زيداور حضرت عثمان بن طلح حجمي اور حضرت بلال بن رباح رضي الله عنهم تھے، پھرعثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اندر ہے درواز ہبند کر دیا ، آنخضر ت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کے اندر کچھ دیر کھبرے رہے ، پھر جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عندے یو حیصا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کیا کام کیا؟ تو انہوں نے ہتلادیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ستون اپنے بائیں جانب رکھااور دوستون اینے دائیں جانب رکھا،اور تین ستونوں کواینے پیچھے کی جانب رکھااور اس زمانه میں بیت الله میں چھ ستون تھے، پھر انخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز برا ھی۔ قشو مع: اس حدیث شریف ہے دوباتیں معلوم ہو کیں۔

(۱)....رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے خانه کعبہ کے اندرنماز بریھی۔

(۲).....انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے درمیان نما زیڑھی ہمعلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندرنماز پڑھنا جائز ہے، اس طرح ستونوں کے درمیان بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ف اغلقها عليه و مكث فيها: أنخضرت على الله تعالى عليه والم كربت الله میں داخل ہونے کے بعدعثان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے دروازہ کو بند کر دیا تا كەدوس بےلوگ اندرنية سكيل، اورزيا دە بھيٹر بھاڑ نەبھو، بىت الله ميں داخل ہونے كے بعد کچھ دیریک انخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھبر ہے رہے۔

فقال جعل عمو لااعن يساره: ال حديث معلوم موتات كم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے، جبکہ اسکے علاوہ روایات ہیں جن میں ستونول کے درمیان نمازیڑھنے کی ممانعت ثابت ہے،مثلا ابن ماجہ میں روايت ب: "عن معاوية بن قره عن ابيه قال كنا ننهى ان نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا" (١٦ن الجه: ٠٠) معاویہ بن قرہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم کورسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ستونوں کے درمیان صف بنانے ہے منع کیاجا تا تھا، اور بختی کے ساتھا اس کام ہے روکے جاتے تھے، اس تعارض کو دور کرتے ہوئے امام بخاریؓ نے حدیث باب کوجس باب کے تحت نقل کیا ہے اس باب میں "غیر جماعة" کی قید لگادی ہے، یعنی ستونوں کے درمیان جماعت ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی منفر دستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،معلوم ہوا ممانعت کا تعلق جماعت ہے ہے اور جواز کا تعلق انغر ادی حالت ہے ہے، ستونو ل کے درمیان نمازیر ﷺ کی بیتو جیدامام بخاریؓ ہے منقول ہے اس مئلہ ہے متعلق دیگر مباحث کے لئے دیکھئے:عمد ۃ القاری: ۲۸ ۲۸ م

# مسجد نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم كي فضيلت

﴿ ٢٨٠﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةٌ فِي مَسُحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنُ أَلْفِ صَلوةٍ فِيمًا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٩ ١ / ١ ، باب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة، حديث تمبر:١٩٠١ مسلم شريف: ٢ ٣٨، باب فضل الصلوة بمسجد مكة و المدينة، كتاب الحج، مديث نمبر:٣٩٣١\_

ت جهه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:''ممیری اس مسجد میں ایک نما زیرٌ ھنا دوسری مسجدول میں بزارنمازیر صفے بہتر ہے، سوائے مسجد ترام کے۔

**تشریع**: نماز کاسب سے زیادہ ثواب مسجد نبوی میں ملتا ہے،البتہ اس حکم سے مسجد حرام متثنیٰ ہے، دیگرمسجدوں میںا یک ہزارنما زیڑھنے سے جوثواب ملتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک نمازیڑھنے سے ملتاہے۔

صلوة في مسجدي هذا: أنخضرت على الله تعالى عليه والمن یہاں اسم یعنی "مسجدی" اوراشارہ یعنی "هذا" دونوں کوجع کر کے فرمایا کمیری اس مسجد میں ایک نماز بڑھنا دوسری مسجدول میں ہزار نماز بڑھنے سے بہتر ہے، اسم اور اشارہ دونوں کوجمع ہونے کی وجہ ہے علاء میں کچھا ختلاف ہوگیا ہے،اشارہ ہے تو یہ بچھ میں آتا ہے

کہ بید نصیات اس خطۂ ارضی کے لئے مخصوص ہے، جوآپ کے دور میں موجود تھا اور جس کی
طرف آمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، ایسی صورت میں آمخضرت سلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کے بعد جس حصہ کی تغییر ہوئی اس میں نماز پڑھنے کا بی ثواب نہ ہوگا، اور اسم یعنی
دمسجدی' ہے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ فضیات اس تمام خطۂ ارضی کے لئے ہے جس پر
مسحد نبوی کا اطلاق ہوتا ہے۔

علامہ نووی نے اشارہ کواغلب کہا ہا اس لئے ان کی رائے ہیہ کہ یہ فضیات صرف اس خطہ کے ساتھ مخصوس ہے جس کوانخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کہا جاتا تھا، بعد کے اضافے اس میں شامل نہیں ہیں اور حنفیہ نے اسم کواغلب قرار دیا ہے، لہذ ابعد کے اضافات کے ساتھ جن حصول پر بھی مسجد نبوی کا اطلاق ہوتا ہے وہ سب حصاس فضیات میں شامل ہوں گے۔

## تعارض مع جواب

تعادض: ال حديث مين معجد بوى صلى الله تعالى عليه وسلم كسلسله مين "خيو من الف صلوة" كاذكر باورابن ماجه مين "خمسين الف" كاذكر ب، دونول مين بظاهر تعارض نظر آرمائ -

**جواب**: (۱)....رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوپېلے ہزار درجه فضيلت كى وحى آئى ، پھر بچاس ہزار درجه فضيلت كى وحى آئى ۔

(۲) ۔۔۔۔ عدد میں مفہوم مخالف کا عتبار نہیں ہوتا کہ ایک کے ذکر کرنے ہے دوسرے کی نفی ہوجائے، لہذا کوئی تعارض نہیں، بعض لوگوں نے ریجھی جواب دیا ہے کہ اخلاص کے اعتبارے تفاوت کی وجہ ہے ثواب میں بھی تفاوت ہو جاتا ہے۔

الا المسجل الحرام: معدنوي ساري معدول عابك بزاردردافضل ہے، کیکن اس سے مسجد حرام مشتنیٰ ہے، مسجد حرام کے اشتناء کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک ّ فرماتے ہیں کہ استثنا کا مطلب میہ ہے کہ مسجد نبوی مسجد حرام سے ایک ہزار درجہ افضل نہیں ہے، بلکہ ایک ہزار درجہ ہے کم افضل ہے، یعنی سو دوسو درجہ افضل ہے، امام مالک اس سلسلہ میں بہت ہی دلیلیں دیتے ہیں ان میں ہے ایک یہ ہے کہ محد نبوی حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے صلوۃ ہےاوراس کی تعمیر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جب کہ مىجد حرام حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی جائے صلوۃ ہے، اور انہی کی تعمیر کردہ ہے، اور حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي جائے صلوۃ اورابرا ہيم عليه السلام كي جائے صلوۃ ميں افضليت حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی جائے صلوۃ کوہو گی،جمہور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی دوسری مبحدول ہےافضل ہے،مبحد حرام ہےافضل نہیں ہے،اشثناء کا پیمطلب ہے۔

جمہوردلاک دیتے ہیںان میں ہےا کے قرآن مجید کی آیت ہے: ''ان اول بیست وضع للناس الآية" اس آيت مين مجدحرام ك مختلف اعتبار افضليت ثابت كي لفي ب اور جہاں تک امام مالک کے دلائل ہیں ان ہے مسجد نبوی کی جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے کلی اعتبارےمسجد حرام ہی افضل ہے۔

# تین مسجدول کےعلاوہ سفر کی مما نعت

﴿ ٢٣١﴾ وَعَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إلى تُلاَئةِ مساجدَ مسجدِ الْحَرَامَ وَالْمسجدِ الْأَقْصَى وَمسجدِين هٰذَا۔ (منفق علیه)

حواله: بخارى شريف: ١/١٥٨ ، باب فضل الصلوة في مسجد مكة و المدينة، كتاب التهجد، حديث نمبر: ١٩٠٠ مسلم شويف: ٣٣٣/ ١ ، باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره، كتاب الحج، عديث نمبر:٨١٧\_

ت جمه: حضرت ابوسعیرخدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' که کجاوہ نه کسوتین مساجد کے علاوہ کی طرف، (۱)مبحد حرام، (۲)مبحد اقصلی، (۳)میری بهمبحد \_

قعشب وج: ال حديث شريف كاحاصل بدي كمنذ كوره بالاثين مساجد بهت مقدس ہیں،البٰداان مقامات کی زبارت ہے برکت حاصل ہونے کاعقیدہ رکھتے ہوئے ان کی طرف سفر کرنا نہ صرف جائز؛ بلکہ مستحب وتحسن ہے،ان تین مساجد کےعلاوہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض ہے سفر کرکے جانا درست نہیں کسی اور دینی یا دینوی غرض ہے سفر کرناممنو عنہیں ہے۔ لاتشال الرحال: "شد" كمعنى باندهنا اور"رحال" كمعنى كاوه ،مطلب یہ ہے کہ کجاوے نہ با ندھواور کجاوے سفر کے وقت باندھے جاتے ہیں، حاصل یہ نکاا کہ تین مباجد کےعلاوہ کسی اورمسجد کی طرف سفر نہ کروان تین مسجدوں کی عظمت کا تفاضہ ہے کہ ان کی طرف بالقصد سفر كركے جايا جاسكتاہے۔

# روضة اقدس عليه الصلوة والسلام كے لئے سفر

علامه ابن تیمیه اورغیر مقلدین حدیث باب کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کدروضۂ اطہر کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا جائز جہیں، اس کا جواب بیا ہے کہ حدیث باب میں جو حصر ہے وہ حصرا ضافی ہے، یعنی مساجد کے اعتبارے ہے، تین مسجدول کے علاوہ کسی اورمسجد کی طرف سفر کر کے نماز کے لئے جانا یہ بے فائدہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے الرحال الى مسجد" كي مراحت موجود ب\_\_

## روضة اقدس عليه الصلؤة والسلام يرحاضري

حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشا نیوں میں ہے رہی ہے کہ روضة اقدس عليه الصلوة والسلام كي زيارت كرے اور اگر اتني وسعت نه ہوتو اس كي تمنار كھے اورحق تعالی شانہ ہے دعا کرتا رہے، جب موقع میسر آ جائے تو بارگاہ اقدس علیہ الصلو ة والسلام میں حاضر ہوصلوٰۃ وسلام عرض کرے، اپنے لئے استغفار کرے اور استغفار کی درخواست پیش کر ہے۔

ص تعالى شانه كاارشاد إن أو لَو أنَّهُمُ إذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ وَ اسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرُّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوُّابًا رُّحِيْمًا." 7اورا گروہ لوگ جس وقت اپنا نقصان کر ہیٹھے تھے اس وقت آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ، وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجاتے بھراللہ تعالیٰ ہے معافی بیاہتے اور رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) بھی ان کیلئے اللہ تعالیٰ ہے معافیٰ بیا ہے تو ضروراللہ تعالیٰ کوتو بی قبول کرنے والا

اور رحمت کرنے والایاتے۔]

# حاضري كى فضيات

آیت پاک میں جے آؤوک [آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو

جاتے <sub>آ</sub>مطلق ہے جو حیات و بعد و فات دونوں حالتو ں کوشامل ہے جس سے روضۂ اقد س علیہ الصلوة والسلام کی زیارت وحاضری کی تا کیدمعلوم ہوگئی اوراس پر بیثا رہ ہے کہ وہاں حاضر ہوکرتو یہ کرنے ہےتو یہ قبول ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما عمروى ب: "فَالَ السُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبُرِي وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِيْ " [رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے ميري شفاعت ثابت ہوگئی۔ ٦

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه ہے منقول ہے: ''قسال دِ سُبُ لُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ زَارَنِيُ فِي الْمَدِيْنَةِ مُحُتَسِبًا كَانَ فِي جَوَارِي وَكُذُتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس في مدينه منوره (زادها الله شرفا و كواهة) مين بنيت ثواب حاضر ہوکرمیری زبارت کی ( کہ حاضری ہےکوئی اور تجارت وغیرہ اس کا مقصد نہ ہو ) تو وہ میر بے ذمہ میں ہو گیااور قیامت میں میں اس کاشفیع بنول گا۔ ۲

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عبى مروى ب: "مَسنُ زَارَيني بَعُكَ مَوْتِيُ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتُي" [جس نے میری وفات کے بعدمیری زیارت کی گوہااس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی۔ ۲

#### ترک زیارت پروعید

ا کے حدیث میں ہے:

"وَمَنْ لَمْ يَزُرُ قَبُرِي فَقَدُ جَفَانِيْ" [جس فيميرى قبرى (قدرت كے

یاوجود )زبارت نہیں کی اس نے مجھے جفا کی۔ آ

اورا یک حدیث میں رہے ؛

"مَنُ حَجَّ الْبَيُتَ وَلَمُ يَزُرُنِنُ فَقَدْ جَفَانِينٌ" [جس في بيتالله كافح کیااوراس نے میری زبارت نہ کی اس نے مجھ برظلم کیا۔ ]

# روضهٔ اقدس کی زیارت کاحکم

یہ اجادیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زبارت (جب استطاعت ہو) کے واجب ہونے میں صریح ہیں۔اسی لئے بہت سے علاءومشائج رحمہم اللہ تعالیٰ نے ای کواختیار کیاہے کدروضة اقدس علیہ اصلوٰ ۃ والسلام کی زیارت واجب ہے۔ عالكيري ميرت: "قال مشائخ نارحمهم الله انها افضل المندوبات وفي مناسك الفارسي وشرح المختار انها قريبة من ال جوب لمن له سعة " (عالم گيري:10 1/ 1) [جارےمثالُخ رحمیم اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بد (زیارت روضة اقدى عليه الصلو ة والسلام ) فضل المند وبات ہے اور مناسك الفاری اورشرح الحقار میں ہے کہ بیاس شخص کیلئے جے گنجائش ہووا جب کے قریب ہے۔] *در فتاريش بي: "و* زيارة قبره مندوبة بل قيل و اجبة لمن له سعة " (مئساهسه :۴/۲۵۷) وحضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبر مبارك كي زيارت مندوب ہے، بلکہ کہا گیاہے کہ گنجائش والے کیلئے واجب ہے۔]

# جمهور حنفيه رحمهم اللدكا مسلك

حضرت علامه عبدالحی صاحب لکھنوی قدس سرہ کے جمہور حفیہ رحمہم اللہ کا مسلک

الرفيق الفصيح .... ٦ باب المساجد ومواضع الصلوة

وجوب ذكركيا باورجمهور حنفيه حمهم اللدكى طرف زيارت روضة اقدس عليه الصلوة والسلام ك استحاب کومنسوب کرنے والول پر پختی ہے رد کیا ہے۔

ينانچفرماتيين"شم انسي ماذا اجنيت واي قبح ارتكبت ان رددت على من افترى على جمهور الحنفية ونسب اليهم استحباب الزيارة مع أن أكثرهم صرحوا بكونها قريبة من الواجب والقريب من الواجب في حكم الواجب" (تذكرة الراشد بود تبصرة الناقد:٣٤) [ پر میں نے کیا گناه کیااورکونی برائی کاارتکاب کیاا گر میں نے روکیااس پر جس نے جمہور حنف رحمۃ اللہ علیہم پرافتر اکیااوران کی طرف زیارت روضهٔ اقدس عليه الصلوة والسلام محض استجاب كي نسبت كي ، با وجود يكه ان ميس سے اكثر نے اس کے واجب کے قریب ہونے کی تصریح کی ہے اور جو واجب کے کے قریب ہو وہ واجب ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔]

#### سفربرائے زیارت قبور

حافظ ابن حجو تکی دائے: حافظ ابن جر نے ان لوگول کی روید کرتے ہوئے جواس حدیث ہے زیارت قبور اولیاء کی ممانعت ثابت کرتے ہیں، فرمایا ہے کہ "لاتشد الرحال الا الي ثلاثة مساجد" مين متثني منه محذوف ب،ابوه يا عام بيا خاص؟ الرعام بإومعنى مول كرالاتشد الرحال الى مكان في اى امر كان الا المهي الثلاثية" اوراس وقت تجارت كيلئ تخصيل علم كيلئي، زيارت اخوان كيلئے غرضيكه كوئي بھي سفر ہو ہر ایک کی ممانعت لازم آئیگی، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں،لہذامشنی منہ خاص ہوگا، اورخاص ہونے کے وقت اس کی ضرورت ہے کہ اس کی مشتنیٰ ہے مناسبت ہو، اور چونکہ مشتنیٰ

مباحد ثلاثة بن البذامتثني منهجي مبحد كوقر ارديا جائيًا ،اورمعني بهول گے:" لا تبشيد البو حال الى مسجد للصلوة فيه الاالى الثلاثة" الصورت بين مطلب به بوكا كومباحد ثلاثة میں چونکہ وجوہ فضایت موجود ہیں،اسلئے انکی طرف سفر کرنے میں کوئی مضا کقتے نہیں، برخلاف ان کے ماسوا دیگر مساجد کے ان میں کوئی زائد فضیات موجود نہیں ہے،سب برابر ہیں،اسلئے ان میں ایک کوچھوڑ کر دوسری مسجد کی طرف سفر کی اجازت نہ ہوگی ۔ ( فتح الباری: ۲۷ /۳)

علامه سبكي كبير رحمة الله عليه كي دائي: عاميكي كيراس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں مساحد ثلاثہ کی ذاتی فضلت کو بیان کیا گیا ہے،ان کے علاوہ اورکسی قطعہارض کو ذاتی فضیات حاصل نہیں، ذاتی فضیات ہے مرادیہ ہے کہوہ ازروئے شرع ثابت ہو،اوراس برکوئی حکم شرعی مرتب ہو،لہذا اگر مساجد ثلاثہ کے ماسوا کی طرف سفر کیا جائے تو وہ سفر اس قطعہ ارض کی ذاتی فضیات کی وجہ ہے نہ ہوگا، بلکہ جہاد کے لئے یا زیارت اخوان کے لئے یا بخصیل علم یا ان کے علاوہ اور دوسر سے مند وہات اور مہا جات کے لئے ہوگا،بعض حضرات پر بیہ معاملہ مشتبہ ہوگیا ہے،اوروہ ان دونوں میں فرق نہ کرسکے، لبٰذاانہوں نے مساحد ثلاثہ کےعلاوہ کے لئے شدرِ حال کومنوع قرار دیا،کیکن یہ غلط ہے،اوروہ ان دونوں میں فرق نہ کر سکے ،المذاانہوں نے مساحد ثلاثہ کے علاوہ کے لئے شدر حال کوممنوع قرار دیا الیکن به غلط ہے،ایک تو اسی وجہ ہے کہ مساحد ثلاثہ کے علاوہ کے لئے شدرِ حال اس جگہ کی ذاتی فضیات کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیضر وری ہے کہ متثنی مشتنی منه كى جنس ميں ہے ہو،البذا حديث كے معنى ہول گے:"لاتشدر الوحال الى مسجد من المساجد او الي مكان من الامكنة لاجل ذلك المكان الا الى الثلاثة المدذي وه " للذاجها دكيلئه بالخصيل علم كيلئه ما زبارت قبوروغير وكيلئے سفراس جگه ذاتی فضیات کی وجہ سے نہ ہوگا، صاحب مکان اوران امور کے لئے ہوگا۔ (فتح الباری: ۲۷ /۳)

شيخ زين الدين عراقي رحمه الله كي رائي: مافظ الله الله على رائي : مافظ الله الله الله تعالى في اى ير بحث كرت موع فرمايا ب كداس حديث كابهترين محمل يدب كديد كبا جائے کہاں میں صرف مساجد کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی مساجد ثلا ثنہ کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سفر کی ممانعت کی گئی ہے، چونکہ دوسری تمام مساجد مساوی ہیں،اس لئے ایک مسجد کوچھوڑ کر دوسری مسجد کی طرف سفر بلاکسی وجه ترجیح کے ہوتا ہے، اس لئے اجازت نہ ہوگی ، البتہ مساجد کے علاوہ دوسر ہے تمام اسفارخواہ تجارت کیلئے سفر ہو، پانخصیل علم کیلئے ہو، یا زیارت اخوان کیلئے ہویاتفریج کیلئے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ۔ (عمر ة القاری: ۲۵۴۷)

چنانچیامام احمد بن حنبل ؓ نے منداحمہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روايت ُ نُقَلَ كَيْ بِ: "قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم لا ينبغي للمطي يشدر حاله الى مسجد يبتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصىي ومسجدي هذا" پيروايت فيصله کن ہے، کيونکه اس ميں مشتنیٰ منه محبر ہی کو بنایا گیا ہے،لہٰذا یہ کہنا کہ زیارت قبور کے لئے نا جائز ہے ، درست نہیں ۔ (منداحمہ: ۳/۲۴)،عمد ۃ القارى: ٢٥٣ (٤)

حجة الاسلام امام غزالي رحمه الله كي دائع: المفرالي رحمهالله تعالیٰ نے بھی زیارت قبور صالحین کیلئے سفر کو جائز کہا ہے، اور حدیث رسول صلی الله تعالى عليه وسلم "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والاتقولوا هجرا" (منداحمه:۵/۳۲۱) سے زیارت قبور مامور به ہونا بیان کیا ہے، اور کہا ہے که "الاقتشاد الرحال" والى روايت سے ديگر مساجد كي طرف كى مما نعت مقصود ہے، اور جن لوگوں نے شدرحال والی روایت ہے زبارت قبور کی ممانعت ثابت کی ہے ان کا استدلال درست نہیں ، چونکہ ہرشہر میں مسجد ہوتی ہے،اوران تین مساجد کے علاوہ باقی سب مساجد برابر ہیں،اس لئے

ا یک میجد کوچھوڑ کر دوسری مسجد کی طرف سفر کرنا غیرمعقول ہے،اس لئے اس کی ممانعت کی گئی، ما تی مشامداورمزا رات سب مکسال نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کے یہاں ان کے مراتب مقبولیت جس طرح مختلف ہیں اسی طرح ان کی زیارت کی برکات بھی مختلف ہوتی ہیں، اس لئے ان کی طرف سفر کی اجازت دی جائے گی، ہاں اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے کہ وہاں کوئی مسجد موجود نہیں تو نصرف یہ کہ اس کے لئے مسجد کی طرف سفر کرنا جائز ہے، بلکہ بالکلیہ ایسے مکان کی طرف نتقل ہونا بھی جائز ہے جہال مسجد موجو د ہو۔

اسکے بعدامام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کاش بیہ مانع اوراس میں غور کرتا کہ کیا حضرت ابراجيم عليه السلام حضرت موسى عليه السلام اورحضرت ليجي عليه السلام اور دوسر بانبياء علیہم السلام کی قبور کی زیارت کیلئے بھی سفرنا جائز ہے، ظاہر ہے کہ اسکونا جائز کہنا تو بہت ہی مشکل ہے،اسلئے جائز ہی کہا جائے ،اور جب قبورا نبیا علیہم السلام کی زیارت کیلئے سفر کرنا جائز ہے تو پھر قبوراولیاءاورصلحاء کی زیارت کیلئے کیوں سفرنا جائز ہوگا،لہذا جس طرح حالت حیات میں اولیا ءاور صلحاء کی زیارت کیلئے سفر جائز ہے، اس طرح بعد الممات ان کے مقابر کیلئے بھی سفر جائز ہے۔(احیاءالعلوم الدین مع شرح اتحاف السادة المتقین :۲۸۲/۴۸)

بہر حال ان علاءر آخین کی میتحقیق ہے اور آج کل الل نجد نے اس کے برخلاف ایک قدم اور ہڑھار کھا ہے، وہ نہ صرف اولیاءاور صلحا کی قبر کی زیارت کے لئے سفر ہے منع کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدیں کی زیارت کے لئے بھی سفر ہے روکتے ہیں،اورخاص طور پر حجاج ہیت اللہ المقدس کومکہ معظمہ کے زمانہ قیام میں پہلقین کی جاتی ے کے سفر مدینہ ہے معجد نبوی کی زیارت کا قصد اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت ہونی یائے، روضہ مبارکہ کی زیارہ کا قصد نہیں ہونا بیائے۔ حالاتکہ الل سنت والجماعت کے نز دیک بالاتفاق روضه اطهر کی زیارت قربات اور طاعات میں داخل ہے، بلکہ حضرات حنفیہ

نے اس کے لئے سفر کو قریب میں الواجب کہا ہے۔ (او چز المیا لک: ۲/۲۶۱) مانعين كاستدايال أى حديث "التشد الوحال الا الى ثلاثة مساجد" \_ ہے،جس کاجواب اور تفصیل ہے آ گیائے۔(اوجز المیالک:۲۵۹-۲/۲۲۱) (نفحات التنقيح: ٢/٢١٩)

# جنت كاباعيجيه

﴿٢٣٢﴾ وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنبَرِي عَلى حَوْضِي \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٩ ١ / ١ ، باب فضل مابين القبر والمنبر، كتاب التهجد، حديث تمبر:١٩٦١،مسلم شريف:٢ ٣٨/١، بـاب مابين القبر والمنبو روضة من رياض الجنة، حديث نمبر:١٣٩١\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جوجگہ ہے وہ جنت کے باغیجوں میں ہےا یک باغیجہ ہے،اورمیرامنبرمیرے حوض کےاویر ہے۔

**تشریح**: مابین بیتی و منبری: "بیت" *عم*اد*آ تخفرت* صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکان ہے،ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت سے مراد قبر مبارک ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث کے الفاظ یول بین "ما بین قبری و منبری الخ" دونول اقوال بین كوئى تضادنهيں إاس وجه سے كما تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبر بھى آتخضرت صلى

الله تعالی علیه وسلم کے مکان ہی میں ہے۔

مابیس بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة: یوبی حسب، جس کوآن ریاض الجنة: یوبی علامات کے ذریعہ تعین کردیا گیا ہے، اس حدیث کی تاویل میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامات کے ذریعہ تعین کردیا گیا ہے، اس حدیث کی تاویل میں علاء کے مختلف اقوال ہیں۔ (۱) .... بعض حضرات نے فرمایا: که اس ہم رادیہ ہے کہ مجد کے اس حصہ میں عبادت دووضة من ریاض الجنة" مین یہو نچاد یخ کا سب قریب ہے، جیہا که "ان المجنة تحت ظلال السیوف" فرما کرآنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا: جہاد میں جانے کے لئے مشورہ کی غرض ہے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی ضرورت تھی ہو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی ضرورت تھی ہو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ف المونة من روست تھی ہو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "ف المونة من وسلم تو سب تربی ہے کہ مال کے ساتھ نیکی اورصلدر می د ثول تحت ر جلیہا" اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مال کے ساتھ نیکی اورصلدر می د ثول تحت کے لئے سب قریب ہے، ایسے ہی ایک حدیث میں ذکر کے علقوں کو" ریاض دیت کے لئے سب قریب ہے، ایسے ہی ایک حدیث میں ذکر کے علقوں کو" ریاض المجنة" کہا گیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔

- (۲) .... بعض حضرات نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ اس جگہ میں عبادت کرنا حصول رحمت وسعادت کا ذریعہ ہے، گراس تو جیہ میں کچھا ستبعاد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پیٹر ہاور نتیجہ ہر جگہ عبادت پر مرتب ہوتا ہے، ''مها بیس البیت و المنبو" کی اس میں خصوصیت نہیں، ''الا ان یہ قبال ان اشد تاثیر افی حصول الرحمة و السعادة من مواضع اخو"
- (۳) .....اورابن الی جمرهٔ جو کبارعلاء مالکیه میں سے بیں، فرماتے بیں که به بھی احتمال ہے که بعینه به جگه جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچه ہو، جومسجد نبوی میں اتارا گیا،

جس طرح مقام ابراہیم علیہ السلام اور حجر اسود جنت ہے لائے گئے ہیں، اور جس طرح مقام ابراہیم اور حجر اسود کو دوبارہ جنت میں لے جایا جائے گا، اسی طرح اس قطعہارض کودوبارہ جنت میں لے جایا جائگا۔

حضرت ابراجیم علیه السلام کو' وخلیل الله'' ہونے کی وجہ ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم بطور تخذیمنایت کیا گیا ہو رسول الدُصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو'' حبیب الله'' ہونے کے سبب جنت ے''دو ضة من ديياض البجينة'' كاتخذعطا كيا گيا،جس طرح پتجروں اور باغيجوں ميں تفاوت ہے، ای طرح رتبہ خلیلید اور رتبہ حبیبہ میں بھی فرق ہے۔

رماسوال كما كريه حصه ارض «هيقةً "روضة من رياض الجنة" ب، تو بيمراس ميس جنت کے خصائص باقی وی میانمیں، مثلاً میر کہ وہاں جانے سے بھوک پیاس وغیرہ نہیں گئی یا ہے ،حالانکہ ایبانہیں ہے،تواس کاجواب ہیہے کید نیامیں آنے کے بعد دنیا وی آمیزش کی وجہ ہے اس میں جنت کے خصائص ہاتی نہیں رہے، جیسا کہ حجر اسود کہ دنیا میں آنے کے بعد جنت کے خصائص اس سے ختم ہو گئے ہیں۔

ومنبرى على حوضى : ال كامطبيبيان كيا كياب كهيه منبر جنت میں لے جایا جائے گا،اور حوض کوژیر رکھا جائے گا،اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پرتشریف فرما ہوں گے۔

اور بایول کہنے کہ جب ''مابین بیتی و منبری" کوسعادت اورتقر بے صول میں روضہ من ریاض البحنة ہے تشبیہ دی تو ای طرح منبر کوحوض کوڑ ہے جریان فیض میں تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح حوض کوڑ سے خیر کثیر جاری ہو گا، اس طرح حضرت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كمنبر علوم نبوت كافيض جاري موار نفحات التنقيح: ٢/٢٥٠)

## متجدقبا كى فضيلت

﴿ ٢٣٣﴾ ﴿ وَعَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبُتٍ مَاشِيًا فَرُورَاكِبُا فَيُصَلِّى فِيهِ رَكَعَنَيْنٍ \_ (منفق عليه)

حواله: بخاری شریف: ۱۵۹ / ۱، باب مسجد قباء، کتاب التهجد، مدیث نمبر:۱۱۹۳،مسلم شریف:۱/۳۴۸ / ۱، باب فضل مسجد قباء، کتاب الحج، مدیث نمبر:۱۳۹۹\_

قر جمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم ہر شنبہ کے دن پیدل یا سوار ہوکر مسجد قباتشریف لاتے تھے، پھر اس میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔

تشریح: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم برشنبه کومسجد قباء مین نفل نمازی ادائیگی کیلئے تشریف لے جاتے تھے، مسجد قبامین نماز پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیات آئی ہے۔ قبا: مدینہ منورہ سے تین میل کی دوری پرایک آبادی کانام ہے۔

مساشیها و ر اسکها: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم مسجد قبامیس پیدل تشریف لاتے تصاور بھی بھی سوار ہو کر بھی آتے تھے۔

فیصلی فیده رکعتان: تحیة المسجدیااورکوئی دورکعت نفل نمازادا فرماتے تھے،ایک صدیث میں ہے کہ مسجد قبامیں دورکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم شنبه کے دن مسجد قباتشریف لے جاتے تھے،صاحب

مرقاۃ فرماتے ہیں،اس ہےمعلوم ہوا کے سلحاء کی زیارت کے لئے شنبہ کے دن حاضر ہونا سنت ہے۔(مرقاۃ:۲/۱۹۲)

## الله تعالیٰ کی پیندیده اور ناپیندیده جگه

﴿ ٢٣٣﴾ ﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ مَالَهُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ مَسَاحِدُهَا وَابَغَضُ الْبِلَادِ إلى اللهِ اَسُوَاقُهَا۔ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢ ٣٣/ ١، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح و فضل المساجد، كتاب المساجد، حديث تمبر: ١٤١-

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک شہروں کی سب ہے محبوب جگہویں مساجد ہیں اور اللہ کے نز دیک شہروں کی سب سے زیادہ ناپندیدہ جگہویں وہاں کے بازار ہیں۔

تنشریع: مساجداللہ کی عبادت کی جگہ ہیں ہیں اس وجہ سے بیاللہ کو بے حدمحبوب ہیں، اور جولوگ بیس اس کے ہیں، اور جولوگ بیس اس سے ہیں، اور جولوگ بیس اس سے بالتا بل بازار اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ جگہ ہے، جولوگ بیں مصرف یہاں وقت گذاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔

احب البلان: "بلاد" عمرادوہ جگدہ جہال انسان سکونت اختیار کرتا ہے، مجبت اور بعض مے مرادیہ ہے کہ مساجد والول کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور ہازاروا اول کے ساتھای کے برنکس معاملہ کرتا ہے۔

اور بها کنژی معامله ہے ورنه اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کرغیبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے اسی طرح اگر کوئی شخص حلال روزی کی تلاش میں بازار کارخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مبغوض نہیں بلکہ محبوب ہے، اس وجہ سے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ے: "كن ممن يكون في السوق وقلبه معلق في المسجد" يعني الشخص كي طرح ہوجا وُجوبا زار میں رہتا ہے لیکن اس کاول مسجد میں اٹکار ہتا ہے اس کے برعکس نہونا میا ہے ، کہ آ دی مسجد میں رہے اور دل بازار میں لگارہ اور جوشخص جسم اور دل دونوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتو بیخض کامل ترین ہے۔(مرقاۃ:۱/۱۹۲)

# سوال وجواب

مسوال: شهروں میں بت کدہ شراب خانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کونالیندیدہ جگہ قرار نہیں دیا ، ما زارکونالیندیدہ جگہ قرار دیا۔

**جواب**: بازار کابنانا مباح اور جائز ہے، جب کہ بت کدہ اور شراب خانہ بنانا حرام ہے، یہاں جن جگہوں کا بنانا مباح ہے ان کے اعتبارے سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ با زارکوقراردیا ہے۔

# اخلاص کے ساتھ مسجد بنانے کا تواب

﴿٢٣٥﴾ وَعَنُ عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَنِي لِلَّهِ مَسُحدًا بَنِي اللَّهُ

#### لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ \_ (منفق عليه)

حواله: بخاری شریف: ۱/۲۰، باب من بنی مسجدا، کتاب الصلوة، حدیث تمبر: ۲۵۰ مسلم شریف: ۱ /۲۰، باب فضل بناء المسجد، کتاب المساجد، حدیث تمبر: ۲۵۱ م

قوجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جوشخص اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے۔

تشریع: جو شخص خالص اللہ کی رضاجوئی کے لئے مسجد بنا تا ہے نا م ونمو دمقصو دنہیں ہوتا ،ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔

مہہجید ا: نکرہ لائے ہیں پی تقلیل کے لئے ہے، یعنی چھوٹی می چھوٹی معجدا خلاص کے ساتھ بنائی گئی ہے تو اس پر ثواب ملے گا۔

بنی الله له بیتا: یہال ابیتاً کی تنوین تکثیر کے لئے ہے اللہ تعالی کاار شاد ہے: اللہ تعالی کاار شاد ہے: اللہ عشو امثالها "جس طرح دنیا کے تمام گھرول میں سب سے عمدہ گھر مسجد ہے، اس طرح اللہ تعالی جنت کے تمام گھرول میں مسجد بنانے والے کا سب سے عمدہ گھر بنائیں گے۔ (مرقا ق: ۲/۱۹۳)

## متجدآنے والوں كامقام ومرتبه

﴿ ٢٣٢﴾ ﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَاحَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ غَدَا إلى الْمَسُجِدِ أَوُ رَاحَ اعَدًا الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْحَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوُ رَاحَ . (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱ 9 / ۱ ، فضل من خرج الى المسجد ومن راح، كتاب الاذان، عديث تمبر: ٢٢٢ ـ مسلم شريف: ٢٣٥ / ١ ، باب فضل الصلوة المكتوبة، كتاب المساجد، عديث تمبر: ٢١٥ ـ

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص صبح کو مسجد جاوے یا شام کو جاوے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی مہمانی کو تیارر کھے گاخواہ وہ جب بھی جاوے صبح کویا شام کو۔

تشریع: هن غدا الی المسجد او راح: "غدا" کے معنی منح کے وقت آنا، یہاں صح وقت ہیں ہواتا ہے اللہ تعالی اس کی مہمانی جنت میں تیار کردیتا ہے، بیسے کہ وہ جس وقت بھی مجد میں جاتا ہے اللہ تعالی اس کی مہمانی جنت میں تیار کردیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں جنت میں روزی ملنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا: "لهم رزقهم فیها بکرة وعشیا" آیت میں الل جنت کوئے وشام رزق دینے کاذکر ہے، لیکن مرادیہ ہے کہان کومستقل روزی مہیارہے گی۔

عافظ ابن جر کھتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مسجد میں آنے والے کو بیسعادت حاصل ہوگی لیکن مقصد حدیث بیہ ہے کہ عبادت کی غرض ہے مسجد آنے والے کو بیشرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ مطلب بیہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان

دنیا میں کسی شریف انسان کے بہال مہمان بنکر جاتا ہے اور وہ اس کی مہمانی کراتا ہے، اس طرح مسجد میں بنیت عبادت آ نے والاشخص اللہ تعالیٰ کامہمان ہوتا ہے،اوراللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کر دیتا ہے۔جتنی مرتبہ بھی مسجد میں گیااتنی مرتبہ کی مہمانی وہ جنت میں پائگا، اورجس طرح دنیا میں انسان اپنی شان ومرتبہ کے اعتبار سے مہمانی کرتا ہے اللہ تعالی اپنی شابان شان مهمانی فرمائیس گے۔اللھیم اجعلنا منھیم.

نے: ناہ: نون اورزا دونوں کے ضمہ کے ساتھ وہ مکان جومہمان کے شہرانے کے لئے تیار کیا جائے ، اگر زا کے سکون کے ساتھ پڑھیں تو جو چیز بھی مہمان کے لئے تیار کی حائے "نول" كہلائے گی، پہلے معنی مرادلیں تو "مین الجنة" كا"مِن" تبعیض كے لئے ہوگااور اگردوسر معنی مراد لئے جا کیں تو "مِن" بیانیہ ہوگا۔ (مرقاۃ: ٢/١٩٣٠)

#### دور سے متجد میں آنے کا تواب

﴿٢٣٤﴾ وَعَنُ أَبِي مُوسيٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظَمُ النَّاسِ اَجُرًّا فِي الصَّلوٰةِ ٱبُعَادُهُمُ فَاَبُعَادُهُمُ مَمُشيٌّ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلوةَ حَتَّى يُصَلِّيهُا مَعَ الْإِمَامِ أَعُظُمُ أَجُرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: • ٩/١، باب فضل صلوة الفجر في جماعة، كتاب الاذان، حديث نمبر: ١٥١ مسلم شريف: ٢٣٥/ ١، باب فضل صلوة المكتوبة في جماعة، كتاب المساجد، مديث نمبر: ٦٦٢\_

توجمه: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که حضرت رسول اکرم

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''لوگول میں نماز کے اجر کاسب سے زیادہ مستحق وہ مخض ہے جوسب ہے زبادہ دورہو پھر جوسب ہے زبادہ دورہے چل کر آئے ؛اور جوفحض نماز کے انتظار میں رہتا ہے تا کہاں کوامام کے ساتھ بڑھے وہ ثواب میں اس شخص سے بڑھا ہوا ہے جونماز یڑھ کرسوجا تاہے۔

تشریح: جوفض نماز کے لئے جتنی زیادہ دور ہے مجد آئے گااس کوا تناہی زیادہ ثواب ملے گا،اس کامطلب یہ ہرگزنہیں ہے کہ قریب کی مسجد چھوڑ کر دورعایا جائے ؛ بلکہ اگر گھر ہے قریب مسجد ہے تو اس میں نماز راه صناافضل ہے،اس حدیث میں در حقیقت ان لوگول کوسلی دی گئی ہے جن کے گھر مسجد سے دور ہول اور وہ دور دراز کی مسافت طے کر کے مسجد آتے ہوں،ای طرح و چخص بھی اجر کثیر کامستحق ہے جو جماعت کے انتظار میں جا گیا رہتا ہے اور جماعت ہے نماز پڑھ ہی کرسوتا ہے۔

اعظم الناس اجر ١: جتنازياده دورگر بهوگااورجتني كلفت برداشت كرے گا ا تناہی ثواب میں اضا فیہوگا۔

# متجدمیں چل کرجانے کا تواب

﴿٢٣٨﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْحِدِ فَارَادَ بَنُوسَلِمَةَ أَنْ يَتَتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْحِدِ فَبَلَغَ ذْلِكَ النَّبِيُّ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمُ بِلَغَنِي ٱنَّكُمُ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرُبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدُ اَرَدُنَا ذْلِكَ فَفَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ اثَارُكُمُ دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ

اتَّارُ كُمُ ـ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱/۲۳۵ ، باب فضل كثره الخطا الى المسجد، عديث نمبر: ٦٦٥ \_

قرجه: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مبحد نبوی گآیں کے محد مکان خالی ہوئے ، تو بوسلمہ رضی الله عنہم نے مبحد کے قریب بنتقل ہونا چاہا اس کی اطلاع حضرت نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کو ہوئی تو آنحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ارشاد فر مایا: '' مجھے معلوم ہوا ہے کہتم لوگ مبحد کے قریب منتقل ہونا بیا ہے ہو؟'' بنوسلمہ نے کہاہاں اے الله کے رسول! ہم نے یہی ارادہ کیا ہے، اس پر آنحضرت صلی الله تعالی بنوسلمہ نے کہاہاں اے الله کے رسول! ہم نے یہی ارادہ کیا ہے، اس پر آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' اے بنوسلم تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان کھے جاتے ہیں۔ کھے جاتے ہیں۔ تعشو بعج : مبحد تک آنے میں آدی جنے قدم بھی چاتا ہے قو ہرقدم پر نیکی کھی جاتی ہے۔ اس کے دورے مبحد تک آنے میں آدی جنے قدم بھی چاتا ہے قو ہرقدم پر نیکی کھی جاتی ہوں۔ تعشو بعد اس کے دورے مبحد تک آنے میں آدی جنے قدم بھی چاتا ہے قو ہرقدم پر نیکی کھی جاتی ہوں۔ بے ، اس کے دورے مبحد آنا ہے قریب سے مبحد آنے سے ثواب میں بڑھا ہوا ہے۔

، خلت البقاع حول المسجد: مسجد بوی کآس پاس کچھ مکانات کینوں کے انتقال مکانی یا وفات کی وجہ ہے خالی ہوگئے۔

ف ر ۱۱ بنو سلمة: "بوسلمه انصار مدینه کے ایک خاندان کانام ہے،ان لوگول کے مکان مسجد نبوی ہے دور تھے، رات کی تاریکی، بارش بوندی اور سخت سر دی میں ان کو مسجد آنے میں کافی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، لہذا ان میں سے کچھاوگوں نے بیابا کہ مسجد نبوی کے پاس جومکانات خالی ہوگئے ہیں ان میں سکونت اختیار کرلی جائے۔

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس کونالپند فرمایا کیدید ینه طیبه کے اطراف خالی موجائیں،اس وقت بیدارشاد فرمایا اور وہ حضرات منتقل ہونے ہے رک گئے، مگر اس کا مطلب

۔ رہبیں کدمسجد سے دور رہناافضل ہے، بلکہ قریب رہنے والے کو قرب مسجد کی فضیات ہے،اور دوررہنے والے کودورے آنے جانے کی فضیلت حاصل ہے۔

# كيادار بعيده من المسجد افضل بدار قريبه سے؟

لیکن اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ دار بعید ہمن المسجد افضل ہو دار قریبہ ہے اس لئے کہ بید دوچیزیں الگ الگ ہیں، ہر ہر قدم پر نیکی ملنا اور بات ہے اور مکان کامسجد کے قریب مونا باس مكان كے لئے موجب شرف ب، چنانچا كي روايت ميں بي "شوم الدار بعده عن السمسجد" اورا ليے ہی جمع الفوائد میں منداحد کی ایک روایت مرفوع نقل کی ہے، "فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازى عل القاعد" اگر چربه حدیث ضعیف ہے، حافظ ابن حجر بنوسلمہ والی حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس سے سکنی بقرب المسجد کا استخباب معلوم ہور ہاہے، کیکن اگر کوئی دوسری مصلحت یا عارض ہوتو پھرامرآ خرے، جیسے بنوسلمہ کے متقل نہ ہونے میں یہ صلحت تھی، کیاطراف مدینہ آبادی ے خالی نہ ہوجائے ، اور مدینہ کی حفاظت رہائی لئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کومبجد کے قریب آنے کامشورہ نہیں دیا ہجیج اور تحقیقی بات تو یہی ہے،لیکن بعض علاء جیسے ابن العما دوغیرہ بعض محدثین نے ان احادیث کی بناء ہریہ کہاہے کہ دار بعیدہ افضل ہے دار قريبه ہے۔ (الدرالمنضود:۲/۱۳۲)

# عرش كاسابه بإنے والے حضرات

﴿ ٢٣٩﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ

لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأً فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلَّق بِالْمَسَاحِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتْنِي يَعُودُ إِلَيْهِ وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللهِ إِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَنْفَرُّ قَاعَلَيْهِ وَرَجُلَّ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلَّ دَعَتُهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسُبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ وَرَجُلَّ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ فَانْحُفَاهَا حَتْمِي لاَتَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١ / ٩ / ١ ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلوة، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٦٠ مسلم شريف: ١٣٣/ ١، باب فضل اخفاء الصدقة، كتاب الزكوة، حديث نمبر: ١٠٣١ ـ

ت حمه: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ''سات طرح كے لوگ ايسے بيں جنہيں الله تعالى اس دن اپنے سابہ میں رکھے گا جس دن خدا کے سابہ کے علاوہ کوئی سابہ نہ ہوگا۔ (۱)انصاف كرنے والا امام \_(٢)وہ جوان جواللہ كى عبادت كرتے ہوئے يروان چر ھا\_ (٣)وہ شخص جومسجد ہے باہر آتا ہے تو جب تک مسجد میں واپس نہیں جانا جاتا اس کا دل مسجد میں اٹکار ہتا ہے۔(ہم)وہ دوانیان جنہوں نے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ ہی کے نام پر جمع ہوئے اللہ ہی کے نام پرعلیجد ہ ہوئے۔(۵)وہ شخص جواللہ کو تنہائی میں یا د کرتا ہے اور اس کی آئکھیں بہہ بڑتی ہیں۔(۲)وہ شخص جس کوکسی مرتبہ اور حسن والی عورت نے بلایا تو اس نے یہ کہہ کراینے کو گناہ ہے بچالیا کہ میں خداہے ڈرتا ہوں۔(۷)وہ شخص کہ جس نے اللہ کے لئے کچھ صدقہ دیا تو اس کوا تنابوشیدہ رکھا کہاس کابایاں ہاتھ بھی نہیں جان بایا جو دا ہے ماتھ نے خرچ کیا۔

تشریع: قیامت کے دن جب سورج قریب آجائے گا؛ لوگ اس کی تمازت کی

وجہ ہے بے چین ہو نگے اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ سات طرح کے لوگوں پرفضل فر ما کران کو ایے عرش کا سابہ عطافر مائیس گے۔وہ سات طرح کے لوگ ہیں۔

سبعة: بظاہرمعلوم ہوتا ہے کہ ثواب مذکور کے ساتھ سات لوگ مخصوص ہیں ،علامہ کرمانی نے ان سات لوگوں کے ثواب مذکور کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ طاعت باتو بندہ اور رب کے درمیان ہوگی ، بابندہ اور مخلوق کے درمیان ہوگی ، ااگر بندہ اوررب کے درمیان ہے تو یاوہ زبان ہے ہوگی اوروہ ذکرہے، (اس کابیان''و د جل ذ کے اللہ" میں ہے )یا دل ہے ہوگی اوروہ مسجد میں دل کامعلق رہنا ہے۔(اس کابیان "ورجل قلبه الخ" میں ہے ) یابدن ہے ہوگی اوروہ عبادت پر پرورش یانا ہے۔ (اس کا ذکر''وشاب نشأالخ" میں ہے )اگراطاعت بندہ اور کلوق کے درمیان ہے تو یاوہ ہالکل عام ہوگی اور یہی عدالت ہے۔ (اوراس کا ذکر "امسام عبادل" میں ہے )یا دل کے ساتھ خاص ہوگی اوروہ محبت ب\_ (اس كو"ورجلان تحابا الخ" ميں بيان كيا ب ) يامال ك ساتھ خاص ہوگی اوروہ صدقہ ہے۔ (اس کوذکا"ور جبل تبصدق الخ" میں ہے )یابدن كى ساتھ خاص ہوگى اوروه عنت اور ياك دامنى ب\_ (اس كاؤكر "و رجل دعت امرأة الغ" میں ب) ان سات لوگول كوعلامه ابوشامة نے يول ظم كيا ب - م وَقَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفِي إِنَّ سَبُعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ الْكُرِيْمُ بظِلِّهِ

مُحتِّ عَفَيْفٌ نَاشِيٍّ مُتَصَدِقٌ وَبَاكِ مُصَلِّ وَ الْإِمَامُ بِعَدْلِهِ

اس حدیث میں سات کاعد د مذکور ہے؛ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیرحسر کے لئے نہیں ہے،ان کےعلاوہ بھی لوگ ہیں جن کے لئے خدا کے سابیہ میں رہنے کی فضیات مذکورہے ،مسلم شريف يس مديث ب: "من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله" جُوْخُصْ قرض داركومهات دے گایا قرض کوبا لکایہ معاف کر دینو اللہ تعالی ایسے

شخص کواینے سابیہ میں اس دن جگہ عنابیت فر مائیں گے جس دن اس کے سابیہ کے علاوہ کوئی سايەنە بوگاپ

حافظا بن ججرٌ نے خدا کے زیر سابیر ہے والوں کوشار کرایا تو دیں ہے بھی زائد نکلے۔ اصام عادن: سب سے بہلے امام عاول کاؤ کر ہے، امام عاول کاسب سے بہلے تذكرہ اس وجہ ہے كيا كماس كا نفع بہت عام ہوتا ہے، حافظ ابن تجرّ كے مطابق ''عاول'' كي سب ہے بہترین تغییر ہیہ ہے کہ وہ مخص جواللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے بغیر افراط وتفریط کے ہر چیز کواس کی جگہ رکھے، یہاں مرادوہ شخص ہے جس کومسلمانوں ہے متعلق کسی معاملہ کاسر براہ بنایا گیا ہواس نے معاملہ میں عدل سے کام لیا۔

و شاب نشأ: عرش كے سابيد ميں رہنے والول ميں دوسر روہ جوان ہے جواللہ کی عبادت پر بروان چڑ ھاہو،مطلب یہ ہے کہ اس نے بچین اور جوانی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گذاری اوراس نے اپنی جوانی کواللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اورنفسانی خواہشات کی گندگی ہے ملوث نہیں کیا، جوان کواس وجہ مے مخصوص کیا کہ جوانی میں نفسانی خواہشات کا غلبدرہتا ہے،اس عمر میں عبادت کا التزام بہت بڑا مجاہدہ ہے،امام احمد کی کیلی بن قطان سے روایت ے کیاس میں "بعبادة الله" کے الفاظ بیں ، اور عبید الله بن عمر کی روایت "حتی ت و ف على ذالك" كالفاظ منقول بن يعني وه جوان عرش كے سابه ميں ہو گاجواللہ كي عبادت پر بروان چڑھا ہو اور عبادت ہی بر اس کی موت بھی آئی ہو، ایک روایت میں "و نشاطه" کے الفاظ بھی منقول ہیں، یعنی وہ جوان عرش کے سابہ میں ہو گاجس نے اپنی جوانی اورنشا ط کی عمر اللہ کی عمادت میں لگادی۔

ورجل قلبه معلق بالمسجل: تير عوه فض عرش كماريس موكا جس کا دل مسجد میں اٹکار ہتا ہے، یعنی اس کومسجد ہے اس قند رشد پدمحبت ہے کہ مسجد ہے باہر رہتے ہوئے بھی اذان ونماز کامنتظر رہتاہے،اور جب ہروقت اس کا دل مسجد میں لیکا رہتاہے، تقریبا ہرنماز جماعت اور تکبیر اولی ہے رہے کا اہتمام کریگا، اورسنن ونوافل کا اہتمام بھی کریگا، تلاوت اور ذکراذ کار کا بھی یا بند ہوگا، نیز معاصی ہے اجتناب بھی کریگا، اور جب مسجد ے باہر ہے والے کا بیاجر ہے تو جو تحض معجد میں بیٹھ کرنما ز کاانتظار کرتا ہے اس کااجر کس قدر زبادہ ہوگا،اس کو بخو تی سمجھا جاسکتا ہے۔

ورجلات تحايا في الله: يوتفوه دولوگ عرش كرساييس مول گے جوایک دوسر سے سے صرف اللہ کے لئے خلوص دل ہے محبت رکھتے ہوں ان کی محبت دنیا کود کھانے کے لئے نہ ہو۔ نہ کسی دنیوی غرض کی وجہ ہے ہو۔

اجتمعا على فالك و تفرقا عليه: مطبيه عكمان دونول لوگول کی دینی محبت ہمیشہ ہمیش قائم رہی ،کسی دنیوی عارض کی وجہ ہے منقطع نہیں ہوئی ، برابر ہے کہ حقیقتاً ان دونوں کی ملا قات ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ موت نے ان کوایک دوم سے سے جدا کر دیا۔

ورجل ذکر الله خاليا: يانجوي و شخص بھي عرش كے سابہ ميں ہوگاجس نے تنہائی میں خدا کو یا دکیا اور اللہ کے خوف ہے اس کی آئکھ ہے آنسوجاری ہو گئے ، ذکر عام ہے خواہ دل ہے ہویا زبان ہے ہو، تنہائی میں اللہ کویا دکرنے کی اتنی فضیلت اس وجہ ہے ہے کہ بیر بیاا ورشہرت سے پاک ہوتا ہے۔

و ر جیل دعتاه فرات: چیشے وہ مخص عرش کے سابیہ میں ہو گاجس کو کسی خاندان والی خوبصورت عورت نے دعوت دی اوراس نے اللہ کے خوف سے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ دعوت دینے کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

(۱)....زنا کی دعوت دی۔

(۲)....شادی کی دعوت دی، شادی کرنے میں اگر چه کوئی گناه نہیں؛لیکن اس کو پہ خوف ہے کے عورت کے حسن وجمال کے چکر میں بڑ کراللہ کی نا فرمانی نہونے لگے اس لئے دعوت شحکرا دی۔

حافظ نے دونوں اختمالات لکھ کر پہلے کورجے دی ہے اور کہا کہ "و هو الاظهر" (فتح الباري:۳/۳۵)

و رجل تصدق بصد قترة: ساتوي و شخص بھي عرش كے سابيد ميں ہو گاجو ا نتہائی راز داری کے ساتھ صدقہ کرتا ہوا گرنفلی صدقہ ہےتو را زداری ہے دینا بہتر ہے،اورا گر فرض صدقہ ہےتو سب کے سامنے دینا بہتر ہے، تا کہ لوگوں کو تر غیب بھی ہواور لوگ اس کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہوں، لیکن حسن نیت دونوں میں شرط ہے یعنی ریا کاری مقصود نہ ہو بلكه رضاءاللي پيش نظر ہو، "حتمى لاتىعلىم شىمالە" دائىس باتھ نے جوخرچ كيابائيس باتھ كو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی،اس کے دومفہوم ہیں۔

(۱) ۔۔۔ یا تو مبالغہ کے لئے فرمایا اور بیمرا دے کہ صدقہ انتہائی را زداری ہے دینا میائے۔ (٢).... با پھرمطلب بہ ہے کہ اتنا جھیا کرخرچ کرتا ہے کہ جولوگ بائیں طرف بیٹھے ہیں ان کوجھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں طرف والوں کو کیا دیا۔

# جماعت سےنماز پڑھنے کی فضیات

﴿ ١٥٠﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاوَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَاوِتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي ـ سُوُقِهِ خَمُسًا وَعِشُرِيْنَ ضِعُفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ قَاحُسَنَ الْوُضُوَّءَ

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْحِدِ لَايُخُرِجُهُ إِلَّا الصَّلوةُ لَمُ يَخُطُ خُطُوةُ إِلَّا رُفِعَتُ لَـهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنُـهُ بِهَا خَطِيُّنَةٌ فَإِذَا صَلِّي لَمُ تَزِل الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ فِي صَلوةٍ مَا انْتَظرَ الصَّلوةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسُحِدَ كَانَتِ الصَّلوةُ تَحُبِسُهُ وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَةً اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَيُهِ مَالَمُ يُؤُذِ فِيهِ وَمَالَمُ يُحُدِثُ فِيُهِ\_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٩ ٨/١، باب فضل صلوة الجماعة، كتاب الاذان، حديث تمبر: ١٨٢ ـ مسلم شريف: ٢٣٨/ ١، باب فضل صلوة الجماعة وانتظار الصلواة، كتاب المساجد، حديث تمبر: ٢٨٩ \_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا:'' كه جماعت كى نمازانسان كے اپنے گھر كى يا اپنے بازار کی نماز ہے پچیس گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے وضو کیاور اچھی طرح وضو کیا پھر وہ مسجد کی طرف چاا اور صرف نمازیر ﷺ کے ارادہ سے چاا ہوتو کوئی قدم نہیں اٹھا تا مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہتا ہے فرشتے برابراس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اےاللہ اس پر رحمت نا زل فر ما، اورتم میں کا کوئی بھی جب تک نماز کی انتظار میں رہتا ہے تب تک برابر نماز ہی کی حالت میں شار ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی فخص مسجد میں داخل ہوااورنماز نے اس کورو کے رکھا، نیز ایک روایت میں فرشتو ں کی دعا اس اضافہ کے ساتھ منقول ہےا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماءا ہے اللہ اس کی توبے قبول کر لے، جب تک ہو کئی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جب تک اس جگہ میں اس کاوضو نہ لوٹے۔

#### تشريع: ال مديث شريف مين تين چزين خاص طور بر ذكر كي كئي بن:

- (۱) ۔۔۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں بہت بڑھا ہوا ہے، لہٰذا نماز کی یا ہندی لا زی ہی سمجھنا میا ہے ۔
- (٢)....مىجدىين آنے كے لئے جومسافت طے كرتا ہے تو اس راہ ميں اٹھنے والا ہر قدم عند الله اس کے مقام ومرتبہ کو پڑھانے والا ہوتا ہے۔
- (٣)....نماز کے انتظار میں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، جولوگ نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں آو وہ عنداللّٰد نماز کی حالت میں رہتے ہیں اور فرشتے النّکے حق میں دعا گورہتے ہیں۔ صلوة الرجل في الجماعة: فما زكا يجيس درجة واباس وتت ماتا ہے جب کہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا جائے ۔

# تعارض مع دفع تعارض

**ت ماد ض**: ال حدیث شریف ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیات تچپس درجہ معلوم ہوتی ہے جب کہ بخاری شریف میں اس باب کے تحت روایت ہے: "صلوة الجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة" وونولطرح كي احادیث میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعادض: حافظانن جر كتي بين كواى سلسله بين اختلاف سے كوان دونوں بين كون راج ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ "فمس" والی روایت راج ہے اس وجہ سے کہ اس کو روایت کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، جب کدایک دوسرا قول ہے کہ ''سبع'' والی روایت راج ہے، اس وجہ سے کہ اس کے رواۃ وصف عرالت اور حفظ میں زیادہ -Ut 2 902 %

حافظٌ نے دونوں روایتوں میں تطبیق کی بھی چند شکلیں ذکر کی ہیں:

- (۱) ۔۔ قلیل کا ذکر کشر کے منافی نہیں ۔
- (۲)....عد د کامفهوم معترنہیں ہے سرف کثرت مرا دہے۔
- (٣) ....ممكن ہے كەللە تعالى نے آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوپىلے جماعت كى نماز تچیس درجہافضل ہونا بتایا ہو پھرستا کیس درجہافضل ہونے کی اطلاع دی ہو۔
  - (۴)....مکن ہے کہ مسجد کے قرب اور بعد کی بناء پر فرق ہو۔
  - (۵).....نمازیوں کے احوال کے اعتبار ہے بھی فرق ہوسکتا ہے۔
  - (۲)....نماز کی قلت و کثر ت کے اعتبار ہے بھی فرق ممکن ہے۔
- (2) سنماز کے انتظار کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے بھی فرق ہوسکتا ہے، اس کے علاوه بھی چندو جوہات حافظ نے ذکر کی ہیں۔ (فتح الباری:۳/۱۵)

# جماعت کے ثواب کی حکمتیں

حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں درجات فضیات کے اسباب یعنی جن کی بنا پر جماعت کی نماز کا ثواب۲۵ ریا ۲۷ رگنا بره ه جا تا ہے پیدؤ کر کئے ہیں:

- (۱) .... جماعت میں شرکت کرتے ہوئے مؤذن کی اذان کاجواب دینا۔
  - (۲)....اول وقت میں نماز کے لئے مسجد آیا۔
  - (m)....مبحد کاراسته سکون واطمینان کے ساتھ طے کرنا۔
    - (۴)....مبحد میں دعارہ ھرداخل ہونا۔
  - (۵)....مبحد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسحد کی نماز رہ صنا۔
    - (۲)....جاعة ، كانتظاركرنا\_

- (۷)....ملائکه کی دعا کامتحق بنیا۔
- (۸)....ملائكه كى شهادت كاحاصل ہونا۔
  - (9) سا قامت کاجواب دینا۔
- (۱۰) .....ا قامت کے وقت شیطان کے راہ فرا را ختیا رکرنے گی وجہ سے شیطان کے شر سے محفوظ رہنا۔
- (۱۱).....امام کی تکبیرتح بمد کے انتظار میں کھڑے رہنایاتح بمدمنعقد ہوچکی ہے تو جس حالت میں امام کویائے اس میں شرکت کرنا۔
  - (۱۲) ستکبیرتج یمه میں شرکت کرنا۔
  - (۱۳) .... صف بنانا اور درمیان میں جگہ نہ چھوڑ نا ۔
  - (۱۲) .....امام كے "مسمع الله لمن حمده" كاجواب دينا۔
- (10) ۔۔ نماز میں عام طور ہے ہوئے محفوظ رہناا وراگرامام کو ہوہوجائے تو اس کو لقمہ دینا۔
  - (١٦) ...خثوع كاحاصل بونا \_
  - (١٤)....عموماً ايني بيئت كودرست ركهنا\_
  - (۱۸)۔۔ نماز میں ملائکہ کے اجتاع کا پایا جانا۔
- (۱۹)....تجوید قرآن کا عادی ہونا (پیشوافع کے اعتبارے ہے، حفیہ کے یہال قرآن من گرید ثواب حاصل ہوگا۔)
  - (۲۰)....شعاراسلام كااظهار..
  - (۲۱) ....عبادت کے لئے جمع ہوکر شیطان کوذلیل کرنا۔
- (۲۲) ۔۔۔۔ نفاق ہے محفوظ رہنا، نیز دوسروں کوترک صلوۃ کی بد گمانی میں مبتلا ہونے ہے۔ محفوظ رکھنا۔

- (۲۳).....امام کے سلام کاجواب دینا۔
- (۲۴)....د عاو ذکروغیره میں اجتاع کی برکت ہے مستفید ہونا۔
- (۲۵) ..... بر وسیوں اور دوستول کے درمیان محبت قائم کرنا اور ایک دوسر ہے کے احوال کی خبر گیری کرنا۔

یہ وہ پچیں اسباب ہیں جو پانچوں نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادا نیگی میں حاصل ہوتے ہیں، ان پچیس اسباب کے علاوہ دوسبب جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہیں۔ (۱)۔۔۔۔امام کی جہری نماز میں قراُت کے وقت قرآن مجید سننے کا ثواب۔

(۲).....امام کے ساتھ آمین کہنے کا ثواب۔

اس سے بیربات بھی معلوم ہوگئی کہ جس روایت میں ستائیس درجہ ثواب مذکور ہے وہ روایت جبری نماز کے ساتھ خاص ہے، یہال پر حافظ کی بات یوری ہوگئی۔

فتح الباری میں حاشیہ پر بیہ بات لکھی ہے کہ حافظ کا ستائیس درجہ والی روایت کو جمری نماز کے ساتھ خاص کرنامحل نظر ہے ، اس وجہ سے کہ حدیث کاعموم بتار ہاہے کہ ندکور ثواب پانچوں نماز وں میں جماعت کے ساتھ شرکت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی تو جیہ میں جماعت میں حاضر ہونیوالے کے لئے فضل ربانی کی زیادتی بھی ہے۔ (فتح الباری: ۲۱/۳)

# مىجدىيں داخل ہونے اور نكلنے كى دعاء

﴿ ٢٥١﴾ وَعَنُ آبِي أُسَيُدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَسُلَّمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَقُلُ اللهُمُّ اللهُمُّ إِنِّى فَلْكِفُلُ اللهُمُّ إِنِّى

#### أَسْتَلُكُ مِنْ قَضُلِكَ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٨ ٢٢/ ١ ، باب مايقول اذا دخل المسجد، كتاب صلوة المسافرين، حديث تمبر ١٣١٧\_

قرجمه: حضرت ابواسيدرضي الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہتم میں ہے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو اس کو با بي كديده عاري هي: "اللهم افتح الخ" [الالله في رحت كردواز ع كحول د] اورجب مبحدے باہر نکل توبید عابر عے"اللهم انی النج" [اے الله میں جھے تیرافضل ما نگتاہوں ۲''

تشريع: ال حديث شريف مين مسجد مين داخل مون اورمسجد عن لكنے كى دعا مذكورے،ان دعاؤل كومسجد ميں داخل ہوتے وقت اور نگلتے وقت پڑھنے كاا ہتمام كرنا ما ہے ۔

# دعاء میں رحمت فضل کی حکمت

اللهم افتح لي: مسجد ميں داخل ہونے كے وقت رحمت كواور نكلنے كے وقت فضل کوطاب کیا گیاہے اس میں حکمت بیہ ہے کہ جب آ دمی مسجد میں داخل ہو گیا تو اب وہ ان اعمال میں مشغول ہوگا جوثواب اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں ،اس وجہ سے رحمت کوطاب کیا گیا ہے اور جب آ دمی باہر نکاتا ہے تو کب معاش میں مشغول ہوتا ہے اسلئے باہر نکلنے کے وقت فضل كوطاب كيامي، ايك روايت مين آتائي كه آدى جب مسجد مين داخل موتوبي ياك صلى الله عليه وسلم ير درود بجيج اوربيه دعاريٌّ هے:''اللهم اجرنبي من الشيطان الرجيم'' مرقات میں بدروایت بھی منقول ہے کہ میں سے جب کوئی شخص مسجد سے نکلنے کا ارا دہ کرتا ہے تو ابلیس کالشکر اس کو گھیر لیتا ہے اوراس کے اردگر دا ہے جمع ہوجا تا ہے جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے اردگر داکٹھارہتی ہیں،لہذا جبتم میں ہے کوئی شخص معجدے نکلنے کے لئے درواز ہر کھڑ اہوتو بید عایر ہے:"اللهم انی اعو ذبک من اہلیس و جنو دہ" جو کوئی بیدد عایر ٔ صلیتا ہے وہ اہلیس کے شرے محفوظ ہوجا تا ہے۔

# تحية المسجد

﴿ ٢٥٢﴾ وَعَنُ أَبِي قَنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ فَلْيَرْ كُعُ رَكَعَتُهُن \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١/١٣ ، باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين، كتباب الصلوة، عديث نمبر:٣٣٨ مسلم شويف: ١/٢٣ ١، باب استحباب تحية المسجد بو كعتين، كتاب صلوة المسافرين، حديث نمبر:١٩١٨ -قر جمه: حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه بروايت ٢ كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو اس کو ہیٹھنے ے پہلے دورکعت نماز پڑھنا بیائے۔

تشريع: اذا لخل احلاكم المسجد فليركع: طافظا بن جرّ نے اس حدیث کاشان ورو دُنقل کیا ہے کہا یک مرتبہ ابوقیا دہ رضی اللہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں ، ابوقیادہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو قیادہ! تم نے نماز کیول نہیں ریاضی؟ ابو قبادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كواور حضرات صحابه كرام رضى الله عنهم كود يكها كه بيشي بين قو مين بهي بيشه كيا، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في الشادة من الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "فاذا دخيل احيد كهم المسجد فلا يجلس حتى

یر کع رکعتین" [تم میں ہے جب کوئی مسجد میں آئے تو جب تک دور کعت نماز نہ پڑھ لے بیٹے نہیں -]

ایک دوسری روایت کے الفاظ بیں: "اعطو المساجد حقها قبل له و ما حقها قبال رکعتین قبل ان یہ جلسس" [آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "مساجد کوان کاحق دو" یو چھاگیا مساجد کا کیاحق ہے؟ آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "میٹے نے یہلے دور کعت نماز مساجد کاحق ہے"۔] (فتح الباری: ۲/۹۲)

# تحية المسجدواجب بإمستحب؟

تحیة المسجدواجب ب یامسخب اس سلسله میں کچھا ختلاف منقول ہے۔ جمہور کا مذھب: جمہور علاء کے نزدیک تحیة المسجد کی نماز مستحب ہے۔

دلائل: (1) ..... "كان اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون" [اصحاب نبي سلى الله تعالى عليه وسلم مجد عين داخل موت اور بغير نماز براه نظت تص] الرتحية المسجد واجب موتى تو صحابه كرام رضى الله عنهم نماز تحية المسجد يرموا ظبت كرت\_\_

(۲) .....آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک شخص کواوگوں کی گردنوں کے اوپر سے گذرت و یکھاتو اس سے فرمایا: "اجسلس فقد الدیت" [بیٹھ جاؤتم نے اوگوں کو تکلیف میں مبتلا کردیا] اگر تحیۃ المسجد کی نماز واجب ہوتی تو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ان کو مبیٹنے کے لئے نہ کہتے بلا تجیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کا تکم فرماتے۔

ظواهر كامذهب: ظوابرُحية المسجد كي نماز كوواجب قرارد يع بن \_

**دلیل**: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے کہتے ہیں کیصدیث باب میں تحیتہ المسجد کی نمازیر ہے کاام ہے اورام وجوب کے لئے ہوتا ہے۔

**جواب**: حدیث میں مذکورام وجوب کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ استخباب کے لئے ہےاور اس برقرینه نذ کوره بالا دلاکل ہیں؛ جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لئے

قبل ان يجلس: تحية المسجد كى نمازم عدين داخل مونے كے بعد بيضے سے بيلے ادا کرنا بیا ہے اور یہی مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا اوراس کے بعد تحیۃ المسجدا دا کی تو بھی ا دا ہو جائے گی۔

حضرات شوافع فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھ گیا تو اس نے تحیۃ المسجد کا وقت فوت کر دیا، اب تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں "قبل ان یجلس" کی قیدے، حفیہ کتے ہی کہ یہ وقت مستحب کے بیان کے لئے قید ہے، بیٹھنے ہے بحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی ہے، حضر ت ابو ذررضی اللہ عنہ کی روایت ے كـ "انـه دخـل الـمسجد فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اركعت ركعتين قال لا ثم قال قم فاركعها" (عمرة القارى:٢٠٢)

حضرت ابوذ ررضی الله عندمسجد میں داخل ہوئے تو ان ہے آنخضرت صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیاتم نے دورگعت تحیۃ المسجدا داکر لی؟ ابو ذررضی اللہ عنہ نے جواب دیانہیں،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کھڑے ہوا ور دورکعت تحیۃ المسجد ادا کرو،معلوم ہوامسجد میں داخل ہونے کے بعدا گر کوئی بیٹھ گیا پھر بھی تحیۃ المسجدادا کرسکتا ہے۔

## سفرسے واپسی پرمسجد آنا

﴿ ٢٥٣﴾ وَعَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ اللَّهِ مَن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُدَمُ مِنُ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُدَمُ مِنُ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي السَّخِدِي فَصَلَّى فِيهِ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ \_ السَّخِدِي فَصَلَّى فِيهِ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ \_ (مَفتق عليه)

قر جمه: حضرت کعب بن ما لگ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکر مسلی الله علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو دن میں بپاشت کے وقت آتے ، آتے ہی سب سے پہلے مسجد جاتے وہاں دور کعت نماز پڑھتے پھر مسجد میں کچھ در پہیٹےتے۔

تشریع: لایقدم من سفر الانهار آفی الضحی: مخلی اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج الحجی طرح روثن ہوجاتا ہے، اس وقت آنخفرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف النے میں حکمت بیتھی کداس وقت ملا قات کے لئے آنے والوں کو کسی وشواری کا سامنانہیں ہوتا تھا، رات سونے اور آرام کا ہوتا ہے، شام کولوگ رات کے کھانے پینے کے اسہاب مہیا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور رات کے وقت آمدورفت میں مشقت ہوتی ہے، اس لئے سب سے مناسب وقت بیا شت کا وقت ہوتا ہے، البذا آپ میلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سفر سے تشریف ال تے تھے۔ (مرقاق 199، مراس)

شم جليس فيه: آنخضرت على الله عليه وسلم نمازيرُ ه كرمسجد مين يجه دير بيضة ته تا کہ مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے گا، ملا قاتی آ سانی ہے ملا قات کرلیں، نیز اتنی در میں گھر بھی اطلاع ہوجاتی ہے،اورازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن گھر کی صفائی ستھرائی کر عتی ہیں عنسل وغیرہ کر کے کیڑے بھی تبدیل کر عتی ہیں ،اوران چیزوں کاحسن معاشرت میں خاص خل ہونا ظاہرے۔اس ہے آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اینال خاندگی رعایت وشفقت اور ہرایک کے حق ادا نیکی کا اہتمام خوب ظاہر ہے۔

# مسجد میں گمشدہ چیز وں کا اعلان

﴿٢٥٢﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَمِعَ رَجُلًا يَنُشُدُ ضَالَّةً فِيُ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لاَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاحِدَ لَمُ تُبُنَّ لِهٰذَا\_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: • ١ / ١ ، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد، كتاب المساجد، حديث تمبر: ٥٦٨\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت سے کے حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوشخص مسجد میں کسی کو سنے کہ وہ اپنی کسی گمشد ہ چیز کو تاش کررہا ہے تو سننے والے مخص کومیا ہے کہ یوں کے کداللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے،اس لئے کہ محد س ان کاموں کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔

**تشریح**: مسجد میں کوئی بھی ایبا کام نہ کرنا بیا ہے جومسجد کی بناءکے خلاف ہو مسجد

كى تغمير كامتصد نماز كى ادائيگى،قرآن مجيد كى تلاوت اورالله كاذ كروغيره ب، لبذامسجد ميں كم شدہ چیزوں کا اعلان کرنایا اس قتم کے دوسر ہے امورانجام دینا درست نہیں ہے، آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایسے کام کرنے والوں کو پیند نہیں فر مایا ہے۔

گشدہ چیز کااعلان کرنے والے کے جواب میں یہ کہا کہ خدا کرے یہ چیز تجھ کونہ ملے اس کی وجہ بہ ہے کہ اعلان کرنے والے شخص نے مسجد کے آ داب کا خیال نہیں رکھا ،اوراینی آ وازبلند کر کے نمازیوں کی نمازیں تااوت کرنے والوں کی تلاوت میں اور معمکنیین کی عمادت میں خلل ڈالد یا اوران کے انہاک کوختم کر دیا۔

ف ان المساجل: يهال ت تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ال حكم كي علت بیان فر مارہے ہیں۔

الم تبن لهاندا: مساجدهم شده چيزول كے تلاش كرنے يا اس مے دوسرے امورانجام دینے کی غرض ہے نہیں بنائی گئی ہیں۔

# علمي تفتكو

امام ما لک علیہ الرحمة نے تو مسجد میں علمی گفتگو کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے ،البتة امام ابو حنیفہ علیہ الرحمة مسجد میں علمی گفتگو کے جواز کے قائل ہیں ،اس وجہ سے کہ بیان چیز ول میں ہے ہے جن کی لوگوں کو ضرورت ہے اور مسجد میں مجمع زیادہ ہوتا ہے ، لہذاعلمی گفتگو ہے مسجد میں نہیں روکا جائگا۔

# متجدمين سائل كوصدقه دينے كامسئله

اسلام میں بیاب مختلف فیدر ہی ہے کہ سائل کومنجد میں صدقہ دینا میاہے یا نہیں؟

بعض لوگ اس حدیث اور کچھ دیگر آثار کی بنایر کہتے ہیں کہ سجد میں سائل کونہ دینا بیا ہے ،اور کچھاوگ کہتے ہیں کہ سائل کومسجد میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فائلين كى دليل: قائلين جن مين ابن جربهي بين وه بيعديث بيش كرت بين: "هل احدكم منكم اطعم اليوم مسكينا فقال ابوبكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل فوجدت كسرة خبز في يدعبدالرحمن فاخذتها فدفعتها اليه" [كياتم ميركوئى بجس في تمسكين كوكهانا كطايا موابو بكر كهت بي كمين مبجد میں داخل ہواتو ایا تک میں نے ایک مسکین کو دیکھا، میں نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں روٹی کاایک ٹکڑا یایا تو میں نے ان ہے کیکر اس مسکین کو دیدیا ] بیحدیث بتا رہی ہے کہ سکین کومسجد میں صدقہ دینا جائز ہے۔

منعدین کی دلیل: بعض وہ اسلاف جوصدقہ نہدے کے قائل ہں ان کی دلیل یہ ے كـ "ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله فيقوم سؤال المسجد" 7 قیامت کے دن بکارا جائے گا کہ اللہ کوغصہ دلانے والے کھڑے ہوجا ئیں تو مسجد میں مانگنے والے کھڑے ہول گے ]معلوم ہوا کہ مسجد میں مانگنا درست نہیں اور مانگنا درست نہیں تو دینا بھی درست نہیں، کیونکہ اس میں ایک ممنوع فعل پر مد د کرنا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی صدقہ كردى توالله تعالى نے ان كى مدح اپنے اس قول ميں فرمائى: "يؤ تون الو كو ة و هم د اکعون" 7وه لوگ رکوع کی حالت میں زکوۃ ادا کرتے ہیں آ

صاحب مرقاۃ نے بیروایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حدیث اور آیت میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے مسجد میں سائل کواٹاکٹھی عطا فرمائی تحى\_(مرقاة:۲/۲۰)

## بدبودار چیز کھا کرمسجد میں آنا

﴿ ٢٥٥﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكلَ مِنُ هَذِهِ الشَّحَرَةِ المُنْتِنَةِ قَالَا يَقُرُبُنَ مَسُجِدَنَا فَإِنَّ الْمُنْتِنَةِ قَالَا يَقُرُبُنَ مَسُجِدَنَا فَإِنَّ الْمُلَامِكَةَ تَنَأَذُى مِمَّا يَتَأَذَى مِنَهُ الْإِنْسُ \_ (منفق عليه)

حواله: بخاری شریف: ۱ / ۱ ، باب ماجاء فی النوم النئی و البصل و الکوراث، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۸۵۵ مسلم شریف: ۲ ۰ ۹ ، باب نهی من اکل ثوما او بصلا او کوراثا او نحوها، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۸۲۵ من اکل ثوما او بصلا او کراثا او نحوها، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۸۲۵ من اکل ثوما او بصلا او کراثا او نحوها، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۸۲۵ منلی متوجهه: حضرت جابرضی الله تعالی عند بروایت به که حضرت رسول اکرم سلی الله علیه و سام نے ارشاد فرمایا: "جو شخص اس بد بودار درخت سے کھائے وہ مسجد میں برگز نه آگنا میں بد بودار درخت سے کھائے وہ مسجد میں برگز نه آگنا میں بد بودار درخت سے کھائے وہ مسجد میں برگز نه آگنا میں بد بودار درخت سے کھائے وہ مسجد میں برگز نه آگنا میں بیز ول سے انسان کو آئیف بموتی ہے جن چیز ول سے انسان کو تکلیف بموتی ہے۔

تشریح: فرشتول کوبد بودار چیزول ہے شدید تکلیف ہوتی ہاس کئے نمازیوں کو مجد میں بد بودار چیز کھا کر یابد بودار چیز پہن کر ہرگزنہ آنا میا ہے۔

الشجرة المستنة: کهن، پیازوغیره مراد بین اکوکھا کرمبحد میں نمآ نامپاہئے، اگر کسی الشجرة المستنة: کهن، پیازوغیره مراد بین اکوکھا کرمبحد میں نمآ نامپاہئے، اگر کسی نے بیچزین نمازے پہلے کھا کیں بین تو مندا چھی طرح دھوکر بد بوزائل کر لے پھر مبحد آئے۔
ف الا یقر برن حسیجہ نا: ممانعت کا تعلق تمام مساجد ہے ہم سجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ علت ممانعت مشترک ہے اور وہ فرشتوں کا ذبت میں مبتلا ہونا ہے، ایک روایت میں تو "ف لا یأتین المساجد" کے الفاظ بھی مروی ہیں، البندا

اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو اس حکم کومسجد نبوی کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ (م قاة: ٢/٢٠)

فائده: (۱) جببدبودارچيز کهاکرمجدين آنے کا جازت نہيں تو بيرى سگريك لي كرمنه كوصاف كئے بغير مسجد مين آنا بدرجه اولي ممنوع ہوگا۔

(٢) .... ہر بد بو دار بلکہ ایذ اء بہو نچانے والی چیز کا یہی حکم ہے۔

## متحدمين تفوكنا

﴿٢٥٢﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَ تُهَا دَفُّنُّهَا \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٩ ٥/ ١، باب كفارة البزاق في المسجد، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ١٥٥ مسلم شريف: ٢٦٠ / ١ ، باب النهي عن البصاق في المسجد، كتاب المساجد، حديث نمبر:٥٥٢\_

حل لغات: البزاق تحوك بزق بزقاً (ن) تحوكنا .

ت حمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ' مسجد میں تھو کنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو ڈنن کر دیا جائے ۔

تنشريع: مسجد مين کسي بھي شم کي گندگي پھيلانا جائز نہيں، اگر کسي نے مسجد ميں تھو کا تووہ گناه کامرتکب ہوا،اگراتفا قایامجبوری کی بنا ءیر بیز کت سرز دہوگئی آو تھوک صاف کر دینا ہیا ہے۔ البزاق في المسجد خطيئة: المأوويٌ فرمات بين كمسجد مين مطلقاً تھوکنا گناہ ہے،اگرکوئی مجبوری ہےتو کسی کیڑے میں تھوک کراس کومل دے۔ فكفاد تها دفنها: الرحالت اضطراريين مسجدين تفوك دياتواس كاكفاره بيب که زمین اگر کچی ہے یا ریٹیلی ہے تو تھوک کوزمین میں دبا دے، یعنی تھوک پر ریت یا کنگروغیرہ ڈال دےلیکن اگرفرش بختہ ہوتو تھوک کوصاف کر ہے۔

#### الضأ

﴿٢٥٧﴾ وَعَنُ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرضَتُ عَلَيَّ اعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيَّتُهَا فَوَجَدُتُ مَحَاسِنَ اَعُمَالِهَا ٱلَّاذِيٰ يُمَاطُعَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدُتُ فِي مَسَاوِي أَعُمَالِهَا ٱلنُّحَاعَةُ تَكُولُ فِي ٱلْمَسْجِدِ لَا تُدُفِّنُ \_ (رواه مسلم)

**حواله**: مسلم شريف: ٢٠٠/ ١، باب النهي عن البصاق في المسجد، كتاب المساجد، حديث تمبر: ۵۵۴\_

حل لغات: يماط مضارع مجول عداماط اماطة دوركرنا، مثانا، النخاعة بلغم تھوك ،انتخع فلان بلغم نكانا\_

ترجمه: حضرت ابوذررضي الله تعالى عندے روایت بے كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''میرے سامنے میری امت کے اچھے اور ہرے اعمال پیش کئے گئے تو میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستہ سے تکایف دہ چیز ول کا مٹادینایایا اور اس کے ہرے اعمال میں یہ پایا کہ سجد میں بلغم تھو کا پھر اس کو دفن نہیں کیا۔''

تشب سے: اس مدیث شریف میں لوگوں کے دوطرح کے اعمال کا ذکر ہے ایک اجِها فعل ہے، یعنی راستہ ہے نکلیف دہ چیز کا مٹانا ،لہذا اس کا اہتمام کرنا میا ہے ،اور دوسر اقبیج قعل ہے بعنی مسجد میں تھو کنااور پھر اس کی صفائی کالحاظ نہ رکھنااس ہے بیخا بیا ہے ۔ فائده: مطلب بيت كم چهوٹى سے چھوٹى نيكى بھى وہاں جمع ہوتى ہے،اور قيامت ميں اس کا اجر ملے گا، اس لئے کی نیکی کوچھوٹا جان کرترک نہیں کرنا میا ہے ،اور چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی وہاں جمع ہوجاتا ہے،اورا گرتو پنہیں کی گئی تو اس کی سز انجنگتنی پڑی کی ، اس لئے سیجھ کر کہ بیتو چھوٹاا ورمعمولی ہے برائی کاارتکاب نہیں کرنا بیا ہے ۔فقط

#### نماز کے دوران تھو کنا

﴿ ٢٥٨﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَلاَ يَبُصُقُ آمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهُ مَادَامَ مُصَلَّاهُ وَلا عَن يَمِينِهِ فَإِنَّ عَن يَحِيُنِهِ مَلَكاً وَلَيَبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ أَوْ تَحُتَ قَدَمِهِ فَيَدُفِنُهَا وَفِي رَوَايَةِ أَبِيُ سَعِيدٍ تُحُتَّ قَدَمِهِ الْيُسُرِئِ\_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٩ / ١ ، باب دفن النخامة في المسجد، كتاب الصلواة، حديث نمبر:١١هم مسلم شريف: ٢٠٠١/ ١، باب النهي عن البصاق في المسجد، كتاب المساجد، حديث نمبر: ۵۵۳\_

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کے حضرت رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''متم میں سے جب کوئی شخص نماز کیلئے کھڑا ہوتو وہ اپنے سامنے نہ تھو کے ، اسلئے کہ جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کی حالت میں رہتا ہے ، اور خدا پنی دائیں جانب تھو کے کیونگہ اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے ، بیا ہے کہ اپنی بائیں طرف یا پاؤل کے پنچ تھو کے پھر اس کو فن کر دے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں یول ہے کہ ''تحت قدمہ النے ''یعنی اپنے ائیں پیر کے پنچ تھو کے ۔''

تشریح: اگرنمازی حالت میں مجبوراً تھو کنا پڑنے تو بائیں طرف تھو کا جائے یا قدمول تلے تھو کا جائے ، دائیں طرف یا سامنے کی جانب تھو گئے ہے اجتناب کیا جائے۔

فانھا بناجی اللّه: نماز میں بندہ اپندر کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ سرگوشی کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اوب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تھو گئے کی ضرورت پڑنجی جائے تو سامنے نہ تھو کے ، سامنے کی جانب تھو گئے ہے منع کرنا قبلہ کی تعظیم کی وجہ ہے بھی ہے اور دائیں طرف بھی نہ تھو کے کیونکہ دائیں طرف وہ خاص فرشتہ ہوتا ہے، جونماز کے وقت آتا ہے مجبوری میں بائیں طرف بھی تھو گئے گئے اکثر نکل علی ہے، لیکن بائیں طرف تھو گئے ہے بھی گریز کرنا بیا ہے۔

# نمازمیں بائیں جانب تھو کنے کی اجازت کی وجہ

یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بائیں جانب تھو کنے کی اجازت کیوں ہے جب کہ اس جانب بھی فرشتہ ہوتا ہے۔

اس کاایک جواب تو یہ ہے کہ ملک الیمین کا تب حسنات ہے، اور ملک الیسار کا تب سینات ہے، اور ملک الیسار کا تب سینات ہے اور کا تب حسنات امیر ہوتا ہے کا تب سینات پر، اس لئے اس کی تعظیم زیادہ ہے اور بعض شراح نے بیوجہ بیان کی کہنماز حسنہ ہے دائیں جانب والا فرشتہ جو کا تب حسنات ہے وہ

اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کا تب سیئات کے عمل کا بیرو قت نہیں وہ ایک طرف بیشار ہتا ہے لبذایا کیں جانب تھو کئے میں کوئی مضا نقتہ ہیں ۔اوراس ہے بہتر جواب وہ ہے جو طبرانی کی روایت ہے مستفاد ہوتا ہے کہ جب آ دمی نماز پڑھتا ہے تواس کی دائیں جانب ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب قرین یعنی شیطان کھڑا ہوتا ہے اس ہے معلوم ہوگیا کہ دائیں جانب کی ممانعت کا تب حسنات کی وجہ نے نہیں بلکہ اسکے علاوہ ایک اور فرشتہ اس وقت دائیں طرف ہوتا ہے اور اس کے بالقابل بائیں طرف شیطان ۔ (الدرالمنضو د:۴/۷)

## قبرول كوتجده كاهبنانا

﴿ ١٥٩﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ مِنْهُ لَعَنَ اللُّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ. (متفق عليه) حواله: بخارى شريف: ٢/٢٦، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، كتاب المغازى، حديث نمبر:٣٣٣٣\_مسلم شويف: ١/٢٠١، باب النهى عن بناء المساجد على القبور، كتاب المساجد، مديث تمبر:٥٣٢\_ ت جمه: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کی حالت میں جس ہے آنخضر ت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشفانصیب نہیں ہوئی ،ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ یہودونصاریٰ پرلعنت کرے،انہوں نے اپنے پنجمبرول کی قبرول کو بحده گاه بنالیا۔''

تشريع: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوم ض الموت مين بيانديشه مواكه كبين

میر ہےاس دنیا ہے رخصت ہونے کے بعدمیری امت کے لوگ بھی میری قبر کی عمادت نہ کرنے لگیں، جیسے کہ یہود ونصاریٰ نے اپنے پیغیبر وں کے قبروں کی عبادت کا رواج ڈال لیا تفاءلہذا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فعل کی حرمت داوں میں بیٹھانے کے لئے يہودونصاريٰ پرلعنت فرمائی۔

#### فى مرضه: مرادم ض الموت بـ

اتخذو اقبور انبيائهم مساجد: صاحب مرقاة في ورانبيا عليهم السلام کوئیدہ گاہ بنانے کے دومطلب ذکر کئے ہیں۔

(۱)....انبهاءگرام کی قبرول کوہی محدہ کرتے تھے، پہ ٹیرک جلی ہے اس وجہ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہو دونصاری پر لعنت کر کے اپنی امت کواس ہے منع فر مایا ہے۔ (٢)....انبياءكرام كي قبرول يرعبادت كاه بنات تنص، اورمقصد بيه موتا تفا كه الله تعالى كي عبادت کے ساتھانبیاء کرام کی تعظیم بھی ہوجائے اس صورت میں شرک خفی ہے،اس وجہ ہے آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کواس ہے منع فر مایا ہے۔ اگر کسی نبی با ہز رگ کی قبر کے جوار میں بشر طبکہ سامنے نہ ہوتبرک اور رحمت حاصل كرنے كے لئے نمازير معتق جائز ہے بلكہ اولى ہے ليكن بعض حضرات كہتے ہيں كہ ماحول كا لحاظ کرتے ہوئے بطورسد ذرائع مطلقاً نہیں ھنا بہتر ہے۔

#### قبرستان مين نمازيز ھنے كامسئلہ

اس حدیث کے تحت محدثین رہ بحث کرتے ہیں کے قبرستان میں نماز پڑھنا جارزہے یا نہیں؟اس سلسلہ میں کچھا ختلاف ہے۔

جمهور كا مذهب: امام ابوعنيفية، سفيان توريّ ، امام ما لكّ فرمات بين كقبرستان

میں نماز پڑھنا جائز ہے؛لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

دليل: حديث ي: "جعلت لي الارض كلها مسجدا" معلوم بواكرزين الر یاک ہے تو کوئی بھی ہونماز کی ادائیگی درست ہے اور جہال منع کیا گیا ہے اس کی علت يہودونصاريٰ کي مشابهت ہے، اگر علت نہيں يائي جارہي ہے تو ممانعت بھي ختم ہوجائے گی۔

ا مام احمد تكامذهب: امام احرُقرمات بين كه قبرستان مين نمازادا كرنا درست نبين ب دليل: حديث إن الارض كلها مسجد الا المقبرة " يهال قبرستان كومحد الگ کیا گیا ہے،معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ ج واب: حدیث بالاے کراہت ثابت ہوتی ہے، ترمت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور کراہت کے ہم بھی قائل ہیں۔

#### قبركوتيده گاه مت بناؤ

﴿ ٢٢٠﴾ وَعَنُ جُنُدُب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْا وَإِنَّا مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانُوا يَتَّ خِذُونَ قُبُورَ ٱنبيَائِهُمُ وَصَالِحِيهُمُ مَسَاحِدَ الا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إِنِّي أَنْهَا كُمْ عَنْ ذَالِكَ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ ٠٢٠١، باب النهى عن بناء المساجد على القبور، كتاب المساجد.

قرجمه: حضرت جندب رضى الله تعالى عنه يروايت ب كه حضرت رسول اكرم

صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمارہ ہیں: ''خوب اچھی طرح سن لوا جولوگ تم سے پہلے تضوہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے،خوب اچھی طرح سن لوا تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تم لوگوں کواس سے منع کرتا ہوں۔

تعشریع: اس حدیث شریف میں بھی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود
ونصاریٰ کے اس فیجے فعل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیت
سے، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کواس مشر کا نہ کام ہے نع فرمایا۔
حدیث کا ن قبلکم: یہود ونصاریٰ مراد ہیں یا پھر یہ عام ہے بعنی جولوگ تم
ہے پہلے تھے۔

و صالحيهم: يعني النعلاء ومشائخ كي قبرول كو تجده كاه بناتے تھے۔

## نفل نمازگھر میں پڑھنا جا ہے

﴿ ٢٢١﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَافِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمُ مِنُ صَلاَتِكُمُ وَلا تَتَّعِدُوهَا قُبُورًا \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٢/ ١، باب كراهة الصلوة في المقابر، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٣٢ ـ مسلم شريف: ٢١٥ / ١، باب استحباب صلوة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، كتاب صلوة المسافرين، حديث تمبر: 242 ـ

ت جمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' اپنی نما زول میں ہے کچھاینے گھرول میں پڑھا کرو،اور اینے گھرول کوقبرستان مت بناؤ۔''

#### تشريع: ال حديث شريف مين دوياتين مذكور بن:

- (۱)....نماز کا کچھ حصہ گھر میں ادا کرنا بیا ہے ، بینی فرض نماز مسجد میں ادا کرنا بیا ہے اورنفل نماز کوگھر میں پڑھنے کا ہتمام کرنا بیائے۔
  - (۲).....گھرول میں مردول کو دفن کر کے قبرستان نہ بنانا بیا ہے۔

اجعلوا في بيونكم من صلوتكم: يهال"صلوة" عيك "مےن" لاکریہ بتانامقصود ہے کہ گھر میں کچھنمازیں ادا کرنا بیا ہے ،فرائض مسجد میں ادا کرنا ما ہے ،البتہ فل گھر میں برمصنا زیادہ بہتر ہے۔

و لا تتخذو ها قبور ١: ١٠ جزك دومطب بو علت بن:

- (۱) ۔۔ قبرستان میں مردے نماز نہیں پڑھتے ہیں لہٰذا اگرتم بھی گھروں میں کوئی نماز نہیں یڑھو گے تو وہ مانند قبرستان کے ہو جائیں گے ،اس لئے بالکلیہ گھر میں نماز ترک کر کے گھروں کوقبرستان مت بناؤ،اس میںاس بات کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنا ماہے ، قبرستان میں نماز پڑھنا حفیہ کے بیمال کراہت کے ساتھ جائز ہے۔
- (۲)....گھرول میںم دول کو فن نہ کروای وجہ ہے کیا گر گھر میںم دے فن کرو گے تو پھر گھر میں نمازیر ﷺ کے گئےائش ختم ہوجا ئیگی، جب کہ گھروں میں نمازیر ﷺ کے کا حکم دیا جارہا ہے،اس تو جیہ ہے بھی میہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قبرستان میں نماز ندیر هنامیا ہے۔

# ﴿الفصل الثاني

#### مدينه والول كاقبله

﴿ ٢٢٢﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُرِبِ قِبُلَةً \_ (رواه الترمذى)

حواله: ترمذى شريف: 49/ 1، باب ماجاء ان مابين المشرق والمغرب قبلة، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٣٣-

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' قبلہ شرق ومغرب کے درمیان ہے۔''

قعشویع: ال حدیث کی قوجیه صاحب مرقاة نے علامہ طبی کے حوالہ سے بین کیا ہے کہ ظاہریہ ہے کہ یہال قبلہ سے مراد اہل مدینہ کا قبلہ ہے، کیونکہ اہل مدینہ کا قبلہ شرق ومغرب کے درمیان جانب جنوب میں واقع ہے، البتہ مغرب کی جانب کچھ مائل ضرور ہے اس کی تائید حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے: "لا تسست قبلوا القبلة و لا تستد ہرو ھا لغائط او بول و لکن شرقوا او غربوا." (مرقاة: ۲/۲۰۳۱) مقصد حدیث یہ ہے کہ عین کعبہ کا استقبال ضروری نہیں ہے، صرف جہت کعبہ کا استقبال کا فی ہے۔

#### مىجدبنانے كاذكر

﴿ ٢٢٣﴾ ﴿ وَصَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ فَالَعُنَاهُ خَرَحُنَا وَفُدا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهِ وَسَلَّمَ فَالَعُنَاهُ وَصَلَّمَ فَالَعُنَاهُ وَصَلَّمَ فَالَعُنَاهُ وَصَلَّمَ فَالَعُنَاهُ وَصَلَّمَ فَاللَّهُ مَعَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالْهُورِهِ وَصَلَّلُهُ اللهُ ال

حواله: نسائی شریف: ۱۱ ۱۱، باب اتخاذ البیع مساجد، کتاب المساجد، حدیث نمبر: ۲۵۰

قو جمه: حضرت طلق بن على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک وفعد کی شکل میں عاضر ہوئے ہم نے انخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور ہم نے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ ہماری زمین پر ایک گرجا گھر ہے، پھر ہم نے انخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وضو کا بچاہوا پانی مانگا؛ چنانچ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وضو کا بچاہوا پانی مانگا؛ چنانچ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وضو کا بچاہوا پانی مانگا؛ چنانچ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بانی منگایا وروضو کیا اور کی کی اور اس کلی کا پانی ہمارے برتن میں ڈال دیا ، پھر ہمیں علیہ وسلم نے بانی منگایا وروضو کیا اور جب اپنی سر زمین پر پہنچوتو اپ گرجا کوتو از دواور اس کلی کا پانی چوش کیا کہ شہر یہاں سے دور ہے، عگہ رہے پانی چوش کیا کہ شہر یہاں سے دور ہے،

گرمی بخت پڑرہی ہے بیدیانی تو خشک ہوجائے گاءآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اس میں اور یانی کا اضافہ کر لینا ، بلاشیداس سے برکت میں اضافہ ہوجائے گا۔"

تشريع: ال مديث شريف مين نجدك ايك وفدك أفكاذ كرياس ف بیت ہونے کے بعدایے یہاں ایک گرجا ہونے کا تذکرہ کیا اور آپ سے وضو کا بچا ہوایانی ما نگاء آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا نی عطا کیا اور فر مایا گر جامنہدم کر کے اس جگہ مسجد تقمیر کراواور میدیانی اس جگہ چھڑک دوتا کہ بت بریتی کے اثر ات زائل ہوجا ئیں۔اور وہاں دین کےانواروبر کات پھیل جائیں۔

فيابعيناه: وفيرنے توحيرورسالت اوراطاعت وفرمانېر دارې پربيعت کي۔ و صليب ا معاه: حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم كي ساته ايك نمازيا چند نمازیں پڑھیں۔

و اخبر نا ان بار ضنا بیعة: نصاری عادت فاند رسوا) كو بیعة کہاجا تا ہے،حضرت طلق رضی اللہ عنہ نے حضوراقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا بے دیار میں گر جاہونے کی اطلاع دی اوراس کو تتم کرنے کاارادہ ظاہر کیا۔

فاستوهبناه من فضله: حضوراقدى صلى الله تعالى عليه وسلم درخواست کی کیوضو کا بچا ہوایانی عطافر مادیں ،حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سے زیادہ ان کوعطا کیا؛ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے برتن میں کلی فرمائی تا کہان کے پانی میں برکت کے اثرات بڑھ جا کیں۔

ف اكهرو ابيعتكم: لعني ايخوان يَنْجِين كي بعد"بيعة" كراب بدل دو اوراس کو کعبہ کی طرف منتقل کر دو،ایک قول ہے کہ استحضر ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصدتھا کیگر جاتو ڑ دو۔

مله و مدر · الماء: وفدوالول نے جب بدیات رکھی کوجس بانی میں آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی ہےوہ بہت تھوڑا ہے، گرمی کی شدت کی بناء پر یہ یانی ہمارے ملک پہنچنے سے پہلے ہی سوکھ کرختم ہوجائے گا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا اگر تمہیں بیاندیشہ ہے تو اس میں دوسرایانی ملالیٹا ایسا کرنے سے یانی کی پر کت فتم نہ ہوگی، بلکہ جو پانی ڈالوگے وہ بھی باہر کت ہوجائے گا، حاصل یہ ہے کیہ پانی کے اضافہ ہے ىركت مىں اضا فەموگا كوئى كىنېيىن ببوگى يە

فائده: ال حديث مين اس بات كى دليل ب كدر مرم كے يانى كوتبرك جاننا اس سے برکت حاصل ہونے کی امید رکھنا اور بطور تبرک اس یانی کو مکہ معظمہ ہے دوسرے شہروں کو لیجانا جائز ہے، نیز دوسرا یانی اس میں ملانے سے اس کی برکت ختم نہیں ہوتی۔اوراسی پر قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ علماءومشائخ اورامل اللہ کے کھانے یہے ا کے جھوٹے اوران کے بدن کے کیڑے کوبھی متبرک سمجھنااوراس سے ہرکت حاصل ہونے کی امیدر کھنا جائز ہے، بشر طیکہ حدثہ ع سے تحاوز ندہو، یعنی ایسانہ ہو کہ اس کی پرستش کرنے لگے باحدے زیادہ اس کی تعظیم کرنے لگے۔

## مسحد كانتمير اورصفائي ستقرائي

﴿٢٢٣﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ وَانَ يُنظِّفَ وَيُطَيِّبَ \_ (رواه ابوداؤ د والترمذي وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٨/ ١، باب اتخاذ المساجد في الدور،

كتاب الصلواة، حديث تمبر: ٥٥٥ \_ تومذى شويف: ١٣٠ / ١ ، باب ماذكو في تطيب المساجد، ابو اب السفو، حديث نمبر:٣٩٦ - ابن ماجه شويف: ٥٥، باب تطهير المساجد وتطيبها، كتاب المساجد، مديث نمر : ٢٥٨ \_

ترجمه: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نےمحلول میں مسجد بنا نے اوراس کوصاف تھرااور خوشبو دارر کھنے کا حکم دیا۔ تشریع: متجد کا قمیر کے ساتھاس کی صفائی کی جانب خصوصی توجد رکھنی میائے، کیونکہ مسجد میں انسانوں کے ساتھ فرشتے جیسی یا کیز پخلوق کی بھی آمد ورفت رہتی ہے، گندگی اور بدبوےان کو بخت تکلیف ہتی ہے۔

ببناء المساجد في الدور: 'دور' 'دار' كى جمع باس كمعنى كرك تو بہت مشہور ہیں، ایک دوسر معنی آتے ہیں محلّہ وقبیلہ کے، یہاں دوسر معنی مراد ہیں، مطلب بدیے که برمحلّه میں مسجد ہونا بیا ہے، تا کہ لوگ اپنے اپنے مقام پر نماز پڑھولیں ،اگر ہرمحلّه میں مسجد نہ ہوگی آو اوگ دور دراز سے نماز پڑھنے دوسر مے کلوں میں نہیں آئیں گے،ایی صورت میں جماعت فوت ہونے کا اندیشہ قوی ہے،حضوراقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینه منوره میں کئی مسجدیں تھیں،اوراگر دارہے پہلے معنی گھر مرادلیں تو مطلب بیہ ہے کہ ہر گھر میں عبادت کیلئے ایک مخصوص جگہ ہونا بیائے اس صورت میں مسجد ہے شرعی مسجد مراد نہ ہوگی۔ و اد سے پنظف: مسجد کوکوڑا کر کٹ اور گندگی ہے پاک وصاف رکھنا بیا ہے۔ و بطنب : مسجد میں خوشبو وغیر ہ کاحپھڑ کاؤ بھی بھی کرنا بیائے۔

مسجدي بلندو بالانعمير ﴿٧٢٥﴾ وَعَنُ إِبُن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرُتُ بِنَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَتُزَخُرِفُنَّهَا كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى \_ (رواه ابو داؤد) حواله: ابوداؤد شريف: ١/١٨ ، باب في بناء المسجد، كتاب الصلواة، حديث تمبر: ۴۸۸ \_

ت جمه: حضرت ابن عماس رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے که حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:''مجھ کومبحدوں کے بلندو پختہ تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا :تم اوگ بھی مسجد کوایسے مزین کرو گے جیسے یہودونصاریٰ نے مزین کیا۔

تشریع: مسجدول کوحدے زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنا،سونے بیاندی ہے کا حکم کرنا شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔

ما امرت بتشييل المساجل: "تشييد" كوومعنى إل:

- (۱)....مکان کی عمارت کوبلند کرنا ۔
- (۲).... ممارت کو چونے سے پختہ بنانا۔

علامہ نوویؓ کی صراحت کے مطابق پہلے معنی زیادہ مشہور ہیں ،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کامقصد رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہے کمنہیں دیا گیا ہے کہ میں مىحدكوبلند وبالابناؤل.

قال ابن عباس لتزخر فنها: بيجمله طرت ابن عباس رضي الله عنما كا ہے،الہذا بیحدیث موقوف ہے،لیکن حکم میں مرفوع کے ہے،اس وجہ سے کہ بیراخبار ہالغیب کے قبیل ہے ہے جورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب ہے۔" زخروف" کے اصلاً معنی ہیں سونے کا یانی پھیرنا ، بعد میں پہلفظ مطلقاً تزئین کاری کے لئے استعال ہونے لگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ پیشین گوئی فرمارہ ہیں کہ جس طرح سے یہودونصاری اینے معاہد آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں بعد کے مسلمان بھی اسی طرح کریں گے۔

## مساجد كى تزئين كاحكم

مبحد کی اسط حرز مُن کرنا کہ نمازی کا دھیان نمازے ہٹ کراس کی تر مُن کی طرف حیا جائے بالا تفاق مکروہ ہے،اتی طرح فخر وغرور کےطور پرمسجد کی تز نمین بھی مکروہ ہے،اگرمسجد کی تعظیم پیش نظر ہے تو مسجد کو پختہ بنانا اور اس کوآ راستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چول کہ اس زمانہ میں لوگ اپنے گھروں کو عالیشان بناتے ہیں ایسے میں اگر مساجد میں کسی بھی قتم کی ہز ئین کاری نہ کی جائے تو ممکن ہے کہاوگ مساجد کو خقارت کی نگاہ ہے دیکھیں ، اس وجہ ہے ایک حد تک بڑ نمین کاری کی اجازت دی گئی ہے؛لیکن مساجد کے محراب کومنقش نہ کرنا بیا ہے کیونکہ یہ سامنے ہوتے ہیں اگر یہ منقش ہوں گے تو نمازی کے خشوع وخضوع میں فرق آئے گا، مسجد کے آراستہ کرنے کا ثبوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمل ہے بھی ملتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی جدید تعمیر کروائی تھی انہوں نے اس کوچو نے ہے پختہ کروایا تھا، منقش پھرلگوائے تھے اور حیجت میں ساگون کی لکڑی کااستعال کیا گیا تھا،لہٰذاا گرمقصو د بالذات تز کمین کاری نہ ہو بلکہ مسجد کی تعظیم اوراس کی پختگی پیش نظر ہوتو ترز کین میں کوئی حرج نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه خلفاء راشدین میں ہے ہیں، ان کی سنتوں کو اپنانے کا حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمان نبی ہے: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشدين المهديين" اورجهال تكحفوراقد ت على الله تعالى عليه وسلم كافر مان: "ها اهوت بتشييد المساجد" كاتعلق بإواس كامطاب به ہے کہ مجھے وجو ٹی طور پرمسجد کے پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا اور مسجد کے پختہ بنانے کے

وجوب کے ہم بھی قائل نہیں، ہم تو صرف بلا کراہت کے جائز ہونے کے قائل ہیں اور حضر ت ابن عماس رضى الله عنهما كے قول: "لنے خبر فنھا" كامطاب بدہے كەبعد والے اليي تز مين کاری کریں گے جس کامقصد فخر وز وراور بڑائی کااظہار ہوگااور یہالیی تزئین ہوگی جونما زیول کی توجہ نمازے ہٹا کرتز کمین کاری کی طرف متوجہ کردے گی اس قتم کی تز کمین کاری ہے ہم بھی منع كرتے ہيں،البتدا حكام مبجد بالخصوص ( پخته بنانا ) بلاشبہ جائز ہے ۔ (الدرالمنضو و: ٢/٥٨)

## مسجدول كأقمير برفخر كيممانعت

﴿٢٢٧﴾ وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ يَتَبَاهَى النَّاسُ قِيُ الْمَسَاجِدِ. (رواه ابوداؤد والنسائي والدارمي وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/١٠، باب في بناء المسجد، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٧٩ ـ نسائي شريف: ١١١١، باب المباهات في المسجد، كتاب المساجد، عديث تمبر: ٢٨٨ \_ابن ماجه شويف: ٥٥، باب تشييد المساجد، كتاب المساجد، حديث نمبر: ٢٣٥ \_ دارمي: ٣٨٣/ ١، باب في تذويق المساجد، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٣٠٨ ـ

ترجمه: حضرت الس رضى الله تعالى عند بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' قیامت کی علامات میں ہے رہجی ہے کہ اوگ مساجد کے سلىلەمىن فخركرىن گے۔''

تشریع: قرب قیامت سے پہلے لوگ فخر ومہابات کے جذبہ سے بلندوبالا آراستہ

وبیراسته مساحد تغمیر کریں گے بغمیر ہےا نکام تصدر ضائے الہی نہیں ہو گابلاً مقصود فخر وغرور ہوگا۔ اد عد و اشر اط الساعة: قيامت عيك بهات بين آئ كي كه لوگ اپنی اپنی مساحد کی تعمیر کوفخر کے طور پر ذکر کریں گے ، کہ ہماری مسجد پورے ملک اور پورے شہر میں سب ہے اچھی ہے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگ مساجد میں میٹھ کر فخر وغرور کی باتیں کریں گے حالانک فخر وغرور یوں ہی حرام ہے اس پرمتنز ادبیہ کہ اس شنج فعل کو الله ك هر ميس بينه كرانجام دي ك\_اعاذنا الله منه.

## مىجدى صفائي ستقرائي كااجر

﴿٢٢٧﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى أَجُورُ أُمَّتِي حَتْى الْقَلَاةِ يُعُرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسُجدِ وَعُرِضَتُ عَلَيَّ ذُنُولُ أُمَّتِي فَلَمُ أَرَ ذَنْبًا أَعُظَمَ مِنُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرُآن أَوُ آيَةِ أُوتِيهُا رَجُل ثُمَّ نَسِيَهَا. (رواه الترمذي وابو داؤد)

حواله: ترمذى شريف: ٩ / ٢/١ كتاب فضائل القرآن، صديث تمبر: ٢٩١٣\_ ابو داؤ د شويف: ٢٦/١، باب في كنس المسجد، كتاب الصلوة، حدیث ثمبر:۲۴۴۱\_

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عند بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' کہ میری امت کے ثواب مجھے دکھلائے گئے یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی دکھایا گیا جس کوآ دمی مسجد ہے با ہر نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی دکھائے گئے تو میں نے اس ہے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کیا کے شخص نے قرآن کریم کی کوئی

سورت یا آیت یا د کی پھراس کو بھول گیا۔

تنشریع: اس صدیث شریف میں امت کے اچھے مل اورا یک برے مل کا تذکرہ ہے، اچھا ممل تو مسجد کی صفائی سخر ائی کا خیال رکھنا ہے جو بد کام کرتا ہے اجرعظیم کامسخق ہوتا ہے، اور برافعل قرآن کریم بیواس کا کچھ حصہ یا دکر کے بھول جانا ہے جو شخص لا پرواہی کے نتیجہ میں قرآن کریم بھولے گاسخت گناہ گار ہوگا۔

عبر ضبت على الخ: غالب بيئ كه يددكهانا اور پيش كيا جاناليلة المعراق ميں ہواتھا۔

اجور احتی: امت کے اعمال کاثواب دکھایا گیا۔

حتی انقذاۃ: مسجد کے اندرہے کوڑا کرکٹ اٹھا کر ہا ہرڈ الدیاتو اس کا ثواب ہجی دکھایا گیا۔مطلب میہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کو معمولی نہیں سمجھنا بیا ہے ، اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا پوراا ہتمام کرنا بیا ہے۔

فلم ار ی ذنبا: یعنی نسیان کی وجہ ہے جو گناہ شارہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ قر آن کریم کا بھلادینا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شغیرہ گناہوں میں سب ہے بڑا گناہ قر آن کریم کا بھول جانا ہے، لیکن بیتشری اس وقت ہے جب قر آن کریم کی عظمت میں کوئی فرق نہ آیاہو، اگر استخفافا فراموش کردیا ہے تب تو بید گناہ کبیرہ بلکہ اشد کبائر میں ہے ہوگا۔

#### اشكال مع جواب

الشكال: نسيان تومعاف ہے جيسا كەحدىث بين ہے: "عفى عن احتى الخطأ والنسيان" پھر حديث باب بين نسيان كوگناه كيول قرار ديا گياہے؟
جواب: يبال مرادبيہ كيك شخص نے جان يو جوكر قرآن كريم كوچھوڑ دياہے جس كے

نتیجے میں بھول گیا تو ایبا بھولنا چونکہ اختیارے ہے اس وجہ سے اسکو گناہ قرار دیا گیا ہے۔

## نسيان قرآن كأحكم

اس میں فقہاء کرام کااختلاف ہورہاہے کہ نسیان آیت کیہا ہے منہل میں لکھاہے کہ جمہورعلاءاورائمَہ ثلاثہ کے یہاں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔البنة امام مالک کے نز دیک "مسا تصح به الصلواة" ے زائد یا دکرنامتحب ہے ابتداء بھی اور دواماً بھی ،البذااس کانسیان ان کے پہال صرف مکروہ ہے۔ (الدرالمنضود: ٢/٦٦)

تنبیه: قرآن کریم میں نسیان پر وعیداس وقت ہے جب کدد کی کریٹ صنے پر بھی قادر نہ ہو، (بذل المجهو د) ( فآوي محمود په:۱۸۵/۷)

فائده: مطلب بدے كه جس خوش نصيب بنده كوالله تعالى في حفظ قرآن كريم كى دولت عطا فرمائی ہواس کو بیا ہے کہ اس کی بہت قد رکر ہے، برابر تلاوت کامعمول رکھے، غفلت نەبرتے ب

## تاریکی میں معجد آنے والوں کے لئے بثارت

﴿ ٢٢٨﴾ وَعَنُ بُرِيُدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيُنَ فِي الظُّلَمِ إلى الْـمَسَاجدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ \_ (رواه الترمذي وابوداؤد) وَرَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ وَٱنَّسِ\_

حواله: ترمذي شريف: ١/٥٣ ، باب فضل العشاء والفجر في

الجماعة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٢٢٣ ـ ابو داؤ د شويف: ٨٣/١، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلام، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٥٦١ ـ ابور ماجه شريف: ٦ ٥، باب المشي الى الصلوة، كتاب المساجد والجماعات.

ت جمه: حضرت بريده رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' تا ریکی میں چل کرمسجد آ نے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کیہ بروز قیامت انہیں نور کامل ملے گا۔ (تر مذی ، ابو داؤ) اور ابن ماجہ نے اس حدیث کوحضر ت سہل بن سعداور حضر ت انس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے۔

تشريع: ال عديث شريف مين مسجدة في والول كوخش خرى سناني كالذكره ب کہوہ لوگ جوتار کی میں دشواریاں اٹھا کرمسجد آتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کواپنے فضل ہےنورکامل ہےنوازےگا۔

بشر المشائين: ممكن إكريكم الله تعالى كى جانب برسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کوملا ہوا گراییا ہے تو پھر به حدیث قد سی ہوگی ۔ (العرف الشذي)

تاریکی میں مسجد کی طرف آنے والوں کونور کامل کی بشارت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اعمال کی جزامیں کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تاریکی میں چلنے والول کواللہ تعالی قیامت میں نور کامل ہے نوازیں گے، بید در حقیقت قرآن كريم كي آيت: "نورهم يسعى بين ايديهم وايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا" کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کانوران کے آگےان کے داہنے دوڑ رہا ہوگا اوروہ بول دعا گوہوں گے اے ہمارے رب! اس نور کو ہمارے لئے کامل فرماد یحئے۔ ایعنی آخیر تک رکھئے۔

فائده: مطلب بيب كمتاريكي واندهير يكي وجد معدين جاني مين ستى نبيل كرنا

مائے، بلکہ تکلیف ومشقت برداشت کر کے میجد پہو نچنے کا اہتمام کرنا بیائے ۔ فقط

## متجد کاخیال رکھنا ایمان کی دلیل ہے

﴿ ٢٢٩﴾ وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسُجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ ـ (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

حواله: ترمذي شريف: • ٢/٩، باب ماجاء في حرمة الصلوة، كتاب الايمان، حديث تمبر: ٢٦١٧ - ابن ماجه شريف: ٥٨، باب لزوم المساجد وانتظاد الصلوة، كتاب المساجد، مديث تمبر:٨٠٢ \_دارمي: ٢ • ٣/١، باب المحافظة على الصلوة، كتاب الصلوة، عديث نمبر: ١٢٢٣ ـ

قب جمه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بروایت ہے که حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه جبتم كسی شخص كومىجد كا بہت خیال كرتے ہوئے دیکھوتو تم اس کے ایمان کی گواہی دواس لئے کہاللہ تعالیٰ کاارشادہ:"انسما یعمو مساجد الله النج" مسجدول کوتو وہی شخص آبا دکرتا ہے جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان الیا۔

تشريع: ال حديث شريف كا حاصل بيه كه جو تخص مسجد كي ديكي ريكي كرتا ب اس کی صفائی ستھرائی کاخیال رکھتا ہے اس میں عبادت اور ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو ایساشخص سیا مومن ہے اس کے مؤمن ہونے کی گواہی وینا بیا ہے۔

يتعاهل المسجل: "تعاهد" كرومعنى إل-

- (۱)....مسجد کی خدمت اوراس کی قبیر کرنا ۔
- (٢) منماز وجماعت قائم كرنے كے لئے مسجد آنا، يبي دوسر معنى تعايد كے حقيقى بن، تغمیر خلاہری شکل ہے۔

#### اشكال مع جواب

**امنے کال**: اس حدیث میں مذکورہ ہالا وصف کے حامل شخص کے بارے میں ایمان کی گواہی دینے کا حکم ہے، جب کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے ایک انصاری بچہ کے انتقال پر کہا:''طوبای لعصفور من عصافیر البجنة" [مارك ہوكة جنت كى ير يول ميں ہے الك جراب آتو آنخضرت سلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس قول کو ناپیند کیا اور اس ہے منع فر مایا ، دونوں میں بظاہر تعارض محسوس ہور ہائے۔

**جواب**: حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها كويقيني طوريراس بيح كے جنت ميں جانے كا گمان رکھنے ہے منع کیا تھااور یہال طن غالب کے طور پرایمان کی گواہی و**ی ج**ائے گی،قطعی اور یقینی گواہی نہیں دی جائے گی ،للندا دونوں میں کوئی منا فات نہیں ہے۔ (r/r.4:3 15 c)

**عائدہ**: معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی اور ہرضرورت کا خیال رکھنا ہا ہے۔

## متجدمين بنيضنى فضيلت

﴿ ٧٤٠﴾ وَعَنُ عُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ



يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنْذَنُ لَنَا فِي الْإِحْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصِيلَ وَلَا احتَصِيلَ إِنَّ حِصَماءَ أُمَّتِي الصِّيامُ فَقَالَ إِنَّذَاكُ لَنَا فِي السِّياحَةِ فَقَالَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمِّتِي الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ إِنْذَنَ لَنَا فِي التَّرَهُبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُبَ أُمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّاوةِ ـ (رواه في شرح السنة)

حواله: شرح السنة: ٠٢/٣٤، باب فضل القعود في المسجد، كتاب الصلوة، حديث نمبر ٢٨٨٠\_

ت جمه: حضرت عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه بروايت سے كمانہول نے عرض کیاا ہےاللہ کے رسول! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھے خصی ہونے کی احازت دے د بچئے ،اللہ کے رسول حضرت نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ' وجس نے کسی کو خصی کیایا خودخصی ہواتو وہ ہم میں ہے نہیں ہے،میری امت کاخصی ہونا پیہے که روزہ رکھا حائے ، پھرحضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم کوساحت کی اجازت وے دیجئے ،اللہ کے نبی حضورافتد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہا دکرنا ہے، پھرحضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم کور بہانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کی رہیانیت مساجد میں بیٹھ کرنماز کاانتظار کرنا ہے۔

تشب مع: حضرت عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں،ان کواصحاب صفہ کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس بھیجاتھا تا کہ یہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ان کے لئے خصی ہونے کی اجازت حاصل کرلیں کیونکہ ان کوعورتوں کی خواہش ہوتی تھی اور شادی وغیر ہ کرنا ان کے

## حصى ہونا

ہمیں خصیہ نکالنے کی اجازت عطافر مادیجئے تا کہ ہم ہے شہوت زائل ہوجائے یہی شہوت ہے جو آ دمیوں کو بہت ہی بھلائیوں سے روگ دیتی ہے اور بہت ہی ہریشانیوں اور تکلیفوں سے دوبیار كرتى ب، يبي وجه ب كدكها كيا ب: "ضاع العلم في افخاذ النساء" [عورتول كي رانول میں علم ضائع ہوگیا ، ] یعنی جو مخص عورتوں کے چکر میں پڑ گیاعلم ہے اسکی شنا شائی فتم مجھو۔ لیے منا: یعنی جو مخص خودخصی ہو بااس نے دوسرول کوخصی کیاہوہم میں ہے نہیں ہے، یعنی وہ ہمار بےطریقہ کواختیار کرنے اور ہماری راہ کی پیروی کرنے والانہیں ہے، اس حکم میں دائمی طور پرنسل کشی والی دواؤں کو کھانا اور کھلانا بھی ہے، یعنی یہ بھی حرام ہے۔ ان خصاء امته : جو مخص این شهوت کوتو ژنامیا به وه روزه رکھے بیہ

بہت عمدہ علاج ہےاس صورت میں انسان اپنے آپ کوعذاب میں مبتلانہیں کرتا اور رضاء الہی كاسب بهي إلى معنى مين بيرمديث بهي إن المعشو الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء" [احجوانولكي جماعت تم میں ہے جواوگ شادی کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کرلیں اور جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ روز ہ رکھیں اس وجہ ہے کہ روزہ شہوت کوختم کرنے والا ہے۔ ]

## سياحت كاحكم

ائلن لنا في المسياحة: حضرت عثمان بن مظعون في ساحت كي

اجازت مانگی،''ساحت'' کتے ہیں کہ شہروں کوچھوڑ کرنگل جانا ، بنی اسرائیل کے عابدین ایبا کرتے تھے پخصیل علوم یا ہزرگان دین کی زیارت کی غرض ہے سیاحت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحب ہے اور مستحسن ہے، کیکن سب سے افضل سیاحت جہاد کی غرض سے ہوتی ہے،ای کا حدیث میں ذکر ہے، یہ ایس عبادت ہے جونفس کے لئے دشوار بھی ہاوراس کا فائدہ بھی بہت دوررس ہے، جہاد میں جہاداصغروا کبردونوں شامل ہیں۔

#### رهيا نيت اختيار كرنا

ائل في الترهب: يعنى الوكول ع كناره كش بوكر يها رول وغیرہ پر چلے جانا جیسا کہ بنی اسرائیل کے عابدین کرتے تھے،''رہب'' کے اصل معنی تو ڈرنے کے ہیں،مقصد یہ ہے کید نیوی سارےعلائق ہےا لگ ہوکرخلوت اختیار کرنا جائز امور ہے بھی منہ موڑ کرنفس کوشدید مشقت میں ڈالنا۔

بنی اسرائیل کے راہب تواپنے کوخصی کر کے گلے میں طوق ڈالے رہتے تھے، ہماری شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، ای وجہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کدمیری امت کی رہبانیت تو مساجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنا ہے، یہ چیز فضائل کے اضافہ کے ساتھ تر ہب کے فوائد کو بھی شامل ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۲۰۸)

**فائدہ**: مسجد میں نماز کے انتظار میں اللہ تعالیٰ کی یا دمیں بیٹھنااللہ تعالیٰ کی محبت کی زیاوتی کا ذرایعہ ہے، گنا ہول ہے، دنیا کے فتنہ وفسا دے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

گنا ہوں کومٹانے اور در جات کو بلند کرنے والے اعمال ﴿ ١٤١﴾ وَعَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُن عَائِشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبَّى عَزَّ وَجَلَّ فِيُ أَحُسَن صُورَةِ قَالَ فِيُمَا يَخْتَصِهُ الْمَلُّا الْأَعُلِي قُلْتُ آنْتَ أَعُلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِنفَيَّ فَوَجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدُيَّ فَعَلِمُتُ مَافِيُ السَّمْ وَاتِ وَالْارُض وَتَلا وَكَنَالِكَ نُرِيه إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. (رواه الدارمي) وَلِلتِّرُمِذِيُّ نَحُوهُ عَنْهُ وَعَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا وَمُعَاذِبُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَزَادَ قِيُهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلُ تَدُرِي فِيُمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّا الَّاعْلَى قُلْتُ نَعَمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكُثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلُواتِ وَالْمَشُيُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلِّي الْحَمَاعَاتِ وَإِبُلا عُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِغَيْرِ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنُ خَطِيئَتِهِ كَيَوُم وَلَدَتُهُ أَمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ فِعُلَ الْعَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ فَإِذَا اَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضُينِيُ إِلَيْكَ غَيْرَ مَ فُتُون قَالَ وَالدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَام وَإِطْعَامُ الطَّعَام وَالصَّلوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلَفُظُ هِذَا الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيُح لَمُ أَجِدُهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ إِلَّا فِي شَرَح السُّنَّةِ.

حواله: دارمي: ٧٠ / ٢ ، باب في رؤية الرب تعالى في النوم، كتاب الرؤيا، حديث نمبر: ١٢٣٩، ترمذى شريف: ٩٥ ١ / ٢، باب ومن سورة "ص" كتاب تفسير القرآن. حديث نمبر: ٣٢٣٣\_

ت جے ہے: حضرت عبدالرحمٰن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' که میں نے الله تبارک وتعالی کونہایت

اچھی صورت میں دیکھا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر والے کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے كباآب زياده بهتر جانتے ہيں، انخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: كەلله تعالى نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں یائی، پھر میں آسان وزمین میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی الله تعالى عليه وسلم في به آيت تااوت كى: "وكذلك نوى ابر اهيم الغ" اى طرح بم نے ابراہیم کوآ سان وزمین کے تصرفات دکھائے تا کہوہ خوب یقین کرنے والے ہوجا کیں۔ داری نے اس روایت کوبطریق ارسال نقل کیا ہے، تر مذی نے بھی حضرت عبدالرحمان بن عائش ہے بھی تقریباً یہی الفاظفل کئے ،اورابن عباس ومعاذبن جبل رضی اللہ عنما ہے بھی روایت نقل کی ہے،اس میں بدالفاط زائد ہیں،'اللہ تعالی نے فرمایا: کدا ہے کہ! آپ کومعلوم ہے کداویر والے کس چیز میں جھکڑا کرتے ہیں میں نے کہا جی بال وہ کفارات کے بارے میں جھکڑا کرتے ہیں اور گفارات میں نماز کے بعد مسجد میں گفہرنا ہے، جماعت میں شریک ہونے والے کیلئے پیدل آنا ہے، نا گواری کی حالت میں وضو کو کمل کرنا ہے جس نے بہ کام کیا وہ بھلائی برجے گا اور بھلائی برم ے گا، اور گنا ہول ہے ایبا صاف ہوجائے گا جیسے کہ اس کی مال نے اس کوآج ہی جنا،اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اے مداجب آپ نمازے فارغ موجاياكرين ويدعايرهين: اللهم اني اسألك الخ" [احالله! بين بهلا يُال كرني اور برائیال ترک کرنے اور مسکینول ہے محبت کرنے کا آپ ہے سوال کرتا ہوں ، اور جب آ بائے بندوں کوکسی فتنہ میں مبتلا کرنا میا ہیں تو مجھے فتنوں سے بچا کر مجھے اپنے پاس بلا لیمج گا\_] پھر فرمایا: وہ اعمال کہ جن کے ذریعہ ہے درجات بڑھ جاتے ہیں یہ ہیں:سلام کو پھیلانا، مسکین کو کھانا کھلانا ،اوررات کواس وقت نمازیر ٔ صناجب کہاوگ سور ہے ہوں ،اورحدیث کے یہ الفاظ جیسے کہ مصابیح میں ہیں میں نے عبدالرحمٰن کی روایت سے شرح السنہ کے سواکسی اور

کتاب میں نہیں پایا۔

تشريع: رأيت ربى عز وجل فى احسن صورة: بن پاكسلى الله تعالى عليه و الله تعالى عنه قال احتبس علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الغدوة حتى كادت الشمس تطلع فلما صلى الغداة قال انى صليت الليل ما قضى ربى و وضعت جنبى فى المسجد فاتانى ربى فى احسن صورة"

اوراگر بیداری میں ویکھنامراد ہے تواس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جس کوامام احمد بن خلبل نے روایت کیا ہے: "فنعست فی صلاتی حتی استیقظت فاذا انا ہو ہی عزو جل فی احسن صورة" سلف صالحین کی اس جیسی اعادیث کے بارے بیس بیرائے ہے کہ ان کے ظاہر پر ایمان الیا جائے اوران کی کیفیت کی تحقیق میں پڑنے ہے بچاجائے۔ فی احسد نے صورة: اس کے دومفہوم ہیں:

- (۱)....الله تعالى ہے متعلق ہے ہتو الله تعالی کی صفت وشان کو بتانا مقصو دہے۔
- (۲) ۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے متعلق ہے اس صورت میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتانا بیا ہے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس وقت میں بہت اچھی حالت میں تھا۔

فیما یختصم الملا الأعلی: فرضة ایک دوسرے ال طرح بات کرتے ہیں جیسے دوفر اِق کسی مسئلہ میں بحث و تکرار کرتے ہیں ای کو جھڑا تے جیبر کیا ہے۔ فوضع کفاء بین کتفی: الله تعالی نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی تعلی رکھی اس پر بھی ایمان لایا جائے گااس کی کیفیت کی تحقیق میں نہیں پڑا جائیگاء بعض اوگ کہتے ہیں کہ مجازی معنی مراد ہے: مطلب ریہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میرے اوپر لطف وعنایت کی مزید بارش کی۔

فوجلات بردها بين ثلايي: يرجى كنابيب، مطبيب كالله تعالیٰ نے جبخصوصی کرم فر ماہاتو اسکے اڑ ہے میر ےعلم ومعارف کے درواز کے کھل گئے۔

نعم في الكفار ات: يعن جن چيزول كوفر شق الله تعالى كورباريس پیش کرنے کے لئے ایک دوسر سے پر سبقت لے جاتے ہیں وہ اعمال ہیں جو گنا ہول کا گفارہ بن جاتے ہیں یعنی جن ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس کے بعد ان تین اعمال کا تذکرہ کیا ے جو گنا ہول کے لئے کفارہ بنتے ہیں:

- (۱) .... نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنایا اعتکاف کی نیت ہے بیٹھنا، بالخلوق ہے نچ کراللہ کی ما دمیں لگنے کے ارادہ ہے بیٹھنا۔
  - (۲)....جماعت کی ادائیگی کے لئے تواضع وائلساری کی بناء پریدل آنا۔
- (٣) .... جاڑے کی شدت یا کسی اور بناء پر وضو کرنے کو جی نہیں میاہ رہاہے اس کے باوجود مکمل طور ہے وضوکرنا۔

و كان من خطيئته: ندكوره بالااوصاف كاعامل شخص گناه مغيره ب مکمل طورے یاک وصاف ہوجا تاہے۔

قال و الدر جات: تين چيزول كاذكر بجن كا فتيارة وي عندالله وعندالناس محبوب ومقبول ہوجاتا ہے۔

- (۱) .... آشناونا آشنا برطرح کے مسلمان کوسلام کرنا۔
  - (٢)....خاص وعام برطرح كى مخلوق كوكهانا كهلانا \_

(٣) .... جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت ریا کاری وشہرت کی آمیزش ہے باک صاف ہوکرنما زیڑھنا۔

## تین لوگوں کا اللہ ضامن ہے

﴿ ٢٤٢﴾ وَعَنُ أَبِيُ أَمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةُ كُلُّهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدُحِلُهُ الْحَنَّةَ أَوُ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجُرِ أَوْ غَنِيْمِةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنْ عَلَى اللهِ وَرَجُلُّ دَخَلَ بَيْتُهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنْ عَلَى الله \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٣٧/ ١، باب في ركوب البحر والغزو، كتاب الجهاد، حديث نمير:٢٢٩٩٠

قوجمه: حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین شخص ایسے ہیں گداللہ نے ان میں سے ہرا یک کا ذمہ لیا ے: (1) وہ شخص جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ارادہ سے نکا تو اس کے سلسلہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے کہاں کو ہاتو وفات دیکر جنت میں داخل فر مائیں گے، یا پھراجر وثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھاس کولوٹا کیں گے ۔(۲)وہ شخص جومبحد کی طرف جیا اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ برے۔(۳) وہ شخص جوسلام کے ساتھا بنے گھر میں داخل ہوا اس کی ذمہ داری بھی اللہ برہے۔

کے معنی میں ہے۔

قعث مع: تین طرح کے لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے دنیا وآخرت میں تکلیفوں اور یریشانیوں کا شکار ہونے ہے محفوظ کر دیا ہے وہ تین لوگ یہ ہیں: (۱)محامد۔ (۲)مسجد میں یا بندی ہے حاضر ہونے والا۔ (۳) جو مخص سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ثلاثة كلهم ضامن على الله: تين طرح كاوك بين كوان میں سے ہرا کے کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ نضامن مضمون کے معنی میں ہے، یاذو ضمان

رجل خرج غازيا: جهاديس جو فكك كاتواس كے لئے اللہ تعالى كى جانب ہے دومیں ہے کسی ایک بات کی ذمہ داری ہے۔

- (۱)۔۔۔یا تو اس کی روح قبض ہو گی،خواہ موت کے ذریعہ ہے ہویا قتل کے ذریعہ ہے،ایس صورت میں اللہ تعالی کاوعدہ ہے کہاس کو جنت عطافرمائے گا۔
- (۲).... یا وہ گھر واپس ہو گا اوراللہ کا وعدہ ہے کہ خالی ہاتھ گھر واپس نہیں آئے گا، یا مال غنیمت لے کرآئے گابا اجروثواب کامتحق ہوکرآئے گا۔

ورجل راح الى المسجد: جُوْض بابندى كماتهم معبرة تاجاتارة تا ہے، وہ بھی اللہ کے زیر ضان ہے اس کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اجر واثواب عنایت فرماتے رہیں گے ،اورم نے کے بعد جنت عطا فرمائیں گے۔

ورجل دخل بيته بسلام: جوفض اين هريس سلام كساته داخل بوتا ہے وہ بھی اللہ کے زیر ضمان ہے،سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کے دومعنی ہیں۔

(۱) .... جب گھر میں داخل ہوتو گھروالول کوسلام کرے، قرآن کریم میں اس کی تعلیم یول ع: "فان دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة" اوردوسري جگهارشادي:"ادخلوها بسلام آمنين" ايكموقعير

آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت انس رضى الله عنه سے فرمایا: "اذا دخلت على اهلك فسلم بركة عليك وعلى اهل بيتك" الركوئي قرآن وحدیث کے اس تعلیم برعمل کرتا ہے تو اللہ کاوعدہ ہے کہ اس کے گھر میں خیر وپرکت نازل فرمائے گا۔

(۲)....سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کے دوسر معنی یہ ہیں کہ فتنہ ونساد کے وقت ہرے اوگوں کی صحبت ہے نامج کرامن وعافیت کے ساتھ گھر میں سکونت اختیار کرے جو خص ایبا کرے گااللہ کا بیوعدہ ہے کہ اس کوفتنوں ہے محفوظ رکھے گا۔

### باوضومتجد حانے کی فضیات

﴿٧٤٣﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ مَنَطَهُرًا إِلَى صَلوةٍ مَكُنُوبَةٍ فَأَجُرُهُ كَأَجُر الُحَاجُ الْمُحُرِمِ وَمَنُ خَرَجَ إلى تَسْبِيُحِ الضُّخي لَايُنُصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجُرُهُ كَأَجُرِ الْمُعْنَمِرِ وَصَلاَّةً عَلَى إِثْرِ صَلاَّةٍ لاَ لَغُوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّييُنَ ـ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد: ٥/٢٢٨، ابو داؤد شريف: ١/٨٢، باب ماجاء في فضل المشى الى الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٥٥٨\_

قرجمه: حضرت ابوا مامه رضي الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جو شخص اپنے گھرے وضو کرے فرض نماز کے لئے نکلتا ہے تواس کوایے ہی ثواب ملتا ہے جس طرح احرام باندھ کر حج کرنے والے کوثواب ملتاہے،اور جو خص میاشت کی نفل نمازیر سے کے لئے نکا اوراس کونماز ہی کی وجہ ہے کوئی تکلیف پیچی تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے اورایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طور یریر ٔ صنا گدان دونوں کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہوا ہوا بیاعمل ہے جوہیین میں لکھاجا تاہے۔

تشريع: جب تك في وعمره كرنے والے كھروالي نہيں آ جاتے اس وقت تك ان کے برقدم پر ثواب لکھا جاتا ہے اس طرح جوفخص گھرہے وضوکر کے نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے یا میاشت کی نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے اور اس کوکوئی تکلیف پہنچی ہے توا پیے لوگوں کے لئے بھی ہرقدم پراس وقت تک ثواب کھا جاتا ہے جب تک کہوہ گھر واپس نہیں آ جاتے ،ای طرح اگر کوئی شخص دونمازوں کے چھ میں کسی قتم کی لغو بات نہیں کرتا ہے تو وہ بہت افضل عمل ہے اس کی بنایر میشخص بہت بڑے اجر وثواب کامستحق بنیا ہے۔

من خرج من بیته متطهر i: نمازیرٌ صنے کے ارادہ ہے جو محض گھر ے نکاتا ہے اس کو ج کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے، اس سے دوبا تیں معلوم ہو کیں: (۱) ۔۔۔ نماز کے لئے گھر ہی ہے وضو کر کے جانا افضل ہے۔

(۲)....ند کورہ ہالاشخص کو جج کرنے والے کے برابر ثواب ملتاہے۔اس کی ایک تو جیاتو گذر چکی ہے، دوسری تو جید میرے کہ ایسے خص کواجر مضاعف جو کہ فضل خداوندی ہے ملتا ے، فج کے اجر حقیق کے برابر ہوتا ہے۔

و هدن خـر ج الى تىسبىح الخ: است بإشت كى نماز كى فضيات ثابت ہوتی ہے،اس کا ثواب عمرہ کے برابر ہے، یہاں بھی وہی تو جیہ ہے جو ماقبل میں گذر چکی ہے، فرض نماز ریو صنے والے کو جج کا ثواب اور میاشت کی نماز جو کنفل یا سنت ہے اس کے یڑھنے والے کوعمرہ کا ثواب ملنے کا تذکرہ ہے۔

جونسبت فرض نماز اور بیاشت نماز کے درمیان ہے وہی نسبت عمرہ اور حج کے درمیان

ہے،حاصل بیذکا کے عمرہ سنت ہے۔

و صلاة على اثر صلاة: ايكنمازك بعددومرى نمازاس طرح اداك كَ كَدَاسِكَ درميان كُونَى لغوفعل يابات نبيس كى تواليى نماز الله تعالى كے يبال بے حد مقبول ہے۔ عليين: عليين مے مرادا عمال خير كارجس ميں سلحاء واتقياء كے اعمال كھے جاتے ہیں۔

## متجدين جنتى بإغ بين

حواله: ترمذی شریف: ۱ ۹ ۱/۱، باب کتاب الدعوات، حدیث نیر: ۳۵۰۹.

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے گذرا کروتو میو ہے کھایا کرو، سلی اللہ علیہ وسلی ہے ارشاد فر مایا: "کہتم جب جنت کے باغ کیا ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلی نے فرمایا: مسجدیں۔ یو چھا گیا اے اللہ کے رسول! میوے کھانا کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ والحمد للہ والا اللہ واللہ اکبر" بڑھنا۔

تشب مہ: مساحد میں عمادت کرنے ہے جنت کے باغات حاصل ہوتے ہیں اور جو خص مسجد میں داخل ہو بااس کے باس سے گذر ہے قواس کو کثرت سے ذکر کرنا بیائے ،اس ہے اجرعظیم کامشخق ہوگا، باغات ہے کھل کھانے کا حاصل یہی ہے۔

اذا حررتم: جبتم معجد كياس كلزروتو خاموشى كم ساتهمت گذرو بلكه ذكركرتے ہوئے گذرو، ذكر عام بے خواہ دل ہے ہويا زبان سے اور اگر كوئى شخص دونوں كوجمع كرلية بەنورىلى نورىپ\_

مادياض الجيئة: آنخضرت على الله تعالى عليه وللم يسوال كيا كيا كه جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: مساجد جنت کے باغات ہیں، ایک روایت میں اس سوال کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: " حسل ق السذك و " يعني ذكر كے حلقے جنت كے باغات ہن، دونوں ميں كوئي منافات نہيں ا کیونکہ ذکر کے علقے مسجد میں ہی لگتے ہیںلہٰ داحدیث باب خاص ہوگی۔اور "حیلق الذکو" والی حدیث عام ہوگی۔

و هاالرتع: "رتع" كاحقيقي مفهوم بياغ ميو اور پيل وغيره كهانا، حدیث میں "ر تے ع" کے مفہوم کووسعت عطا کی گئی ہے چنانچہ یہاں اجرجمیل اور ثواب کا حاصل کرنے کے معنی ہیں، مساجد کا" د تسع" ذکراللہ ہے،اسی دیہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص وقت مکروہ میں مسجد آئے اوروہ حدیث میں مذکور کلمات پڑھے تو اس کوتحیۃ المسجد کا ثواب ملے گا، یہیں ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ " ر تعبع" مذکورہ کلمات میں منحصر نہیں ے، جنانچا کے موقع یرآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے یو چھا گیا: "وما الارتیاع یا رسول الله!؟" آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "المدعاء و الوغبة الى الله عز وجل" (مرقاة:٢/٢١٨)

### مجدمیں اچھی نیت سے جانا جا ہے

﴿ ١٤٥ ﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آتَى الْمَسْجِدَ لِشَتْي فَهُوَ حَظُّهُ \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ۱/۲۸ ، باب في فضل القعود في المسجد، كتاب الصلوة، عديث نمبر: ۴۷۲ م

قرحه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جو محض مسجد میں جس غرض ہے آئے گااس کواسی کے مطابق حصہ ملے گا۔

تنشریع: اگرکوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے ، ذکرواذ کارکرنے یا کسی اور دینی غرض ہے آئے گاتو اس کوثو اب ملے گااور کوئی شخص اپنی کسی دنیوی غرض ہے آئے گاتو اس کو بجائے ثو اب کے گناہ ملے گا۔

مدن اتھ المسجد لشئی فہو حظاء: جو شخص مسجد میں گئی و ین غرض ہے آئے گاتو جتنی دیر عبادت کریگا اس کا ثواب تو اس کو ملے گائی اس کے علاوہ جتنی دیر عبادت نہیں کریگا جس فی مسجد میں گئیرار ہے گاتو یہ بھی اجرو ثواب کابا عث ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دوستوں ہے بات چیت کرنے کی غرض ہے یا کسی اور دنیوی کام کے لئے مسجد آتا ہے تو چونکہ مسجد ان کاموں کے لئے تعمیر نہیں ہوتی ہے اس وجہ ہے السے امور مسجد میں انہا دنیوی کام کرے گا اس وقت تک گناہ میں انہا ہ ہے ہو جتنی دیروہ شخص مسجد میں انہا دنیوی کام کرے گا اس وقت تک گناہ میں انہا ہوتی دیراس غرض سے قیام رہے گا اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا گویا اس حدیث میں مسجد آنے والے شخص کو تھے نیت کی ترغیب مقصود ہے۔

### مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا

﴿ ١٤٢﴾ ﴿ وَعَنُ قَاطِمَةَ بِنُتِ الْحُسَيُنِ عَنُ جَدَّتِهَا قَاطِمَةً لِنُتِ الْحُسَيُنِ عَنُ جَدَّتِهَا قَاطِمَةً الْكُبُرى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ الْحُفِرُلِي وَالنَّهِ وَاللَّمَ وَقَالَ رَبِ الْحُفِرُلِي وَالْتَعِلَى وَإِذَا حَرَجَ صَلَّى عَلَى الْحُفِرُلِي وَالْتَعِلَى وَإِذَا حَرَجَ صَلَّى عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَ

حواله: ترمذى شريف: ا2/۱، باب مايقول عند دخول المسجد، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣١٣\_مسند احمد: ٢/٢٨٢، ابن ماجه شريف: ٢٥، باب الدعاء عند دخول المسجد، كتاب المساجد، حديث نمبر: ا22\_

قرجه: حضرت فاطمه بنت حسين اپن دادی فاطمه کبری رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم جب معجد میں داخل ہوتے تھے تھے: "صلی علی محمد وسلم" [مجمد پر درودوسلام ہو] اور کہتے "رب اغفرلی ذنو ہی و افتح لی ابو اب رحمت ک" [میر ے رب میرے گناہول کو بخش دیجئے، اور میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور معجد ہا ہر فکتے تو

كتة "صلى على محمد وسلم" [الالتُمُصلى الله تعالى عليه وسلم ير درودوسلام بو] اور کہتے " د ب اغفو لی الغ" 1 ا ساللہ میر ے گنا ہوں کو بخش دیجئے ،اورمیر ے لئے اپنے نضل کے دروازے کھول دیجئے۔ آ (ترندی، احمر، ابن ماحه )اور ترندی، ابن ماحه کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے بیان کیا جب آپ مسجد میں داخل ہوتے اور اس طرح جب نكلتے تو كتتے:"بسم الله و السلام على رسول الله" والله كام كساتهاور سامتی ہواللہ کے رسول یر ]"صلی علی محمد وسلم" کی جگہ یر برندی نے کہااس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، فاطمہ ہنت حسین نے فاطمہ کبری کازمانہ نہیں پایا۔

تشريع: اذا لخل المسجل صلم علم محمل: آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درودسلام کے وقت اپنانام لیتے تھے درود کے معنی ہیں ہے۔ یایا ں رحمت اور سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔

#### آنخضرت هخ كالينے اوپر درو ديڑھنا

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے کے بعد درود بھیجتے تھے۔اپنے اوپر نام کیکر درود بھیجنے کی حکمت امت کو تعلیم دیناتو ہے، ہی اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخود درودوسلام کے ذرابعہا بی تعظیم کرنے کاوییا ہی تکم ملاتھا، جیسا کہ دیگرمسلمانوں کے لئے بیچکم ہے۔ و ق ال د ب: گذشته روایت مین "اللّهم" کے الفاظ میں دونوں طرح کا دعا کرنامسنون ہے۔

## رحمت وفضل كافرق

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے وقت رحمت کا اور نکلنے

کے وقت فضل کا سوال کیا ہے،حضرت شاہ صاحب نے حجۃ اللّٰہ البالغہ میں اس کی تو جیہ یہ ذکر کی ہے کدر حمت ہے مرا داخروی نعمت ہے اور فضل ہے مرا دونیوی نعمت ہے، یعنی رزق ہے، صاحب مرقات ای حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ عبادت کی طرف متوجه ہوتا ہے اور عبادت سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان رحمة الله قريب من المحسنين" للذااى رحمت كوحاصل كرني كي دعا کی جارہی ہے اور جب آ دی مسجد ہے با ہرنگاتا ہے تو دنیوی امور میں مشغول ہوتا ہے اس وجہ ے نکلتے وقت فضل یعنی رزق کی دعا کی جارہی ہے، فاطمہ بنت حسین نے فاطمہ کبری بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كازمان نبيس يايا بي كيونكه فاطمه كبرى رضى الله تعالى عنها كا انتقال حضرت حسن رضی الله عنه کے بچین میں ان کی شادی ہے پہلے ہی ہو گیا تھا تو فاطمہ صغریٰ کی فاطمه کبری رضی الله عنها ہے ملا قات کا کوئی سوال ہی نہیں اور جب ملا قات ممکن نہیں قو ان ہے روایت سننا بھیممکن نہیں ،للندا کہا جائے گا یہ حدیث منقطع ہے اور دونوں کے بیچ کا راوی موجودہیں ہے۔

## متجدمين اشعار يزهض كي مما نعت

﴿٧٤٤﴾ وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الممسجد وعن البيع والإشتراء فيه وأل يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُمْعَةِ قَبُلَ الصَّلوةِ فِي المُستحدِ \_ (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٥ ٣ / ١ ، باب التحلق يوم الجمعة قبل

الصلوة، حديث تمبر:١٠٨٩ ـ ترمذي شريف: ١٤٣/ ١، باب كراهية البيع و الاشتراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد، كتاب الصلوة، مديث تمبر:٣٢٢\_

توجمه: حضرت عمروبن شعیب این والدی اوروه این دادای روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے اور اس میں خرید وفروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے اور یہ کہ جمعہ کے دن اوگ جمعہ کی نمازے پہلے مسجد میں حلقہ بنا كربيجين\_\_

تشريع: ال حديث شريف مين أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في چند باتول ہے منع فرمایا ہے:

- (۱) ۔۔ مسجد میں مشاعرہ کرنا، بیت بازی کرنا پالغوا شعاریر ٔ صناممنوع ہے۔
- (۲)....مسجد میں خرید وفروخت کرنا ای طرح دوسرے دنیوی امورانجام دینامنع ہے۔
  - (۳) مسجد میں جمعہ ہے بل حلقہ بنا کر بیٹھناممنوع ہے۔

### متجدمين اشعار كاحكم

اعتراض: بيحديث شريف ال حديث شريف كمعارض بجس مين حفرت حمان رضى الله عنه كا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي موجودگي مين اشعار پره هنامنفول ے، جنانچے ترندی شریف میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے روایت منقول -:"كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه ويهجو الكفار" وحضرت رسول التصلى التدتعالي عليه وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے منبر بنایا تھا جس پر گھڑے ہوکر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنداینے اشعار کے ذریعہ کفار کی جوکرتے

تھے۔ آ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ین کرخوش ہوتے تھے، کیونگہ اس میں دشمنان دین کا منہ تو ڑ جواب ہوتا تھا، اور آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام حضرت حسان کے اشعارین کران کی تا ئید کرتے ہیں۔

نسائی شریف میں روایت ہے کہ حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گذرمسجد نبوی کے یاس سے ہواانہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کومسجد میں اشعار براھتے ہوئے سنا توان يرْحْفَلَى نگاه ڈالی جھنرے حیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: 'فسد انشدت و فیسہ خیہ منک" میں اشعار مسجد میں اس ذات کی موجود گی میں پڑھتا تھا جوآ ہے۔ بہتر تھی۔] (یعنی حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجود گی میں اشعار پڑھتا تھا) حضرت حسان رضی الله تعالی عنه حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کی طرف متوجه ہوئے اوران سے دریافت کیا کہ کیا آ ب نے حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلم كويه قرماتي موئے سنا:"اجب عنبي اللهم ايده بو وح القديس" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے جواب دیا: "اللهم نعم" ان روایات معلوم ہوتا ہے کے معجد میں اشعار پر طنا درست ہے، جب کہ حدیث باب میں ممانعت ہے۔ **جواب**: اس کاجواب یہ ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے اس وجہ ہے کہ اگر شعرحمہ وثنا ہے متعلق ہےتو اس کامسجد میں پڑھنا نہصر ف حائز بلکہ مستحسن ہے اور اگر اشعار لغو کلام پرمشتل ہیں تو ان کابیہ ھناممنوع ہے اس کی وضاحت"التعليق الصبيح" بين يول ي كدوه اشعار جوفخر وغروراورات لذاذ نفس ہے متعلق ہیںان کامسجد میں پڑھناندموم ہےاور جوا شعار حق اورامل حق کی

تعریف اور باطل واہل باطل کی مذمت ہے متعلق ہوں تو ان کو پڑھنے میں کوئی

حرب نبيس ب\_(التعليق الصبيح: ٣٢٣ / ١)

عمرة القاري بين ب: "إن شعر الحق لايحرم في المسجد" [حق مِ تعلق اشعار کامسجد میں پر صناحرام نہیں ہے۔] (عمدة القاري: ١/٨٠٠)

#### مسجدمين بيع وشراء

و هـن البيع و الاشتر اء: مهجد كي همير كامتصد نماز، تاوت، ذكروا ذكار ے،البذامسجد میں خرید وفروخت کرنامسجد کی تقمیر کے مقصد کے خلاف ہے،البذامسجد میں ان امور کا انجام دینا مکروہ ہے جو محض میجد میں معتکف ہے اس کے لئے مسجد میں بیٹھ کرخرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں الیکن پہ جب ہے جب کہ بیج مسجد میں نہ لائی جائے۔ "جوز الفقهاء البيع والشراء في المسجد للمعتكف من غير ان يحضر المبيع" (معارف التنن:٢/٢١٣)

امام طحادیؓ فرماتے ہیں کہ ممانعت نفس مبیع وشراء میں نہیں ہے بلکہ کثرت نیچ وشراء میں ہا گرایک دوآ دی نے کوئی چیز خرید لیا تو کوئی حرج نہیں اسی طرح ایک دوآ دی نے کوئی دوسرا کام مسجد میں کرلیاتو بھی کوئی مضا نُقتہ نہیں ہے،حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مسجد میں بیٹھ کراپنا جوتا درست كرنا ثابت ہے،اوراس كاعلم حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوبھى تھا، چنانچەا يك موقعه يرآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ني ارشاد فرمايا: "ولكنه خياصف النعل في الـمسـجـد" ليكن اس كے باوجود آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے منع نہيں فرمايا ہے، معلوم ہوا کیفس عمل مبحد میں ممنوع نہیں ، کثرے عمل ممنوع ہے۔

#### مجدمين حلقےلگانا

وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلوة في

المسيجان جمعه كي دن نماز جمعه يه يهلي حلقه لكاكر بينه منابعي مكروه مو كاجب كيعض دوسر الوگ کہتے ہیں نہی کی علت خطبہ میں رکاوٹ کا پیدا ہونا ہے الیم صورت میں نہی صرف خطبہ کے ساتھ مخصوص ہوگی اور یہی زیادہ بہتر ہے ، اورا گر اوگوں کو علقہ لگا کر ہیٹھنے کی اجازت ديدى جائے تواس فطع صفوف لازم آئے گا، "قبل الصلوة" كى قيد معلوم ہواك جمعہ کی نماز کے بعد حلقہ لگا کر ہیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ''یوم جعیہ'' کی قید ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے علاوہ دوسر سے ایام میں حلقہ لگایا جا سکتا ہے،اس موقعہ پر بھی امام طحاویؓ فرماتے ہیں بفس حلقہ لگانے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ کثرت سے حلقہ لگانے کی ممانعت ہے۔

## مىجد ميں خربيد وفروخت اور اعلان كمشده

﴿٧٧٨﴾ وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ مَنُ يَبِيعُ أَوُ يَبْتَاعُ فِي الْمَسُحِدِ فَقُولُوا لِاَارُبَحَ اللَّهُ تِحَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمُ مَنُ يَنْشُدُ فِيُهِ ضَالَّةُ فَقُولُوا لَارَدَّهَا اللَّهُ عَلَيُكَ. (رواه الترمذي والدارمي)

حواله: ترمذي شريف:٢/٢٣١، باب ماجاء في حرمة الصلوة، كتاب الايمان، حديث تمبر: ١/٣٠٥ دارمي: ٢ ٠ ٣٠/ ١ ، باب المحافظة على الصلوة، حديث فمبر:٢٢٢٣\_

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: ''جبتم كسی شخص كومسجد میں بہتے یاخرید تے دیکھونو یوں کہواللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم کسی شخص کومسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان

كرتے ديکھونو يوں کہواللہ کرے تمہاري چيزتم کونہ ملے۔

تشريع: اذار أيتم من يبيع: مجدين فريدوفروفت منوع بال کی صراحت گذشتہ حدیث میں کر دی گئی ہے دیکھ لیا جائے۔

علامه انورشاه کشمیری نے فرمایا که گمشده چیزول کے اعلان کی دوصورتیں ہیں: (۱) .... کوئی چیز کم با ہر ہوئی ہے لیکن مسجد میں مجمع کثر ت کی بنا پر مسجد میں اعلان کرتا ہے تو ہیہ بہ**ت** جے شنع فعل ہے۔ بہ**ت** جے واتیا

(۲)....مسجد میں کوئی چیز گم ہوئی اس کا اعلان بغیر شوروشغب کے کرتا ہے تو پیرجا سرّ ہے۔

# مىجد كے لاؤڈ الپيكر سے اعلان كاحكم

سوال: لاؤ دُاسِيكِر سے اعلان كيا جاسكتا ہے بانہيں؟

**جے واب**: لاؤڈ اسپیکراوراس کاہارن اگر دونوں مسجد کے باہر ہیں تو اعلان کرنا درست ہے اوراگران میں ہے کوئی ایک چیز اندر ہے تو پھر درست نہیں ہے۔

## مسجد ميں حدو د قائم كرنا

﴿ ١٤٩﴾ وَعَنُ حَكِيهِ بُن حِزَام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ فِي سُنَنِهِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرٍ. حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٢، باب اقامة الحد في المساجد،

كتاب الحدود، حديث نمبر: ١٠٩٥٩ مصابيح السنة: ١ /٢٩ / ١ ، باب المساجد وموضع الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٥٢٠ \_

قر جمه: حضرت حکیم بن جزام رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے مسجد میں قصاص لینے،اشعار پڑھنے اوراس میں حدود قائم كرنے ہے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤوشریف نے اس کواپنی سنین میں نقل کیا، صاحب جامع الاصول نے بھی اپنی کتاب میں حکیم ہی ہے روایت کیا ہے اور مصابیح میں بیرروایت حضرت جابر رضی اللہ عندہےمنقول ہے۔

تشریع: اس حدیث شریف میں تین طرح کے امور مسجد میں انجام دینے کی

- (۱)....کسی شخص کومسجد میں قصاصاً قتل کرنا ۔
  - (۲)....مبجد میں مذموم اشعار پڑھنا۔
- (m)....كسى بھى تىتىم كى حدمسجد ميں قائم كرنا بەسب امورممنوع بىر، چونكەان اموركومسجد ميں انجام دینے میں ایک طرح سے مسجد کی حرمت یا مال ہوتی ہے، نیز مسجد کی تغییر بھی ان امور کو انجام دینے کی غرض نے ہیں ہوئی ۔ للبذاان امور کامسجد میں انجام دیناممنوع ہے۔ ان يستقال في المسجد: الكيمانت كاكوبيجي عكد خون وغیرہ ہے مجدملوث ہو جائے گی ، ابن حجر کہتے ہیں کہ مجد میں قصاصاً کسی کوتل کرنا یوں بھی مکروہ ہےا گر چے مسجد خون وغیرہ سے ملوث نہ ہو۔

ان ينشد فيه الاشعار: مجدين برا اشعارية صناكروه ب،جب کہ حق ہے متعلق اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ وان تقام فيه الحدون: معجدين برطرح كى حدودقائم كرنا مكروه ب،

خواہ بندول کے حقوق ہے متعلق معاملات پر ہول یا اللہ تعالیٰ کے حق ہے متعلق کسی معاملہ پر ہوں اور پیقیم بعد التخصیص کے قبیل ہے ہے، پہلے قصاص کا ذکر ہو چکا ہے وہ خاص ہے، یبال اب تمام حدود کی ممانعت بھی کردی ،شرح السنہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندجس پرمسجد میں حدلازم کرتے تو حد قائم کرنے کے لئے اس کومسجد سے باہر کردیتے تھے،اورا سی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه بھی کرتے تھے۔(مرقا ۃ:۲/۲۱۷)

## کہن ویباز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت

﴿ ١٨٠﴾ وَعَنُ مُعَاوِيَةَ بُن قُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ هَاتَيْنِ الشُّحَرَتَيُن يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَقَالَ مَنُ أَكَلَهَا فَلَا يَقُرُبَنَّ مَسُحدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنتُمُ لَا بُدُّ اكِلَيهِمَا فَآمِيتُو هُمَا طَبْحًا\_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٥٣٤، باب في اكل الثوم، كتاب الاطعمة، حديث نمبر: ٣٨٢٧\_

ترجمه: حضرت معاويه بن قره رضي الله تعالى عنه اين والديروايت كرت ہیں کہ بلاشبہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو درختوں ہے بعنی پیاز ولہسن ہے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا: کہ جو ان دونوں کو کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے ، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیجی ارشاد فرمایا: کهاگران دونوں کا کھانا تمہارے لئے ضروری ہے توان کو پکا کران کی بوزائل کراو۔

تشریع: کچی بیازاورلہن نہ کھانا بیا ہے، کیونکہان کے کھانے کے بعد مندے

بدیوآتی ہے،اگرکوئی ان چیز ول کوکھائے تو جب تک منہ سے بدیو زائل نہ کرلے مسجد نہ آئے کیونکہ اگرید ہو کے ساتھ مسجد آئے گاتو اس ہے نماز یوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث پہلے گذر چکی ہے۔

## قبرستان اورحمام مين نماز يريصنے كى ممانعت

﴿ ٢٨١﴾ وَعَنُ أَبِيُ سَعِيبُ دِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱلْارُضُ كُلُّهَا مَسُحِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةُ وَالْحَمَّامُ \_ (رواه ابودؤد والترمذي والدارمي)

حواله: ترمذي شريف: ٢/١ ، باب الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ١/٥- ابوداؤد شريف: ١/٥ ا، باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٩٢\_ دارمي: ٣٤٥/ ١، باب الارض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، كتاب الصلوة، حديث ثمبر:٣٩٠ -

ترجمه: حضرت ابوسعيد رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''ساری زمین سوائے قبرستان اور حمام کے مسجد ہے۔ تشويح: الا المقبرة: قبرستان مين نمازير صنى ممانعت ب،شارح مديد نے کہا ہے: ''فآویٰ'' میں ہے کہ قبرستان میں اس وقت نمازیر ﷺ منے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کے قبرستان میں کوئی جگہ نماز کی ادائیگی کے لئے تیار کی گئی ہو، اوراس میں کوئی قبر نہو۔ تنصیل پہلے گذر چکی۔

## سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت

﴿ ٢٨٢﴾ وَعَنُ إِبَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلَّى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى اللهِ صَلَّى اللهِ مَا اللهِ وَالمَحْزَرَةِ وَالمَعْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِى الْحَمَّامِ وَفِى الْحَمَّامِ وَفِى مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَقَوْقَ ظَهُرِ بَيْتِ اللهِ \_ (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ١٨/١، باب كراهية مايصلى اليه وفيه، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٣٣٦ ـ ابن ماجه شريف: ٥٣، باب المواضع التى تكره فيها الصلوة، كتاب المساجد، حديث تمبر:٢١١ ـ

توجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: (۱) کوڑے خانہ میں۔ (۲) فزع خانہ میں۔ (۳) قبرستان میں۔ (۴) پچھ راستہ میں۔ (۵) عنسل خانہ میں۔ (۲) اونٹول کے باڑے میں۔(۷) خانہ کعبہ کی حججت پر۔

تعشریع: حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے انتیازات میں ہے ایک انتیاز ریہ ہے کہ الله تعالیٰ نے ساری زمین کوآنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لئے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے،اس حدیث میں سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے یہ نہی لغیرہ ہے، یعنی ممانعت دیگرعوارض کی بنایر ہے۔

سات جگہوں میں ہے دوجگہوں: (۱) قبرستان (۲) جمام کا تذکرہ گذشتہ عدیث میں ہے، ان کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ ہے، ان کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ السمے زبلہ تہ: جہاں گوہراوراس طرح کی دیگرنجاست ڈالی جاتی ہوں، وہاں نماز برطنامنع ہے۔

المحجزرة: مذرج، یعنی جہال جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہال بھی نماز پڑھناممنوع ہے۔ ان دونوں جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ بید دونوں نا پاک جگہویں ہیں اور نماز پڑھنے کے لئے خوب پاک وصاف جگہ ہونا بیا ہے۔

و الـمقبـرة: قبرستان میں نماز پڑھناممنوع ہے، اس کی وجہ گذشتہ صدیث میں دیکھیں۔

و قسار عدّ السطسريق: ﴿ رَاسته مِينَ نَمَازِيرٌ طِنامَمنوعٌ ہِاس كَى وجه بيہ كه راسته برنماز پڑھنے كى صورت ميں گذرنے والوں كوتنگى ميں مبتلا كرنا ہے، خودنماز پڑھنے والے كادل منتشر ہوگا۔

و فی الحمام: عسل فانه میں نماز پڑھنے کی کراہت کی ہوبہ گذشتہ عدیث میں گذر چکی ہے۔

و فسی معاطن الابل: اونوُّل کے باڑ میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کی وجہ رہے کہ یہال بھی نجاست رہتی ہے اس کی مؤید مسلم شریف کی حدیث ہے:"نھسی عن الصلوۃ فسی مبارک الابل"

اگراونوں کے باڑے میں بغیر مصلی بچھائے کسی نے نماز ادا کرلی تو نماز باطل ہوگی

اوراگرمصلی بچیا کرنماز ادا کی تو بھی نماز مکروہ ہے کیونکہ اونٹوں کے باڑے میں بہت سخت بدبوریتی ہے۔ (مرقاۃ:۲/۲۱۸)

و فوق ظهر بيت الله: بيت الله كي حيت رجي نماز مروه يماس كي وحديد ہے کہ اس میں بیت اللہ کی تعظیم میں کی ہے، جب تک کوئی اہم ضرورت پیش ندآ جائے کعبہ کی حیت پرنہ چڑ ھنامیا ہے ۔ تنصیل پہلے گذر چکی ہے۔

### اونٹوں کے ہاڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت

﴿٢٨٣﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ لَا تُصَلُّو فِي أَعُطَانَ الْإِبلِ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ١٨/١، باب الصلوة في مرابض او اعطان الابل، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٨٨\_

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:'' که بکریوں کے باڑہ میں تم نمازیڑھ سکتے ہو، کیکن اونٹو ل کے تھان میں نمازمت پڑھو۔

تشریع: بکریوں کے باڑے میں نمازیڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہوہ مسکین ہوتی ہیںان ہے نمازی کونکلیف پہو نیخے کا اندیشہیں ہے،اس کے برخلاف اونٹو ل ہے تکلیف پہو شجنے کا اندیشہ رہتا ہے۔لہذا اونٹو ل کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ چونکہ وہال خشوع وخضوع حاصل نہ ہوگا۔

### قبرول پر چراغال کی ممانعت

﴿ ٢٨٢﴾ وَعَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُما قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّجِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ \_ (رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي)

حواله: ترمذی شریف: ۱/۲۱، باب کراهیة ان یتخذ علی القبور مسجدا، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۳۲۰ ـ ابو داؤ د شریف: ۱۲ م/۱، باب فی زیارة النساء علی القبور، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۲۳ ـ نسائی شریف: ۱/۲۸۷ ـ ناب التغلیظ فی اتخاذ السرج علی القبور، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۲۰۸۲ ـ الجنائز، حدیث نمبر: ۲۰۸۲ ـ ا

قر جمع: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے قبرول کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں کو تجدہ گاہ بنانے والے براور قبروں برچراغاں روشن کرنے والوں برلعنت فرمائی ہے۔

تشريع: ال حديث شريف مين تين طرح كاو گول پر سخت لعنت كي گئي ہے:

- (۱) ۔۔۔ قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتیں ،ان پراللہ کی سخت لعنت ہوتی ہے۔
- (۲) ..... جولوگ قبروں کو تجدہ گاہ بناتے ہیں تو یادہ شرک جلی میں مبتلا ہیں یا پھر شرک خفی میں مبتلا ہیں،اس بناءر راللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔
- (۳) ..... جولوگ قبرول پرچراغال کرتے ہیں وہ بے مقصداسراف کرتے ہیں اس بناپران پرچھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

 ذ ائد ات القبور: بعض لوگ کتے ہیں کہ شروع اسلام میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت قبور ہے منع فرمایا تھا،اوراس منع کاتعلق مر دول اورعورتو ل دونول ہے تھا، پھر جب امت کے دلول میں تو حید کاعقیدہ مکمل طور ہے راسخ ہوگیا اور شرک کی نفر ت دلوں میں بیٹھ گئی ہو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ ممانعت ختم فرمادي: "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها" اب جبممانعت فتم بوكَي توم رول اور عورتوں کے حق میں ختم ہوگئی اور حدیث باب ہے عورتوں کے حق میں جوممانعت سمجھ میں آرہی ہےوہ ممانعت رخصت ہے پہلے کی ہے، بہ قول بعض لوگوں کا ہے، جو درست رائے ہے، وہ بہ ہے کہ عورتوں کے حق میں ممانعت ابھی بھی ہے ، رخصت کا تعلق صرف مر دول ہے ہے عورتوں کے حق میں رخصت نہیں ہے،اورعورتوں کی زیارت قبور سے اس وجہ ہے نع کیا کہ ان کے اندر صبر کامادہ کم ہوتا ہے وہ جب قبرول کودیکھیں گی تؤ کثرے جزع وفزع کریں گی ،اس لئے منع فرمادیا ،لیکن اس حکم ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی قبرمشتنیٰ ہے ، آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیا رہ مر دول عورتوں دونوں کے لئے اجر وثواب کاباعث ہے۔ حضرت سیار نیوریؓ نے بذل میں عورتوں کے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کے

مباح ہونے کے قول ہی کورجے دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کدوہ وہاں جا کر جزع وفزع نه کریں اور پر دہ وغیر ہ کامعقول انتظام ہو، نیز شو ہر کی اجازت بھی حاصل ہو۔

و المتخذين عليها المساجد: قبرول يرساجد بناني كامطب به ہے کہ قبرستان میں نمازادا کی جائے آپ نے قبرستان میں نماز بڑھنے والے پر لعنت فرمائی ے اس مسکلہ کی تو شیح ماقبل میں گذر چکی ہے۔

السرج: قبرول برجراغال روش كرف مين ايك تواسراف موسرى آگجيم کے آثار میں سے ہاں وجہ سے اس سے احتر از کرنا بیا ہے ،اس کے علاوہ اس صورت میں

بھی ایک قبور کی تعظیم ہے،لہذا جس طرح قبروں پر نماز پڑھنے ہے اس وجہ ہے رو کا گیا کہ اس میں تغظیم کی وجہ ہے شرک کا شائیہ ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی لعنت کر کے قبروں کی بے جا تعظیم کرنے ہے منع فرمایا ہے۔(مرقاۃ:۲/۲۱۹)

اگر قبرستان میں آنے جانے والوں کی سہولت کی غرض سے روشن کیا گیا ہے اور اس میں اسراف بھی نہ ہوتو جراغ روثن کرنے میں کوئی حربے نہیں ہے۔

## بهترين اوربدترين جگهيں

﴿٢٨٥﴾ وَعَنُ آبِيُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ إِنَّ حِبُرًا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْبِقَاعِ خَيُرٌ فَسَكَتَ عَنُهُ وَقَالَ ٱسُكُتُ حَتَّى يَحِيءَ حِبْرَئِيلُ فَسَكَّتَ وَجَاءَ جِبْرَيْتُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنُ ٱسُأَلُ رَبِّيُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ثُمَّ قَالَ حِبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دَنُوتُ مِنَ اللَّهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ فَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا حِبْرَئِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِيُ وَيَيْنَهُ سَبُعُولَ لَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسُوالْهَا وَخَيْرُ البقاع مساحدُ ها\_ (رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر) **حواله**: صحیح ابن حمان:۳/۶۴، باب المساحد، حدیث نمبر: ۵۹۷۔

ت جمه: حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عند بروايت سے كما يك يبودي عالم نے حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ سب ہے بہترین جگہ کون ی ہے؟ توحضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: كه میں جبرئیل علیه السلام کے

آنے تک خاموش ہی رہوں گا، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہی رہے،اور جبرئیل علیہ السلام آ گئے تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام ہے یو جھا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہااس بارے میں جس ہے آپ یو چھرے ہیں وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، لیکن میں اپنے رب بزرگ وبرتر سے سوال کروں گا، پھر جبرئیل علیہالسلام نے کہاا ہے تھر! ہے شک میں اللہ تعالی ہے اتنا قریب ہوا جتنا میں جھی بھی قریب نہیں ہوا، آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یو چھاا ہے جبرئیل! آپ کتنا قریب ہوئے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہامیر ہاور پر ورد گارکے درمیان نور کےصرف ستر ہزار تجاب رہ گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بدترین جگہجیں یا زار ہیں اور سب سے بہترین جگہبیں مساجد ہیں اس روایت کوابن حبان نے اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عند ہے لگا کیا ہے۔

#### تشريع: ال حديث شريف عددوما تين سجه مين آتى بن:

(۱) .... جب تک کوئی مسکلہ اچھی طرح معلوم نہ ہو جواب نہ دینامیا ہے،جس چیز کے بابت سوال کیا گیا ہے بوری طرح واقفیت نہ ہونے کی صورت میں اس شخص ہے دریافت كرلينا بايخ جواس بارے ميں زيادہ جانے والا ہے اسكے بعد جواب دينا بايخ -(۲) .... روئے زمین پرسب ہے بہترین جگہ مساجد ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہی اور روئے زمین پرسب ہے بدترین جگہیں بازار ہیں کیونکہ بازارشیاطین کےاڈے ہیں۔ ای البقاع خیر: یعنی اوگول کے جع ہونے والی جگہول میں سب سے زیادہ خيروالي جگه کون ہے؟

ق آل است بن آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ول میں کہا کہ میں جرئیل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گایا پھر زبان ہے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، صاحب

مرقات کے مطابق دوسر مے معنی زیادہ راج ہیں، اورعلامہ طِبیؓ نے پہلے معنی ذکر کئے ہیں۔ حتى يىجىي ءجبر ئين: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نے اجتباد کرنے میں جلدی نہیں کی اور یہی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تک سخت ضرورت نه ہواجتہا ذہیں فرماتے تھے۔

هالمدينو ل عنها: ال مسكدكم بارعين مجهة ب زياده علم بين ب-ای قتم کی عبارت حدیث جبرئیل کے تحت گذر چکی ہے۔

تبار ک و تعالم : يهال الله تعالى كى دو صفتين ندكور بن ، كبلى صفت صفات ثبوتیہ کے اثبات کے لئے ہےاور دوسری صفت صفات سلبیہ کی نفی کے لئے ہے۔

ثم قال جبر ئيل: جرئيل عليه السلام ني المسكلة كارب مين الله تعالى ے دریافت کیا پھرآ کرآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بتایا۔

ما ل نوت منه قط: حضرت جرئيل عليه السام كتي بين كه مين آج الله تعالى ے جتنا قریب ہواا تنا قریب بھی نہیں ہوا ،اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کوا تنا قرب آپ کی تعظیم کی وجہ ہے بخشا کیونکہ محبت کرنے والااپنے محبوب کی خاطر محبوب کے قاصد کا بھی احترام کرتاہے، یا پھراس وجہ ہے تقرب بخشا کہ جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس طاب علم کی خاطر گئے تھے اور اللہ تعالی کاوعد ہ ہے جواللہ تعالی ہے ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتے ہیں۔

اس تو جیہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے علم اور تقرب الہی میں اضافہ ہوتا رہتاہے۔

و كيف كان يا جبر ئيل: آنخضرت سلى الله تعالى عليه والم نے حضرت جبرئیل علیہالسلام ہے دریافت کیاا ہے جبرئیل تم اللہ تعالیٰ ہے کتنا قریب ہوئے۔ قال بينه وبينه سبعون الف حجاب من نور: حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بتایا کہ آج میں اللہ تعالیٰ ہے اتنا قریب ہو گیا ہول کہ میرے اور الله تعالیٰ کے درمیان صرف ستر ہزار حجابات رہ گئے، یہ حجابات مخلوق کے اعتبار ہے ہیں کیونکہ مخلوق کے اوپر جسمانیت وغیرہ کے اعتبار سے حجابات پڑے ہوئے ہیں،اللہ تعالیٰ حجاب میں نہیں ہیں۔

#### فقال: الله تعالى نے فرمایا:

شر البقاع النخ: سب عبرترين جكهين بازارين،ال وجه كديففات اورمعصیت کی جگہیں ہیںاور یہاں شیطان ایناا ڈہ جمائے رہتا ہے۔

و خیر البقاع: سب بہترین جگه ماجدین کیونکہ بیاللہ کے گھریں اطاعت کی جگہ ہیں، سوال صرف خیر کی جگہ کے بارے میں تھالیکن جواب میں بری جگہ کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ اشیاءاینے اضداد کے ذکر ہے خوب اچھی طرح واضح ہو حاتی ہیں۔

# ﴿الفصيل الثالث﴾

# تعلیم وتعلم کے لئے متجد آنے کی فضیلت

﴿٢٨٧﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسُحِدِيُ هِذَالُمُ يَاتِ إِلَّا بِحَيْرِ يَنْعَلَّمُهُ أَوُ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْـمُحَاهدِ فِي سَبِيلُ اللهِ وَمَنُ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلِّي مَتَاع غَيْرِهِ \_ (رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان)

حواله: ابن ماجه شريف: ٢٠، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، مقدمه، حديث تمبر: ٢٢٠ ـ بيهقى في شعب الايمان: ٢/٢ ، باب في طلب العلم، حديث تمبر: ١٦٩٨\_

ت جمه: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا د فرماتے ہوئے سنا کہ جوشخص میری مسجد میں آیا اورصرف نیک کام کے لئے آیا کہاس کو بیکھے پاسکھائے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبہ میں ہےاور جو شخص نیک کام کے علاوہ کے لئے آیا تو وہ اس شخص کے مرتبہ میں ہے جوابیے علاوہ خض کے سامان کودیکتاہے۔

تشريح: من جاء مسجدي هذا: مجدنوي مرادم اوراس تکم میں دوہری مساجد بھی شامل ہیں۔

# متجدمين تعليم

الم يات الا بخير: لعن تعليم وتعلم كي غرض ع آنا، يهين عربيات بهي معلوم ہوئی کے مسید میں درس ویڈ رایس جائز ہے،اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فهو بمنزنة المجاهد في سبيل الله: مجدين تعليم وتعلم كي غرض ہے آنے والاثواب میں مجاہد کے مانند ہے اس کی وجہ بیہ ہے کدان میں ہے ہرایک کا متصداعلا بكلمة الله ہے اور بید دونوں فرض عین ہیں اور بھی دونوں فرض گفایہ ہوجاتے ہیں اور ان دونوں میں ہے ہرا یک کانفع عام مسلمانوں تک متعدی ہوتا ہے۔(مرقا ۃ:٢/٢٢١) و مدن جاء لغير ذلك: جوفض تعليم وتعلم كے علاوه كسى غرض سے آيا

تعلیم وتعلم کے حکم میں نماز اوراء تکاف زیارت سب شامل ہیں، حاصل میہ ہے کہ جو مخص ان ندکوره بالاامورکےعلاوہ اپنی کسی دنیوی غرض ہے مسجد آبا۔

فهو بمنزلة الرجل ينظر الي متاع غيره: ليني شخصال پيز ہے محروم ہے جس ہے لوگ دنیا میں نفع اٹھاتے ہیں (وہ علم عمل ہے )اورآ خرت میں بڑے درجات کے متحق ہوتے ہیں۔

نماز اور تعلیم و تعلم کے علاوہ کسی غرض ہے آنے والے کواس شخص کے ساتھ تشہید دی ہے جودوسر سے کے مال کو تکتا ہے اس تشبیه کی وجہ رہے کہ جس طرح دوسر سے کے مال کود کھنا ممنوع ہےاسی طرح جن اغرض کے لئے مسحد لتھیر ہوئی ہےان اغراض کے علاوہ کسی غرض ہے مبحدة ناممنوع بے تومحض غير كے مال كود كھنے كاممنوع ہونا كل نظر ہے۔ (مرقاۃ:١/٢٢٢) ممکن ہے متصد غیر کے مال کود کھنے کی ممانعت ہے یہ ہو کہ بری نظر ہے دیکھنا اور موقع ملتے ہی اڑا لینے کی غرض ہے دیکھناممنوع ہے ایسی صورت میں واقعی بیددیکھناممنوع ہے اوراس میں کسی کااختلاف نہیں۔

#### متجدمين دنيوي ماتين

﴿٢٨٧﴾ وَعَن الْحَسَن مُرْسَلًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمُ فِي مَسَاجِدِهُمْ فِي أَمُر دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهُمْ حَاجَةً. (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حواله: شعب الايمان للبيهقي:٣/٨٥، كتاب الصلوة، فضل المثى

الى المساجد، حديث نمبر:٢٩٦٢\_

قو جمہ: حضرت حسن بھریؓ بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''کہ اوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اوگ اپنی مسجدوں میں اپنی دنیوی معاملات ہے متعلق ہاتیں کریں گے تو تم لوگ ان کے ساتھ مت بیٹھنا اللہ تعالیٰ کوایسے اوگوں کی ضرورت نہیں۔

تنشریع: مساجد میں اپنی دنیوی بات چیت کی غرض سے نہ بیٹھنا ہیا ہے ، اگر کچھ لوگ اس فتیج فعل میں مبتلا ہوں تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا ہیا ہے ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافر مان میں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو بخت ناپیند فرماتے ہیں۔

یکو نوی بات چیت معجد میں بیٹھ کرکیا کریں گے،اور چول کہ معجد کی قیمیر دنیوی کاموں کے لئے ہوئی نہیں لہذااس میں دنیوی بات چیت ممنوع ہے۔علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ عام جگہوں میں جو کلام مباح ہے وہ بھی معجد میں مکروہ ہے،اور یہ نیکیول کو کھا جاتا ہے۔

#### صحبت بدسے اجتناب

فلا تہجانہ و هم: جواوگ معجد میں دنیوی بات چیت میں مشغول ہوں ان کی بات چیت میں حصہ لینا تو ممنوع ہے ہی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہے ، اور میٹینے کی ممانعت کے دومطاب ہو سکتے ہیں:

- (۱)....ا یسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی جگہ نہ بیٹھنا میا ہے ۔
- (۲)....ا ہے اوگول کے ساتھ مسجد میں نہ بیٹھنا بیا ہے ۔

بہرصورت اس ہے ہر بےلوگوں اور گناہ کا کام کرنے والوں کی صحبت اور منشینی کی

ممانعت معلوم ہوگئی کے صحبت بد کااثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ،اوریاس مبیٹنے والابھی ایک درجہ میں ان کاشر یک ہے،اس لئے کہ پاس بیٹھنا اوران پر نگیرنہ کرنا،اور ناراضگی کاا ظہار نہ کرنا بھی ایک درجه میں رضامندی کاا ظہارہے۔

فليدن لله حاجة: ال جزك چنرمطلب بوعك بن:

- (۱)....الله تعالی کوالیے لوگوں کے مسجد آنے اور اس میں عبادت کرنے کی بھی کوئی سرواہ نہیں ہےاس معنی کے اعتبار سے رہ کنارہ ہےعدم قبولیت سے بعنی ایسے لوگوں کے اعمال حسنة بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فر ماتے ہیں۔
- (۲)....الله تعالی ان سے بیز ارہے اور بہاوگ الله کی بناہ اور اس کے عہد ہے خارج ہیں، اس توجید کے اعتبارے اس میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی دھمکی سے کیونکہ انہوں نے بہت براظلم کیا ہے کیونکہ مسجد کی تعمیر کی غرض اس میں عبادت کرنا ہے اور انہوں نے اس کو دوسر سے اغراض سے استعمال کیا ہے اورظلم نام ہی ہے: "و صبع الشسبي فی غیر محله" کا:صاحب مرقاة نے ان دونوں قوجیهات کوؤکر کرنے کے بعد کیا ے کے میں کہتا ہوں کہ یہاں عبارت مقدر ہے، عبارت یوں ہے: "فلیسس لاهل الله في مجالستهم حاجة" [يعني الل الله كوان كي مجلسول كي كوئي ضرورت نهيس ے\_](مرتاة: ۲/۲۲۲)

#### متجدمين آواز بلندكرنا

﴿٢٨٨﴾ وَعَن السَّائِبِ بُن يَزِيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرُتُ فَإِذْ هُوَ عُمَرَ بُنُ

الْحَطَّابِ فَقَالَ إِذُهَبُ فَأُتِنِي بِهٰذَيُنِ فَحِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنُ ٱنْتُمَا أَوُ مِنُ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالًا مِنُ أَهُلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوُ كُنْتُمَا مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لَاوَجَعُتُكُمَا تَرُفَعَانِ أَصُوَاتَكُمَا فِي مَسْحِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ١/١/ ١، باب رفع الصوت في المسجد، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٢٤٠٠\_

ترجمه: حضرت سائب بن يزيد رضى الله تعالى عند بروايت بي كديس مسجد میں سور ماتھا کہ کئی نے مجھے کنگری ماری تو میں نے دیکھا کہوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، انہوں نے مجھ سے کہا جاؤاورمیرے پاس ان دوآ دمیوں کولاؤ میں ان دونوں کولے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونول ہے یو جھاتم دونوں کن میں ہے ہویا یہ کہا کہتم دونوں کہاں ہے آئے ہوان دونوں نے کہا کہ ہم طائف والوں میں ہے ہیں،حضرت عمر رضی اللہ عندنے کہا اگرتم لوگ مدینہ والوں میں سے ہوتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبحد میں تمہارے آوازبلند کرنے کی وجہے تم کوہز اویتا۔

قشو مع: معجد میں زورزورے باتیں کرنا بہ معجد کی حرمت اورا سکے تقلی کے منافی عمل ہے،اگر چیلمی گفتگوہی کیوں نہ کی جائے، فی نفسہ مسجد میں علمی گفتگو نہ صرف جائز: بلکہ متحب ہے کیکن اس انداز میں بات چیت کرنا کہ لوگ سمجھیں جھکڑا ہور ہاہے وہ درست نہیں۔

#### اجنبی کے ساتھ زمی

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جوشن مسافر ہویا مسکدہ یوری طرح واقفیت ندر کھتا ہوای کے ساتھ حتی الا مکان عفودر گذر کامعاملہ کرنا بیا ہے۔

كنت فائها: صاحب مثكوة نے يهال "فائها" كالفظ ذكركيا ہے ليكن بدروايت مشکوة بین بخاری ہے لی گئی ہے جبیبا کہ "دواہ البخاری" کے الفاظ بتاریح بین اور بخاری کا جونسخداورشر وحات ہمارے پاس ہیں اس میں "قبائما" کے الفاظ ہیں اس اعتبارے اس کا مطلب بیہ ہے کہ سائب بن پر بیر رضی اللّہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے ،تو حضر تعمر رضی اللّه عندنے ان برایک کنگری پیمینگی۔

### کنگر مارنے کی وجہ

سے وال: حضرت عمر رضی الله عند نے سائب بن بیزید رضی الله عنه کوئنگری پھیک کر کیوں متوجه کیا؟

**ے اپ**: چونکہ سائب بن بزید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دور تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عند مبجد نبوی میں بلند آ واز ہے ایکارنا درست نہیں سمجھتے تھے اس وجہ ہے كنكرى ماركر متوحه كيااورا گرمشكوة كے نسخه كاا عنهاركر كے عديث كے الفاظ" نسائمها" ہی مراد لئے جا کیں تو مطلب ریہ ہے کہ حضرت سائب بن پرزید مسجد نبوی میں سور ہے تقے جصرے عمر رضی اللہ عنہ نے کنگری مارکران کو بیدار کیا۔

## متجدمين سونے كاحكم

سوال: معجد مين سوناجاتز يانبين؟

**جواب**: کوئی مصلحت یا مجبوری ہوتو سونے کی اجازت ہے، بخاری شریف نے ایک باب قَائم كياج: "باب نوم الرجل في المسجد" آميس تين احاديث ذكركي بين جن ے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں سویا جا سکتا ہے ۔ لیکن بلاضر ورت مسجد میں سونے ہے

گریز کرناما ہے، کیونکہ مسجد کی تعمیر اس مقصد نے بیں ہوئی ہے کہ آئمیں سویا جائے۔ مهمه روسی انتها: دولوگ متجدیین زورز ورسے بول رہے تھے،حضرت عمر رضی الله عندان کو پہچا نتے نہیں تھے،اس لئے ان کو بلا کران ہے یو چھا کہتم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو،اور تمہاراتعلق کس قبیلہ ہے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، حضرے عمر رضی اللہ عنہ نے بہان کر کہ یہ بر دلیمی ہیںان کے ساتھ نرمی کی اوران ہے کہا کہا گر تم مدینه کے رہنے والے ہوتے اور مسجد نبوی میں زور زورے بولتے تو میں تم کوسخت سز ادیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں زور زور ہے بولنے کو بخت ناپیند فرماتے تھے،ان ك بيش نظريه آيت هي: "لاته فعوا اصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض" [انيآ وازكو پغيركي آ وازير باندمت كرواورندان ك سامنے اس طرح زورزورے بولوجسے کیآ پس میں بولتے ہو ]

# حيات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی زندگی میں بھی یہی حکم تھااور آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی و فات کے بعد بھی یہی تکم ہے ، کیونکہ آسخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارك مين زنده بن، جيبيا كه جمهورالل سنت والجماعت كاعقيره ب، حضرت عمر رضى الله عنه نے اس طرف اشارہ کر کے ان دونوں مسافروں ہے کہا تھا کہ بدہڑی ہےاد بی کی بات ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی میں زورزور سے بول رہے ہو۔

# مسجديين فضول بإنؤ س كي مما نعت ﴿ ١٨٩﴾ وَعَنُ مَالِكَ قَالَ بَنِي عُمَرُرَحُبَةً فِي نَاجِيَةٍ

المَسْجِدِ تُسَمِّى البُطيُحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلُغَطَ أَوُ يُنْشِدَ شِعُرًا أَوُ يَرُفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخُرُجُ إِلَى هذه الرَّحْبَةِ - (رواه في المؤطا) حواله: موطا امام مالك: ٦٢ ، كتاب جامع الصلوة، باب قصر الصلوة في السفر، حديث ثمبر:٩٣ \_

ت جمه: حضرت امام ما لكّ بروايت ہے كه حضرت عمر رضى الله عنه نے مسجد کے ایک کنارے چبوتر ہ بنوایا تھا جس کوبطیحا ء کہا جاتا تھااور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے ركھا تھا كەجۇمخص فضول باتيں كرنا بيا ہتا ہو ياشعر گوئى كرنا ميا ہتا ہو، يا اپنى آ وازبلند كرنا ميا ہتا ہو تواس کومیائے کہوہ اس چبوتر ہر چاا جائے۔

تشریع: مجد کے اندرفضول گوئی، بیت بازی اور بلند آواز ہے کسی بھی موضوع یر گفت وشنید درست نہیں ہے اولاً تو ان امورے ہمہوفت گریز کرنا بیا ہے اورا گرانمیں ہے کوئی کام کرنا ہی ہے تو مسجد میں قطعی نہ کیا جائے بلکہ مسجد ہے با ہرنکل کراسکوانجام دیا جائے۔ فليخرج الى هذه الرحبة: يمقصرنبين بكان امور كالمجد با ہرانجام دینا درست اورا چھاعمل ہے بلکہ مقصد رہے کہ مسجد ہے باہران امور پرا تنامواخذہ نە بوگا، جتنامىجدىكا ندر بوتا ب\_

#### قبله كي جانب تھو كنے كى ممانعت

﴿ ٢٩٠ ﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةُ فِي الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيُهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجُهِهِ قَالَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي الصَّلوةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبُّهُ وَإِنَّ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبُزُفَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبَلَ قِبُلَتِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرُفَ رِادَئِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدُّ بَعُضَهُ عَلَى بَعُض فَقَالَ أَو يَفْعَلُ هَكَذَا \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف:١/٥٨، باب حك البزاق باليد من المسجد، كتاب الصلوة، مديث نمبر: ٥٠،٨\_

ترجمه: حضرت انس رضي الله تعالىءنه ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکر مسلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم پڑا ہوا دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریہ بات بہت گراں گذری یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک پر نا گواری کے اٹار ظاہر ہو گئے ، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور اس بلغم کوخو دہی کھر چ کرصاف کیا، پھرارشادفر مایا: کہتم میں ہے جب کوئی نماز کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اپنے رب ہے سر گوشی کرتا ہے اور بلاشیداس وقت اس کارب اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے پس تم میں ہے کوئی شخص ہرگز قبلہ کی جانب نہ تھو کے، بلکہ اپنی بائیں طرف تھو کے یا ایے قدموں کے نیچے تھو کے ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میا در کا کونا لیااور اس میں تھو کا اور پھراس کونے کے حصہ کوایک دوس سے سے رکڑ کراس کوصاف کیا اور فر مایا اس طرح کرلے۔

تشريع: رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نخامة في القبلة: آنخضرت على الله تعالى عليه وسلم في ويكها كقبله كي طرف كي د بوار پر بلغم پڑا ہے، بلغم وغیرہ کو دیکھ کر آ دمی کو گھن آتی ہے ان چیز ول کوطبیعت سلیم پیند نہیں كرتى ہے،البذا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كواس چيز ہے سخت تكليف پہونجی۔ حتى رئى فى وجهه: أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كواس قدر

نا گواری ہوئی کہ چم و ممارک ہے اس کے اثر ات ظاہر ہونے لگے۔

# ناراضكى كے كام يرناراضكى

معلوم ہوا کہنا راضگی کے کام ہے نا راض ہونا برانہیں بلکہ خلاف سنت بھی نہیں۔ فحسكاء بيده: أتخضرت على الله تعالى عليه وسلم في خودي كمرج كرصاف كيا، دوہری روایت میں اس کی صراحت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی نوک دار چز ہے کھر بیا تھا؛لبٰدااس روایت میں آنے والے کلمے "بیدہ" کے معنی واضح ہوگئے کہ اینے ہاتھ ہے بلغم صاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلغم کو چھوا، بلکہ مطلب رہے کہ انخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی کسی چیز ہے کھر ج کربلغم کوصاف کیا۔

فائده: (١) ....اس معركى صفائى كى الهميت بهى معلوم بوكئى ـ

- (۲)....مبحد کی تعظیم اوراحتر ام بھی ظاہر ہے۔
- (٣)....جہال تک ممکن ہوکام ازخود کرنا میا ہے۔

فانما يناجى رباء: جوفض نمازيه هرباموتا بوه ايزرب مناجات کررہا ہوتا ہے اور گویا اس کارب اس کے سامنے ہے، ایسی صورت میں اس کے لئے قبلہ کی سمت جھو کنا سخت ہےاد کی ہے۔

و لكن عن يساره: الرمجوريون كى بناير هوكناير عقوبا كين طرف تھو کے اورا گر ہائیں طرف بھی نمازی کھڑے ہول تواپنے قدموں تلے تھو کنا بیائے۔ ثم اخذ طروف و دائه: الكامطبيب كم تخضرت على الله تعالى علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کے کونے پر تھو کا پھر اس کوملا اور یہ بتایا کہ قدموں تلے تھو کئے کا موقعہ نہ ہوتو کیڑے میں تھوک کرمل دینا میائے۔

امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ ہائیں طرف یا قدموں تلے تھو کئے کا حکم اس وقت ہے جب مبحد میں نہ ہواور جب مبحد میں ہوتو صرف اینے کپڑے پر تھوکنے کی اجازت ہے۔ (r/rrr:30)

#### الضأ

﴿ ٢٩١﴾ وَعَن السَّائِبِ بُنِ خَلَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ وَهُو رَجُلٌ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَيَصَقَ فِي الْقِيْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ لَايُصَلِّي لَكُمُ فَارَادَ بَعُدَ ذَالِكَ اَنْ يُصَلِّي لَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَانْحَبَرُوهُ بِغَوُل رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ وَحَسِبُتُ آنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدُ أَذَيْتَ اللَّهُ وَرَسُولَةً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٩، باب في كراهية البزاق في المسجد، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٥٨١\_

قرجمه: حضرت مائب بن خلا درضي الله عنه جو كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم کے ایک صحافی ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک قوم کونماز پڑھائی انہوں نے قبلہ کی جانب تھوک دیا ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات کود کیھر ہے تھے، چنانچہ جب

وہ صاحب نماز ریٹھا چکے تو حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی قوم ہے کہا کہ پہنچض تم كوآ ئنده نماز نديرٌ هائے ، پھراس كے بعدان صاحب نے لوگوں كونماز برٌ هانا بياباتو لوگوں نے ان کوروک دیا اوران کوحضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی اطلاع دی ، ان صاحب نے اس کا ذکر حضرت رسول ا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے کیا ، تو آ مخضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' ہاں'' راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہ بھی فر مایا کہتم نے اللہ اوراس کے رسول کو نکایف دی ہے۔

تعشیر مع: قبله کی طرف تھو کناممنوع ہاور جو یہ کام کرے وہ مقتدی اورامام ننے کے لائق نہیں ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کوا پی فعل کے ارز کاب کی وجہ ہے نماز پڑھانے ہے روک دیا تھا۔

وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى ' عليه و سلم: سائب بن خلاد كي بارے ميں كها جاربائے كدوه رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں،اس بات کے کہنے کی کیاوجہ ہے؟ سائب بن خلاد مشہور صحابہ میں ہے نہیں ہیںاس وجہ ہے یہ بات کہی گئی یا پھراس وجہ ہے یہ بات کہی گئی کہان کا صحانی ہونامختلف فیہ ہے۔

فائده: (١) ....معلوم مواكمام كوبا دب مونايا يخ ، اورخلاف ادب كامول عاجر از كرناميا ہئے۔

(٢)....ناامل كوامامت معزول كياجا سكتاب، بلكه معزول كرديناميا بيا -

كفارات اوررفع درجات والياعمال ﴿٢٩٢﴾ وَعَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِحْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنُ صَلوةِ الصُّبُحِ حَتَّى كِدُنَا تَتُراَئُ عَيُنَ الشُّمُسِ فَحَرَجَ سَرِيعًا فَثُوَّبَ بِـالـصَّاوةِ فَصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَوَّزَ فِي اللهُ صَلوتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِّكُمُ كَمَا أَنْتُمُ ثُمَّ انْفَتَلَ الْيُنَا ثُمَّ قَالَ آمًّا إِنِّي سَاْحَدُّ ثُكُمُ مَاحَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ إِنِّي فُمُتُ مِنَ اللَّيُلِ فَتُوَضَّاتُ وَصَلَّيْتُ مَاقُلِّرَ لِي فَنَعَسُتُ فِي صَلاّتِي حَتُّى اسْتَثُقَلُتُ فَإِذَا آنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَن صُورَةٍ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ قُلْتُ لَبِّيكَ رَبِّ قَالَ فِيهُمْ يَخْتَصِهُ الْمَلُّا الْاعْلَىٰ قُلْتُ لَاآذُرِي قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ يَيْنَ كَتِفَيٌّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَا نَامِلِهِ بَيُنَ ثَلْدُيِينً فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفُتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلُتُ لَبِّيكَ يَارَبُ قَالَ فِيهُمَ يَخْتَصِمُ الْمَأَلُّ الْاعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلُتُ مَشْيُ الْاَقُدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسُبًا خُ الرُّضُوءِ حِينَ الْكَرِيْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيهُمَ قُلُتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُمُ قُلُتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَفَالَ سَلُ قَالَ قُلُتُ اللُّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغُفِرَلِي وَتَرُحَمَنِي وَإِذَا ارَدُتَ فِتُنَةً فِي فَوْم قَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُون وَاسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَل يُقَرِّبُنِي إلى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَقٌّ فَادُرَسُوهَا ثُمَّ عَلِّمُوهَا. (رواه احمد والترمذي) وَقَالَ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ وَسَأَلتُ مُحَمَّدَ بُن إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيعً.

حواله: مسند احمد: ۵/۲۴۳. باب ومن سورة 'ص'، كتاب تفسير القو آن، حدیث نمبر :۳۲۳۵\_

ترجمه: حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عند بروايت ب كه ايك دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفچر کی نماز کے لئے جماری امامت کرنے کی غرض ہے آنے میں اتنی در ہوگئی کے سورج کی نکیا ہاری نگا ہول کے سامنے آنے ہی والی تھی اتنے میں آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی ہے باہر نکلے ، پھر نماز کے لئے تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اورمختصر نماز پڑھائی ، آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سلام پھیراتو بلند آواز ہے رکارا اور ہم ہے کہاتم لوگ اپنی صفول میں ایسے ہی بیٹھے رہو جیسے کہ ابھی بیٹے ہو، پھر ہم لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور کہاسنو میں تمہیں وہ بات بتا تا مول جس کی وجہ ہے آج صبح تمہارے یاس آنے میں مجھ کو دریہ وگئی، بلاشہ تبجد کی نماز کے لئے رات میں اٹھا پھر میں نے وضو کیاا ورجتنی میرے لئے نماز مقدر تھیں میں نے پڑھی پھر مجھے نماز ہی میں اونگھآئی یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا اپس ایپا نک میں نے اپنے بزرگ وبرتر رہو بہترین صورت میں دیکھارپ نے مجھ سے کیاا ہے تمد! میں نے کیا حاضر ہوں اے میرے رب! رب نے کہاملا ککہ مقربین کس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں میں نے کہا جھے نہیں معلوم، یروردگار نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یرور دگار کودیکھا کہاس نے اپنی متیلی میرے دونول مونڈھوں کے درمیان رکھ دی یہاں تک کہ میں نے پروردگار کی انگیول کی ٹھنڈک اپنی حیاتی میں محسوس کی، چنانچہ ہر چیز میرے لئے روشن ہوگئی اور میں نے سب کچھ جان لیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہاا ہے محمد! میں نے کہا حاضر ہوں ا ہے میرے رب! اللہ تعالیٰ نے یو چھامقر بفرشتے کس چیز میں جھکڑتے ہیں؟ میں نے کہا

کفارات کے بارے میں فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا جماعت میں شریک ہونے کے لئے یدل چل کرآنا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، نا گواری کے وقت وضو کامکمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اورکس چیز میں جنگڑتے ہیں؟ میں نے کہا درجات کے بارے میں،فرمایاوہ کیا ہیں؟ میں نے کہامسکین کو کھانا کھلانا ،زم بات کرنا اور رات میں اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سورے ہوں، پھراللہ تعالیٰ نے کہاما نگ لو! آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یوں مانگا سے اللہ میں آپ سے نیکیال کرنے اور برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں کو دوست ر کھنے کی تو فیق مانگتا ہوں اور رہے کہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جب کسی قوم کوفتنہ میں مبتلا کرنے کاارادہ ہوتو مجھ کو بچا کروفات دے دیجئے ،اور میں آپ ے آپ کی محبت ما نگتا ہوں اور اس کی محبت ما نگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت ما نگتا ہوں جوآ پ کی محبت کو قریب کرتا ہے ،اس کے بعد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بیخواب بالکل سچا ہے تم اوگ اسے سیکھو اور دوسرول کوبھی اس کی تعلیم دو۔ (احمد ترندی) ترندی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن سیج ہے اور میں نے محمد بن اسامیل ہے اس حدیث کے ہارے میں یو چھاتو انہوں نے کہا یہ حدیث سیجے ہے۔

قىشىرىيى: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے الله تعالى كوخواب ميں ديكھا الله تعالیٰ نے آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برخصوصی تخلیات فرمائیں، تو آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر علوم ومعارف کے درواز کے کھل گئے ،تقریباً اسی مضمون کی حدیث ماقبل میں گذر چکی ہے۔

فخرج سريعا: نماز فجريس أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كو نكفي مين تاخير ہوگئی اس وجہ ہے جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے تو تیزی ہے مصلیٰ کی طرف بڑھے تا کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر پڑھادیں۔

و تبعوز في الصلوة: يعني آنخضرت على الله تعالى عليه وعلم في خلاف عادت فجر کی نمازوت کی قلت کی بنار مختصر اُر ٌ صائی ۔

فتجلب لی کل شیر ع: ہر چیز آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ظاہر ہوگئی یہاں کل ہے مرا دعموم حقیقی نہیں ہے بلکہ عرفی ہےاوراس ہے کثرت مراد ہے۔ مطلب بدے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت کثیر علم عطافر مایا،اس کی نظير قرآن مجيد إلى المعلى على كل جبل يأخذ كل سفينة غصبا " يهال بحي كل ے مراد کثرت ب، یا پھر "کیل شی" ہمراداشیا موجودہ بین نہ که "جمیع ماکان ویہ کون" جیسا کیا بھی ذکر کیا گیا کہ اس مضمون کی حدیث گذر چکی ہے، مزید حقیق کے لئے و ہیں دیکھ لیا جائے ،اس حدیث ہے یہ بات ضرورصراحناً معلوم ہوگئی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا تھا اور حالت خواب ہی میں سوال وجواب - E 2 x

#### فوائد حديث

حدیث یاک ہے متعدد فوائد معلوم ہوتے ہیں، بعض کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

- (۱)....کسی وجہ ہےنماز تاخیر ہوجائے اوروفت نُکلنے کا اندیشہ ہوتو نماز میں عجلت کرنا میائے۔
- (۲).....امام ہے کسی روز کسی وقت نماز میں تاخیر ہوجائے تو تاخیر کی وجہ مقتدیوں کے سامنے ظاہر کردے۔
  - (٣).....فجر بعد وعظ كهنا درست ٢٠ـ
  - (۴).....وعظ کے لئے خود ہی امام یا واعظ اعلان کردے درست ہے۔
  - (۵)....کسی مصلحت اور کسی خاص فائدہ کے لئے اپنی نماز تہجد کاؤ کر کر سکتے ہیں۔

- (٦)....ا ہے ماتحوں اور چھوٹول کے سامنے ان کی عبرت اور فائدہ کے لئے اپنا خواب یان کریکتے ہیں۔
  - (2)....الله تعالی کوخواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔
- (۸) ....الله تعالیٰ کے لئےصورت، چہرہ،اعضا ءوغیرہ ہیں،مگراس کے ثبایان شان ہے۔ (مخلوق جیسی صورت اعضاء وغیرہ ہے منز ہویاک ہے)
- (9) .... ملائکہ مقربین باہم گفتگو بھی کرتے ہیں،لہذا جولوگ ملائکہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا ان کے وجود میں تاویل کرتے ہیں اس سےان کی تر دید ہوجاتی ہے۔
  - (١٠)....جس چيز کاعلم نه ہوصاف کہددينا بيا ہے که ميں نہيں جانتا۔
- (۱۱) .... بشارعلوم ومعارف حضرت نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوحق تعالى شانه كي طرف ہےءطاہوئے تھے۔
- (١٢)..... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم عالم الغيب والشهادة نهيس تنهي، جبيها كه "لاادری" فرمانے سے صاف ظاہرہے۔
  - (۱۳)....گناہوں کا گفارہ ہونے اورائکے مٹنے میںان تین اعمال کوبطورخاص خل ہے۔
    - (۱)....نمازیا جماعت کے لئے مسجد پیدل چل کرجانا۔
      - (۲)....نمازوں کے بعدمسجد میں بیٹے رہنا۔
        - (۳).....نا گواری کےوقت وضونکمل کرنا۔
    - (١٣) .... اسلئے اعمال ثلاثه كابطورخاص اہتمام كرنا بيائے ...
    - (۱۵) .... درجات کی بلندی میں تین اعمال کوبطورخاص خل ہے۔
      - (۱) کیانا کھلانا۔
      - (۲)....زم گفتگو کرنا به

(٣)....نمازتبجد كاابهتمام كرنا\_

(١٦)....اس لئے اعمال فلا شکابطورخاص اہتمام کرنا بیا ہے۔

(١٧) ....الله تعالى نے اپنے حبیب پاک صلى الله تعالى علیه وسلم ہے ارشاد فر مایا: ما تگو کیا ما نکتے ہو؟ اس کے جواب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوچیزوں کا سوال کیا،اس ہےان نوچز وں کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

وہ نوچز ہیں۔

(1)....فعل الخيروات. [نيكول كاكرنا\_]

(٢) .... ترك المنكوات. [برائيول كالحجورُنا-]

(س) سحب المساكين [مياكين كي محت- [

(٣)....ان تغفر لي. [تو مجهاؤ تخشد ٢- ٢

(۵).... تو حمني. [تو مجھ پررهم فرما\_]

(٢) ....اذا اردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. [توكي قوم مين فتنكا اراده كريقو مجھ كوفتنه ميں مبتلا كئے بغير

وفات دیدیجئے۔ آ

(4)....حیک. ٦ تىرى محت كاسوال كرتا ہول - ٦

(۸)....وحب من بحدک. ٦ تجھے محت کرنے والو(تیرے عاشقول کی محت کی محت ما نگتا ہوں ۔ ہ

(9)....وحب عمل يقوبني الى حبك. [السيحام كي محبت جوتيري محبت

کے قریب کر دے، مانگتا ہوں۔ ۲

(١٨) .... انها حق. [بلاشبه بيرق ٢- ]حضرت رسول ياك صلى الله تعالى عليه وسلم كاايني

زبان مبارک ہے اس خواب اور واقعہ کوفر مادینا ہی اس کی حقانیت کے لئے کافی تھا، گر ''انھا حق" [بلاشبہ بہت ہے۔]فرما کراس کوکتناموکد بناویا۔

(19)....فادر سو ها. ٦اس کوسکھ او ١٦س سے اس کی اہمیت کومزید برو هادیا ،اور بتادیا که یہ میرے ساتھ ہی خاص نہیں سب اس کوسکھ لیں ،اوراس بڑمل کریں۔

(۲۰)..... شبه عبله موها. [ پجراس کی تعلیم بھی دو۔]اس کودوسروں کو بھی سکھاؤ ،ان سب چیزول ہےاں کیا ہمیت کتنی پڑھ گئی وہ ظاہر ہے۔

غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بورا دین اس کے اندر سمو دیا گیا ہے، اور گنا ہول کا کفارہ والے اعمال ثلاثہ پھر بلندی پھر بلندی درجات والے اعمال ثلاثہ ہی یورے دین کو ایے اندر لئے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہیں،اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، یہ د عابطور خو دمجز ہ ہے کہ غیر نبی ایسی جامع دعاما نگ ہی نہیں سکتا۔

"فعل الخيرات" بين تمام مامورات شرعيه آ گئے ۔ اور "توک المنكوات" میں تمام منہات آ گئے، یہی پورادین ہے،ان دوجملوں میں گویا پورادین آ گیا۔

"حب المساكين" ميں يوري معاشرت آگئي۔اوران بي اعمال شرعيه كاختيار کرنے پراللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحت کی امیدوابسة ہوتی ہے،اس لئے اس کے بعد "ان تغف دلى و توحمني" بين الله تعالى كي مغفرت ورحمت كاسوال كركے اس كي طرف اشاره کردیا که عبادات کے بعد بھی بندہ کو مطمئن ہوکرنہیں بیٹھنا بیائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت ورحمت کا سوال کرتے رہنا میا ہے، ہماری عبادات بھی کوتا ہیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں،اس لئے ان عبادات پرخوداستغفار کرتے رہنا میا ہے۔

اور پھر اس کی رحمت کوبھی طاب کرنا بیا ہے، اوران سب عبادات اورتزک منہیات

اورطاب مغفرت ورحمت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی آ زمائش اوراس کی پکڑے مامون نہیں ہونا مائے، بلکہاس کی آ زمائش اورفتنوں ہے حفاظت کی دعا کرتے رہنا میائے۔

اذا ار دت بقوم فتنآء فتوفى غير مفتون: كديوردگار آپ جب بھی کسی قوم کے ساتھ فتنہ کاارا دہ فر مائیں تو مجھ کو فتنہ ہے محفوظ کر کے فتنہ ہے بجا کر وفات دیدینا،فتنه میں مبتلانه کرنا۔

اوراس دعامیں کامل شریعت کے ساتھ کامل طریقت بھی آ گئی، کیآ گے طریقت کا بیان ہے: و اسانک حسک: اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، محبت کو طاب کرنا یمی طریقت ہے، جب اللہ تعالی کی محبت ہوگی تو پھریوری زندگی اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی کے مطابق بسر کریگا،اوریمی تعجیج نیت ہے، یہی اخلاص ہے، پیطریقت ہے،اوراسی اخلاص برشمرہ احسان مرتب ہوتا ہے، اس کوصفت احسان اوراسی کونسبت اور یا د داشت ہے تعبير كياجا تائ

اوراللہ تعالیٰ کی محبت بغیر اللہ والوں اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت اوران کی محت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے بعد کے جملہ میںاللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محت کا سوال ہے۔

و حسب من يحبك: اوربروردگار مين تجهيم محت كرنے والول (تم ہےعاشقوں) کی محت کاسوال کرتا ہوں۔

اور ظاہرے کہ جب اللہ تعالی کے عاشقوں (جواس کے اولیاء ہیں) سے محبت ہو گی تو ان کی صحبت بھی اختیار کر رگا،اوران کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوگی۔ پس ایں جملہ میں صحبت اولیاءومشارخ کی ضرورت بھی ثابت ہوگئی ۔اورمحت کاثمر ہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی اطاعت میں اس کولذت آنے لگے، اور جب محبوب کی اطاعت میں

لذت آنے لکتی ہے پھراس کا نقشہ ہی کچھاور ہوجا تاہے ۔اس لئے اس کے بعد سوال ہے۔ وحب عمل يقربنه اليك: اوربراى عمل كى محبت كاسوال كرتا مول جوتیرے قرب کا ذریعہ ہے ۔اوراس کے لئے کہاللہ تعالیٰ کی طاعات میں لذت آنے گئے، بڑے بڑے مجاہدات اختیار کئے جاتے ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کی جاتی ہیں،غرضیکہ یہ دعا ا نتائی جامع دعا ہے، جوتمام دین کوشامل ہے، پس اس کوخود بھی یا دکرلیں اوراس برعمل کی كوشش كريں،اوردوسروں كوبھى اس كوسكھانے اوران كويا دكرانے كا اہتمام كريں،الله تعالى ہم سب کواس معمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

#### شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے دعا

﴿٢٩٣﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُن عَمُرو بُن الْعَاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسُحِدَ أَعُونُ أَبِاللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلَطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيُمِ قَالَ قَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيُطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوُم \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢٤/١، باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد، كتاب الصلوة، حديث فمبر: ٢٦٣م\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد میں داخل ہونے کے وقت یول فرماتے تھے، "اعبو فہ بالله العظيم الغ" ميں پناه ليما مول الله كي جوبرا ہے اوراس كى بزرگ وبرتر ذات كي اوراس . . . .

کی قدیم سلطنت کی شیطان مر دود ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر ملیا: جب مسجد میں داخل ہونے والافخص میدد عاپڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میخض سارے دن کے لئے مجھ سے محفوظ ہو گیا۔

قنشو میں: مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے لئے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے مختلف اوراد میں سے ایک وردیہ بھی ہے جس کا تذکرہ حدیث باب میں ہے، جو شخص اس دعا کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے وہ شیطان کے شرور وفتن سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

قال الشيطان حفظ هنى سائر اليوم: جب كوئى شخص معجد مين واخل ہونے سے پہلے حدیث میں ندكور دعار شھ لیتا ہے تو شیطان كاس پر كوئى بس نہیں چلتا ہے اوروہ خود كہتا ہے شخص سارے دن كے لئے مجھے محفوظ ہوگيا۔

### قبر كوتجده كاه بنانا

﴿ ٢٩٣﴾ وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَسُلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَعَلُ قَبُرِى وَثُنَّا يُعْبَدُ إِشْتَدَ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ إِتَّ عَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدً . (رواه مالك مرسلا)

حواله: موطا امام مالك: ٦٠ ، كتاب جامع الصلوة، باب قصر الصلوة في السفر، حديث نمبر:٨٥ ـ

ترجمه: حضرت عطابن بيار رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول

ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''میری قبر کو بت مت بنانا که لوگ اس کی عبادت کریں اس قوم پرالله تعالیٰ سخت غضب ہوا جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیااس روایت کو امام مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

قشرک بنول سے الی عقیدت رکھنا جیسے کوشرک بنول سے رکھتے ہیں در حقیقت شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے خاص طور پر دعا کی ہے کہا اللہ امیری قبر کوالیانہ بناد یجئے گا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔

اللهم لاتجعل قبری و ثنا: اے اللہ! میری قبری اوگ ایسی تعظیم نہ کریں جیسی شرک بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔

اشت خضب الله: به جمله متانفه باس کا مطلب به به کداللد کے بی فی است خصب الله کا بیا کا اللہ کے بی نے جود عاکی ہو وہ امت پر شفقت کرتے ہوئے کی ہتا کہ جس اعت میں الل کتاب گرفتار موٹ کا بیا مت کے لوگ اس اعت میں گرفتار نہ ہوں الل کتاب اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گاہ بنانے کی بناپر ملعون ہوگئے۔

# نفل نماز بإغات ميس

﴿ ١٩٥٤﴾ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَجِبُ الصَّلُوةَ فِي كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَجِبُ الصَّلُوةَ فِي الْجَيْطَانِ قَالَ بَعُضُ رُواتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِينَ . (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا الْجِيُطَانِ قَالَ بَعُضُ رُواتِهِ يَعْنِي الْبَسَاتِينَ . (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثُ خَدِيثُ الْحَسَنِ بُنِ آبِي جَعْفَرٍ وَقَدُ ضَيْرِهِ . ضَعِيدٍ وَغَيْرِه .

حواله: ترمذي شريف: ١/٤/ ١، باب ماجاء في الصلوة في الحيطان، كتاب الصلوة، مديث نمبر ٣٣٨٠\_

ت حمه: حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم كوباغات مين نمازيرٌ هنا پند تها، بعض راويوں نے كہا ہے كه 'حيطان'' ہمرادباغات بیں۔(ترفدی) ترفدی کہتے ہیں گدیہ حدیث غریب ہے اس کوہم نے صرف حسن بن ابوجعفر کی روایت ہے جانا ہے ،اوران کو یکیٰ بن سعید وغیر ہنے ضعیف قرار دیا ہے۔ تعنب دیج: آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کوفل نماز باغات میں برا صنے میں برا لطف آتا تھا، کیونگہ وہاں بہت سکون ہوتا ہے۔

يستحب الصلوة في الحيطان: أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم دیوار کے پہلو میں نماز پڑھتے تھے تا کہ کوئی گذرنے والا سامنے سے نہ گذرے،اور ذہن ادهرادهرنه بھلكے، "حيطان" كے معنى باغ ك آتے ہيں، مطلب بين كم الخضرت سلى الله تعالیٰ علیه وسلم باغ میں نمازیۂ هناپیندفر ماتے تھے۔

### مهاجد کے ثواب میں فرق

﴿٢٩٧﴾ وَعَنُ آنس بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةُ الرَّجُلِ فِي يَيْتِهِ بِصَلَامٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِحَمْسِ وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُحُمِّعُ فِيهِ بِحَمْسِ مِائَةِ صَلوةٍ وَصَلاَّتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصِي بِعَمْسِينَ ٱلْفَ صَلوةٍ وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِي بِعَمْسِينَ ٱلْفَ صَلوةٍ وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِأَةِ ٱلْفِ صَلاَةٍ (راه ابن ماحة) حواله: ابن ماجه شريف: ٢٠١، باب ماجاء في الصلوة في المسجد الجامع، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، حديث نمبر: ١٣١٣.

توجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت
رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''آ دی نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھی وہ ایک
نماز شار ہوتی ہے اورمحلّہ کی مسجد میں پڑھی ہوئی اس کی نماز پچیس نماز وں کے برابر ہے اور
اس کی اس مسجد میں پڑھی ہوئی نماز جس میں جمعہ ہوتا ہے پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور
اس کی مسجد اقصلی کی نماز پچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مسجد میں پڑھی
ہوئی نماز پچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مسجد میں پڑھی
نماز ول کے برابر ہے۔
نماز ول کے برابر ہے۔

تعشریع: جونمازگریم پریشی گئیاس پرایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلّه کی مسجد میں اگر نمازادا کی گئی ہے تواس پر پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر جامع مسجد میں نماز پڑھی تو پانچ سونمازوں کا ثواب ملتا ہے، اورا گر مسجد اقصلی یا مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ورا گر مسجد حرام میں نماز پڑھی تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

صلوة الرجل في بيته: نقل كعلاوه نمازمراد ب،ال وجه كالله كاله

### اشكال مع جواب

انشهال: حدیث ۲۹۴۰ کے تحت بیربات گذری که میجد نبوی میں نماز کا ثواب ایک ہزار کے برابر ہے یہاں پیاس ہزار کے برابر کہائے واپیا کیوں؟

**جواب**: (۱)....ای حدیث شریف میں صرف ایک ہزار کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ "خیسر من الف صلوة" كالفاظ بين، يعني ايك ہزارہے بھى زائداوراس زائد كى تحديد یہاں بیاس ہزارہے کردی ہے۔

(٢)..... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوپيلے بيلم ديا گيا كه سجد نبوي ميں ايك ہزارنماز كا ثواب ملتاہے، پھر بیلم دیا گیا کہ بچاس ہزارنمازوں کا ثواب ملتاہے۔

### سب سے پہلی مسجد

﴿٢٩٤﴾ وَعَنُ اَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسُحِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرُضِ أَوُّلُ فَالَ الْمَسِحُدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ٱلْمَسْحِدُ الْآقُطِي قُلْتُ كُمُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرُبَعُ وَنَ عَامًا ثُمَّ الْآرُضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُ مَاأَدُرَ كُتُكَ الصَّلوةُ فَصَلَّ \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 442/ ١ ، باب كتاب الانبياء، عديث تمبر:٣٣١٦\_مسلم شريف: ٩٩١/١، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، حدیث ثمبر:۵۲۰\_

ترجمه: حضرت ابوذ ررضي الله تعالى عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول! زبین پر سب ہے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''مسجد حرام، میں نے کہا اس کے بعد؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مسجداقصلی، پھر میں نے یو حیماان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق تھا؟ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: یالیس سال کا، اس کے بعد ارشاد فر مایا: اب تو ساری زمین تمہارے لئے مسجد ہے، جہال ونت ہوجائے وہیں نماز پڑھاو۔

تشريع: ال حديث شريف ايك بات تويه علوم ہوئى كەسب بىلى مىجد مبجد حرام ہے، اور دوسری مسجد، مسجد اقصی اور ان دونول کی تعمیر کے مابین میالیس سال کا وقفہ ہے،اور دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہاللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ساری زمین کومبجد بنادیا ہے ۔اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے ہے امت کو بھی یہ ہولت حاصل ہوئی کدروئے زمین پر جہال میاہے نماز پڑھ لے بعض جگہوں پرنماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ نہی لذاتہ نہیں ہے، بلکہ نہی لغیر ہ ہے، یعنی کسی خارجی عارض کی بنایران جگہوں پرنماز پڑھنے ہے منع کر دیا گیا۔

المسجد الحرام: بناء كعبه طرت ابراجيم عليه السلام كم بالهول موتى ب، اور بنا مسجداقصلی حضرت سلیمان کے ہاتھوں ہوئی اوران دونوں میں مقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیںان دونوں کی تغمیر میں بیالیس سال کا فاصلہ ہے۔

### اشكال مع جواب

امشكال: حضرت ابراجيم عليه السلام كے درميان اور حضرت سليمان عليه السلام كے درميان

میں ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تو پھر پیاکہنا کیسے درست ہے کہ مجد اقصلی اور مجد حرام کی قبیر میں بیالیس سال کا فاصلہ ہے؟

**جواب**: (۱) سملاعلی قاریٰ نے حافظ ابن جرکے حوالہ سے یہ جوا نقش کیا ہے کہ کعہ کی بناحضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مسجد اقصلی کوحضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا ہے،حضرت سلیمان علیہ السلام مجد دبناء ہیں موسس نہیں ہیں اور بیمکن ہے کیونکہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوتے ہیں۔(مرقا ۃ:٢/٢٢٩) (٢) ..... يجى كما كيا ب كه حضرت أدم عليه السلام في كعبه كي تعمير كي اور حضرت أدم عليه السلام کی کسی اولاد نے بیت المقدس کو تعمیر کیااوران دونوں کے درمیان میالیس سال کا فا صلدر ہا ہوگا۔



### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب الستر

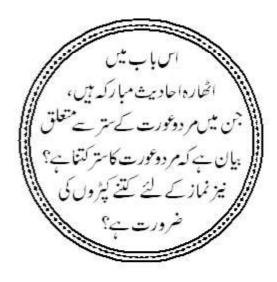

رقم الحديث: ---- ۲۹۸ ا ۱۵۵ـ

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ٢٩٨ باب الستر

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم

# باب الستر (سترڈھاکنے کابیان)

سترعورت سب کے نز دیک نماز وغیر نماز میں فرض ہے اس کے بعد اگر کیڑوں میں وسعت ہوتو تین کیڑے سنت ہیں،ایک نصف اسفل کے لئے ،اور دوسرا نصف اعلیٰ کے لئے ، اورتیسراسر کے لئے۔ کیونکہ ای سے بوراجمال ہوتا ہے جس کا حکم قرآن کریم میں ہے: "خداوا زينتكم عند كل مسجد" كرلياس مين اليي صورت اختيار كي جائے جوت ڈھنگی نہ ہواور عام عادات معروفہ کے خلاف نہ ہواور متکبرانہ صورت نہ ہو، نیز الی صورت اختياركرين كه كشف عورت كاخطره نهمويه

ستریوشی نماز کی ایک بے حدا ہم شرط ہے اور سترعورت یعنی لباس پہننا لازم اور ضروری ہے،لباس پرفند رت کے باو جودبغیرلباس کے نماز پڑھنے سے نماز ادانہیں ہوتی ،ستر عورت کے واجب ہونے کی دلیل قران مجید کی آیت ہے: "خدوا زیست کے ہے عند کل مسجد" [برمسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت اپنے ساتھ لیلو]

### کباس کے حدود

لباس کی دوحدود ہیں: (۱) واجب په (۲)متحب۔

لباس کی حدواجب دونوں شرمگاہیں ہیں، یہ دونوں حدول ہیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اصل نگاہونا انہی دونوں اعضاء کا غیر مستورہونا ہے ان کا چھپانا سب سے زیادہ مؤکد ہے، مردگی را غیر سبیلین کے ساتھ گئی ہیں اور گھٹنا سر ہے اور عورت کا سارا بدن سر ہے، چرہ ہہ حاصل یہ نگا کدم دکی شرم گاہ ران گھٹنا سر ہے، اور عورت کا سارا بدن سر ہے، چرہ ہو سے مشتی ہیں، یہ لباس کی حدودوا جب ہیں، جونماز کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔
میسیایاں اور پیر کے نیچ یہ ضرورت کی وجہ ہے مشتی ہیں، یہ لباس کی حدودوا جب ہیں، جونماز اور لباس کی حدودوا جب ہیں، ہونماز کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔
میسیایاں اور پیر کے لئے شرط ہیں، اس ہے کم لباس پہننے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔
اور لباس کی حدمت جب ہوں ، پیٹھ، سیدنا ورمونڈ ھوں کا مستورہونا ہے، جسم کا یہ حصہ بھی فرطا نک کرنماز پڑھی جائے، چرہ اور ہوسیایاں اس ہے مشتی ہیں، عام حالات میں شامہ جسم کوڈھا نک کرنماز پڑھی جائے، چرہ اور ہوسیایاں اس ہے مشتی ہیں، عام حالات میں شامہ باندھنا اور ٹوپی پہننا نا بت ہے، معلوم ہوا کہ جب آئے ضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہم عام حالات میں ترقی میں نے نہیں فرماتے تھے، تو نماز کا وقت آئے پران کو پہن بی کرنماز پڑھتے ہو نگے ان کوا تاز نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ نماز میں تو خاص طور پرتز میں کا تھم کے۔ (رحمۃ اللہ الواسعة )

# چنداختلافی مسائل

(۱)۔۔۔۔ائمہ ثلاثہ کے نز دیک سرعورت نماز کی صحت کے لئے شرط ہے، مالکیہ کے نز دیک سرعورت قدرت اور یا دہونے کے وقت شرط ہے،اگر قدرت ندہویا خیال ندر ہے قو معاف ہے۔

(۲)....جههور کے نز دیک ستر عورت کی مقدار وہی ہے جس کا ماقبل میں تذکرہ ہوا، کیکن ظاہر ریہ کے نز دیک ستر عورت میں صرف قبل اور دبر داخل ہیں بقیہ اعضا ء ہدن کا ستر

لازم نہیں ہے۔

(۳) ....عورت کے قد مین ائمہ ثلا شکے یہاں سترعورت میں ہے ہیں، امام صاحب کے بیہاں عورت کے اس کے قد مین کا ڈھکنالازم نہیں ہے۔

(٣) ....امام ابوحنیفه علیه الرحمة کیز دیک دوران نمازاگرستر عورت میں ہے کچھ کی گیا تو اگر اس کی مقدار چوتھائی عضو ہے کم ہے تو معاف ہے، لیکن اگر چوتھائی عضو ہے یا اس کے زائد ہے تو معاف نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک دوران صلاق قطعاً الکشاف عورت مفسد صلاق ہے۔

# ﴿الفصل الأول﴾

### ایک کپڑے میں نماز

﴿ ٢٩٨﴾ وَعَنُ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ رَأْيُتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تُوبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيُهِ. وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيُهِ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١/٥٢ ، باب الصلوة فى الثوب الواحد ملتحفا به، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٥٦ مسلم شريف: ١/١٩ ، باب الصلوة فى ثوب واحد وصفة لبسه، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٥٥ من توجمه: حضرت عمر بن الوسلم درضى الله تعالى عند روايت مي كمين في

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوایک کیڑے میں نماز براھتے ہوئے دیکھاء آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ام سلمه کے گھر میں تھاس کیڑے کوا ہے جسم سےاس طرح لیٹے ہوئے تھے کہاس کے دونوں کنارے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں پر تھے۔ تشریع: اگرة دى ايك كبرے ميں نمازير هربائ اوروه كبر ابرائ اے تو اس كواس

طرح استعال کرے کہ سرعورت کے ساتھ بدن کابالائی حصہ بھی ڈھک جائے۔

يصلى فى ثوب واحد: ايك كِرْ عين نمازير صنى كَا نَجَالُش ہے اور ایک کیڑے کے استعال میں بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کو تہبند کے طور پر استعال کیاجائے یا پھر لپیٹ کرنمازیر ولی جائے ، بخاری نے اس سے پہلے جو باب ذکر کیا ہاں میں ایک کپڑے میں نمازا داکرنے کی ایک صورت کا تذکرہ ہے،وہ پیہ ہے کہ گردن پر تہبند کی گرہ لگالی جائے ، تا کہ رکوع یا سجدہ کی حالت میں تہبند تھنچ کر کھل نہ جائے ،اور کشف عورت نه مو الفاظ حديث يه بين "عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عاقدى ازارهم على عواتقهم" ( بخارى شريف: ٢/٥١)

[ سہل بن سعدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کے ساتھا بنی گر دنوں برا پنے تہبند باند ھے ہوئے نماز بڑھی ] کیکن بیصورت اس وقت استعال کی جائے جب کیڑا اتنا زیادہ نہ ہو کہ مومڈ ھوں پر لپیٹا جا سکے،اگرا یک کپڑا ہے اوروہ زائد ہے تو اس کے ذریعہ ہے مونڈ ھوں کو بھی ڈھکا جائیگا ،حدیث باب میں اس صورت کا تذکرہ ہے، اور بیا لیک کیڑے میں نماز بڑھنے کی دوسری صورت ہے۔ مشتملا به: "اشتمال" كامطلب بهت كه كير ع كاجوكناره داكين موند هي یر ہے اس کو بائیں ہاتھ کے نیچ ہے لے اور جو کنارہ بائیں مونڈ ھے یر ہے اس کو دائیں ہاتھ کے پنچے ہے لے، پھر دونوں کناروں کو لے کر سینے برگرہ دے لے۔

حدیث باب میں کپڑے کے لیٹنے کو ''اشت مال' سے تعیر کیا گیا ہے، ایک دوسری حدیث میں ''تسو شیسے'' کالفظ منقول ہے، اس کے علاوہ اسی بات کو بیان کرنے کے لئے ''مخالفۃ بین الطرفین'' کے الفاظ بھی منقول ہیں، سب کا مقصد ایک ہے اور سب کے معنی ایک ہیں، صرف تعیر ات کا فرق ہے، اسی بات کی وضاحت کے لئے امام بخاری نے زہری کا قول تقل کیا ہے: ''قال الزهری فی حدیثہ الملت حف المتوشح و هو المخالفۃ بین طرفیہ علی عاتقیہ و هو الاشتمال علی منکبیہ'' (بخاری شریف: ۱/۵۱)

[زہری نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ ملتحف کے معنی متوشح کے ہیں اور متوشح اس شخص کو کہتے ہیں جو کپڑے کے داہنے گوشہ کوبا ئیں بغل کے پنچ سے نکال کر دہنی طرف اور بائیں گوشہ کو دہنی طرف بغل کے پنچ سے نکال کربائیں کاندھے پر ڈال لے اور اشتمال یعنی دونوں مونڈھوں پر لیٹینا بھی یہی ہے ]

زہری کی اس وضاحت ہے یہ بات کھل کرسائے آگئی کے صرف تعبیر کافرق لفظی ہے معنی اور مصداق سب کا کیسال ہے۔

اشت هال: کی ندگورہ صورت اس وقت اختیار کی جائے گی جب کپڑا ایکہ مواوروہ خوب زائد مواوراً گر گردن پر تہبند کی خوب زائد مواوراً گر گڑا کچھ کم ہے قواس کی صورت گذشتہ سطور میں گذری کے گردن پر تہبند کی گرہ لگالی جائے، بیت کم اس وجہ ہے کہ اگر خالی تہبند میں نمازاوا کی گئی اور مونڈ ھے پر کچھ بھی کپڑا ندرہا تو اس میں ہا دبی کا ایک گوندا ظہار ہوتا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تہبند ہی کے بھدر کپڑا ہے زائد کپڑا ہے ہی نہیں تو ایس صورت میں صرف تہبند میں نمازاوا کی جائے گی، بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جزیہ ہے: ''وان کان ضیفا فاتو د بھاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جزیہ ہے: ''وان کان ضیفا فاتو د بھاری شریف میں ایک مورت باندھ لینا بیا ہے آ

فائده: بحث كاحاصل بيب كما كركوني ثوب واحد مين نماز بره دربا موتو ثوب كي تين مكنه

صورتوں میں ہے کوئی ایک صورت ہو گی۔

(۱) سفیق،الیم صورت میں صرف کنگی کی طرح کیڑ الپیٹ لیاجائے۔

(۲) وسیع ،الیم صورت میں لپیٹ کر گردن پر باندھ لیاجائے۔

(۳).....اوسع، ایسی صورت میں اشتمال کیا جائے گا، اشتمال کی وضاحت ماقبل میں گذرچکی ہے۔

# نمازمیں مونڈ ھاڈ ھکنا جا ہے

﴿ 9 9 ٧﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّينَ اَحَدُ كُمُ فِي النُّوبِ النَّواجِدِ لَيُسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءً (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۲۵/۱، باب اذا صلى فى الثوب الواحد فلي جعل على عاتقيه، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۳۵۹\_مسلم شريف: ۱/۱۹۸ باب الصلوة فى ثوب واحد وصفة لبسه، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۲۵۵\_

قسو جسمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہتم میں ہے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس کے کاندھوں پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔

تشریع: اگرکوئی مخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے اوروہ کپڑ ابرا اہتو اس کومخص لنگی کی طرح نہ لپیٹے، بلکہ اشتمال کی جوصورت گذشتہ صدیث میں گذری ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے مونڈھوں کو بھی ڈھا تک لے۔ ال میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بدن کا ایک وافر حصہ ڈھک جائے گا، قرآن مجید کی آیت میں "یہ ابنی آدم قلد انزلنا علیکم لباسا یو اری سواتکم وریشا" پڑمل بھی ہوجائے گا۔ [اے بنی آ دم ہم نے تم پر وہ پوشاک اتاری ہے جوتمہاری شرمگاہ کو ڈھائتی ہے اور آرائش کے کپڑے اتارے ہیں ] اور دوسرا فائدہ سے ہے کہ کپڑے کے گرجانے یا کھل جانے کا اندیشہ بھی ندرہے گا، نیز نگی پیڑھ سے باندھ کرنماز پڑھنے میں جو ہے ادبھی محسوس ہوتی ہوتی سے اس کا ازالہ بھی ہوجائے گا۔

لیکن پیربات ؤہن میں رہے کہ حدیث باب میں جو حکم ہے وہ استخباب پرمحمول ہے وجو بی نہیں ہے۔

امام احمد تکا مستدل: امام احمد نے اس صدیث سے استدال کرتے ہوئے کہا ہے

کیا گرکوئی شخص ایک کپڑے بیل نماز پڑھ رہا ہے اور گنجائش کے باوجوداس کپڑے کے

کنارے کاندھوں پڑئیں پڑے بیل جس کی وجہ سے شانے کھلے ہوئے بیل تو ایس
صورت بیل نماز ادانہیں ہوگی، کیونکہ صدیث باب بیل آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
صیغہ نہی مؤکد استعمال کیا ہے، جس کا تقاضہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے شانوں کے ساتھ نماز
پڑھنا حرام ہو، حاصل ہے ہے کہ امام احمد نے صدیث باب کونہی تح کی پرمحمول کیا ہے۔
حدیث باب کا جواب: جمہور کے بزد کی نہی تح کی نہیں ہے بلکہ یہ نہی تنزیبی ہے؛
لہذا اگرستر ڈھکا ہوا ہے اور مونڈ ھے ڈھکے ہوئے نہیں بیل تو بھی نماز ہوجائے گی۔

# الضاً ﴿ • • ٤ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَلَيْحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيُهِ. (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: 1/۵۲، باب اذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣١٠\_

قرحه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: ''کہ ایک کپڑے میں جو کوئی نماز پڑھے تو وہ کپڑے کا دایا ل گوشہ ہائیں طرف اور بایال گوشہ دائیں طرف ڈال لے۔''

قنش ریح: اس حدیث شریف میں بھی ماقبل کی احادیث ہی کامفہوم ہے،صرف لفظی تعبیر کا فرق ہے،مقصد یہی ہے کہ اگر کپڑاایک ہے اور بڑا ہے تو ستر ڈھا نکنے کے بعد مونڈھوں کوبھی اشتمال کی صورت پر ڈھا نگ لیاجائے۔اشتمال کی وضاحت گذر چکی۔

حافظا بن حجرٌ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ علامہ طحاویؓ نے احادیث باب کو جمع کر کے پول تطبیق دی ہے کہ اگر کپڑا ہڑا ہے تو اس میں اشتمال کیا جائے ،اور اگر کپڑا حجومیٰ ہے تو لئگی کی طرح اس کو ہاند ھرلیا جائے۔ (فتح الباری:۲/۱۸۲)

اس كى تائيراس مديث ہے بھى ہوتى ہے: "قال (النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم) فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به" (بخارى شريف)

# منقش کپڑے میں نماز پڑھنا

﴿ ا • ك﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعُلَامٌ فَنَظَرَ

إلى أعُلامِهَا نَظُرَةً قَلَمًا إِنْصَرَفَ قَالَ إِذُهَبُوا بِحَمِيصَتَى هَذِهِ إِلَى آبِي اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ صَلاَتِي - حَهُم قَانَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ صَلاَتِي - (منفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِللهُ عَارِي قَالَ كُنتُ ٱنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَآنَا فِي الصَّلوةِ قَاحَاتُ أَن يَفْتِنَنِي \_

حواله: بخاری شریف: ۱/۵۴ ، باب اذا صلی فی ثوب له اعلام ونظر الی علمها، کتاب الصلوة، حدیث نمبر:۳۷۳ مسلم شریف:۸ - ۱/۲۰ ، باب کراهیة الصلوة فی ثوب له اعلام، کتاب المساجد، حدیث نمبر:۵۵۲ \_

قرجه: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیا در میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیا در کے نقوش پر پڑگئی ، جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ علیہ وسلم کی نظر بیا در کے نقوش پر پڑگئی ، جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فر مایا: میری بیر بیا در ابوج م کے باس بیجاؤ اور مجھے ابوج م سے سادہ بیا در را کر دو، اسلے کہ اس منقش بیا در نے ابھی مجھے نماز سے عافل کر دیا۔ (بخاری و مسلم ) اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فر مایا میں نے اس بیا در کے نقش ونگار کی طرف نماز کی حالت میں نظر کی تو مجھے خوف ہوا کہ کیں یہ مجھے فتنہ میں نے وال دے۔

 تعالی علیہ وسلم نے انجانی سپا دراس غرض ہے منگوائی تا کدابوجہم رضی اللہ عنہ کا ہدیہ واپس کرنے کی وجہ سے ان کی ول شکنی ندہو۔

فائده: معلوم مواكدا بي متعلقين كي دل شكني وغيره كاخيال ركهناميا بيا -

ف انها الهتند : معلوم ہوا کہ ظاہری نقش ونگار نفوں قد سیہ کے اندر بھی اثر کر سکتے ہیں ، اور بیا اُن کے باطن کے بہت زیادہ صاف و شفاف ہونے کی دلیل ہے ، کیونکہ سفید کیڑے یرداغ جلد پڑتا ہے اور وہ نمایاں ہوتا ہے۔

#### اشكالات وجوابات

امشکال: یہال پر "الهتنی انفا" گذرااس معلوم ہور ہائے کیفش ونگاروالی بیادر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور قلب میں موثر ہوگئی، جب کہ آگے بخاری شریف کی دوسری روایت کے حوالہ ہے آرہائے: "اخساف ان یہ فتننی" اس سے معلوم ہورہائے کہ توجہ بٹنے کا خوف ہوا توجہ ہٹی نہیں، دونوں میں بظاہر تعارض محسوس ہورہائے۔

جواب: "الهتنى" كاندرقرب فعل رفعل كالطلاق باصل عبارت ب: "كادت تلهنى" يعنى قريب تقاكه به منقش بيا در مجھ غافل كرديتى اور يمى مفهوم" احاف ان يفتنى" كاجى بى البنداكوئى تعارض نہيں ہے۔

انشکال: جب بیمنقش کپڑانماز میں خلل ڈالنے کی وجہ سے فتنہ کابا عث تھااور حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کواپنے لئے پہند نہیں کیاتو پھر ابوجہم رضی اللہ عنہ کو بیہ کپڑا کیول دیا؟

**جـواب**: (۱)....ابوجهم رضى الله عنه نابينا تضاس كئے منقش كپڑاان كے حق ميں سامان

فتنذبين تفايه

(۲).....آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابوجهم رضی الله عنه کے پاس کپڑا بھیجا ہے اس کوپہن کرنماز بڑھنے کے لئے نہیں کہاہے۔

(۳) .... نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک بہت مجلی تھا دوسر ہے لوگوں کا اتنا قلب مجلی نہیں ہے، اس لئے بیضر وری نہیں کہ جن چیز وں کا اثر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینہ قلب پر ہوا اس کا اثر دوسروں پر بھی ہو۔

### تصور والاكبر انمازى كسامني مونا

﴿ ٢٠٢﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا سَنَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْنِهَا قَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِيُطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذَا فَإِنَّهُ لَايَزَالُ تَصَاوِيُرُهُ تُعَرَّضُ لِي فِي صَلَاتِي. (رواه البحاري)

حواله: بخاری شریف: ۱/۵۳ ، باب ان صلی فی ثوب مصلب، کتاب الصلوة، حدیث نمبر:۳۷۳\_

حل لغات: قرام منقش پرده، مختلف رنگول کاموٹااونی کپڑاجس کا پرده بنایا جاتا ہے، جمع قُرُمٌ، امیطی، امرواحد حاضر، اماط اماطة دور کرنا، بٹانا۔

قو جمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بیا در تھی جس ہے انہوں نے اپنی کوٹھری کے ایک کنارے کو ڈھا تک دیا تھا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جمارے سامنے ہے اس پردہ کو ہٹا

دو، کیونکہ اس کی تصویر س میری نماز میں برابرمیر ہے۔ اسنے آتی رہی ہیں۔''

تشويح: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے منقش پر دے کے سامنے نماز پڑھی دوران نماز منقش پر دے کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی رہی،اس وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے فر مایا کیمیر ہے سامنے ہے بیہ یردہ ہٹادو،معلوم ہوا کہ منقش کیڑے کے سامنے نماز ادا کرنے سے احتر از کرنا میاہے کیونکہ اس کی وجہ ہے نماز کے اندرخشوع وخضوع میں کمی آتی ہے، لیکن اگر نمازشروع کر دی گئی ہے تو اس کوقطع ندکرنا میاہے، نیز منقش کیڑے کے سامنے ادا شدہ نماز سیجے ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناتو اس نماز کاا عادہ کیااور نہ ہی نماز کوقطع کیا۔

سترت به جانب بيتها: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهان کوٹھری کی دیواریا دروازہ پر بردہ اٹٹا دیا، چونکہ اس وقت تک کیان کومنقش بردہ کی قیاحت معلوم نہیں تھی، جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کوا تار دیا۔

# تصوير كاحكم

لایبز ال تبصیاه پر: آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرمایا که پرده کی تصاویر باربار میرے سامنے آتی رہیں جس ہے نماز میں خلل پڑتا ہے، تصویر عام ہے،خواہ ذی روح کی ہویا غیر ذی روح کی،ایسی ہوجس کی شرکین یوجا کرتے ہوں یاوہ تصویر ہوجس کی پوجانہ کرتے ہوں ببرصورت تصوير كانماز مين سامني أنانماز مين نقصان كاسب بهالبذاتصوير داركير عكونمازي کے سامنے ہرگز ندرکھنا مانئے ،تصویر کے سامنے ہوتے ہوئے اگر چرنماز فاسدنہیں ہوتی لیکن مکروہ ضرور ہوتی ہےای طرح اگر مصلی کے کپڑے پر تصویر ہے تو بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔

# ريثمى قبامين نماز

﴿ ٢٠٢﴾ وَعَنُ عُنَهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّو جُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّو جُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ إِنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا شَدِيدًا كَالُمَكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنبَعِى صَلَّى فِيهِ ثُمَّ إِنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا شَدِيدًا كَالُمَكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنبَعِى هَذَا لِلمُتَقِينَ . (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱/۵۴ ، باب من صلى فى فروج حرير ثم نزعه، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۳۷۵ مسلم شريف: ۲/۱۹۲ ، باب تحريم استعمال اناء الذهب و الفضة، كتاب اللباس و الزينة، حديث تمبر: ۲۰۷۵ ـ

قو جعه: حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگر مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کی ایک قباہدیہ میں پیش کی گئی ، آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کو پہنا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کو پہنا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم اس سے اس کواس طرح جلدی سے اتار کرا لگ کر دیا کہ گویا آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم اس سے فر سے فرماز سے ہیں اور فرمایا کہ یہ اللی تقویل کے لئے مناسب نہیں ہے۔

قعش ویع: ریشم کالباس پہننا درست نہیں لیکن اگر کسی نے پہن کرنماز پڑھ لی تو نماز موجائے گی، ریشم کالباس پہنتے ہی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس کی قباحت کا اوراک ہوگیا اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فو رأا تاردیا، لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز نہیں دو ہرائی معلوم ہوا کہ نماز ہوجائے گی۔

اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج: "فروج"

اس قبا کو کہتے ہیں جو بیچھے ہے بھی تھوڑی کھلی ہو، جنگ اور گھوڑسواری کے لئے یہ نہایت موزول لباس سمجھا جاتا تھا، علامہ عینیؓ نے لکھا ہے کہ بیر قبادومیۃ البحندل کے بادشاہ اکیدر بن عبدالملک نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہدیہ کے طور پر دی تھی۔

# ریشم استعال کرنے کی وجہ

سوال: ریشم تو حرام ہے جیسا کہ اس کی حرمت کے بارے میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ و کا مران ہے: "حرم لباس الحروب و الله هب علی ذکور امتی واحل لانا ثهم" [ریشم اورسونے کا پہننامیری امت کے لئے مردول پر حرام کردیا گیا ہے، اور عورتول کے لئے طال یعنی جائز ہے۔] ابسوال یہ ہے کہ جب ریشم حرام ہے تا تخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیول پہنا؟

ج واب: جس وقت آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رائیٹمی قبا پہنی اس وقت تک آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوریشم کے حرمت کاعلم نہیں ہوا تھا، نماز کے فور أبعد آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کی حرمت کی اطلاع ہوئی لہذا آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کی حرمت کی اطلاع ہوئی لہذا آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا گواری کے ساتھاس کواپنی جسم سے علیحدہ کردیا ہمسلم شریف میں اس کی صراحت بھی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لباس اتار نے میں اس کی صراحت بھی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لباس اتار نے کے بعد کہا: مجھے جرئیل نے اس سے منع کیا ہے۔

### اشكال مع جواب

اشكال: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "الاينبىغى هذا للمتقين" يعنى ريثمى لباس الل تقوى كى لئے مناسب نہيں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے كہ غير متقى

ریشم کالباس پہن سکتا ہے جب کہ گذشتہ سطور میں صراحت کے ساتھ یہ بات گذر چکی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے تمام مردوں کے لئے ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے ،ان دونوں احا دیث میں بظاہر تعارض ہے۔

#### جواب: متقی کے دومعیٰ ہیں:

- (١) ....متقى عن المعاصى. [معاصى عن بيخ والأشخص \_]
  - (٢).....متقى عن الكفر. [كفر سے بحينے والشخص\_]

متنقبی عن الکفر: کامطاب بیہ ہے کہ گفرے بچاہوا شخص یعنی مسلمان، یہاں یہی دوسر مے معنی مراد ہوں گے تو متقی سے مراد مسلمان ہوں کے دوسر مے معنی مراد ہوں گے تو متقی سے مراد مسلمان ہوگا اور حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ریشم پہننا درست نہیں اس تو جیہ کے بعد کسی قشم کا تعارض باتی نہیں رہے گا۔

(۲) .....دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس وقت تک ریشم کی حرمت نہیں ہوئی تھی ،حرمت اس کے بعد منازل ہوئی مناسب نہیں۔ بعد منازل ہوئی ،اس کئے اپنے طور پر ارشاد فر مایا کہ بیہ تعقیوں کیلئے مناسب نہیں۔

# ﴿الفصيل الثاني﴾

# صرف قبيص مين نماز پڑھنا

﴿ ٢٠٢﴾ وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ غُنهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ فُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ النِّي رَجُلٌ اَصِيدُ فَأُصَلِّىُ فِى الْقَعِيْصِ الْوَاحِدِ فَالَ نَعَمُ وَأُزُرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ . (رواه ابوداؤد) وَرَوَى

النُّسَائِيُّ نَحُوَةً.

حواله: ابوداؤد شريف: ۱/۹۲، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۱۳۲ نسائي شريف: ۸۸/۱، باب الصلوة في قميص واحد، كتاب القبلة، حديث نمبر: ۲۲۸/۷

حل لغات: أُزُرُهُ، امرحاضر ب، زرَّ (ن) زراً الثوب، كَبِرُ عَ كَبِنُ الكَان، شوكة، كَانُا، جُنِّ الشواك.

توجمه: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بے شک میں شکاری آ دمی ہوں تو کیا میں صرف ایک قیص میں نماز پڑھ سکتا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ملایا: ''کہ ہاں پڑھ سکتے ہو، لیکن قیص کو بند کر او، اگر چہ کا نئے ہی کے ذریعہ سے بند کرو۔ (ابو داؤد) نسائی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

تشریع: انسے رجی احسید: سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنه اپنی مجوری بیان کررہے ہیں کہ میں عام طور پرشکار میں رہتا ہوں، شکار کی حالت میں زیادہ لباس زحمت کا سبب بن جاتا ہے، دوڑنے بھاگئے میں دشواری ہوجاتی ہے، تو کیا میں صرف ایک قیص پہن کرنماز پڑھ سکتا ہوں۔

نعم و از ر ر ہ و لو بندو گانہ: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالص قیص پہن کرنماز پڑھنے کی اجازت تو مرحمت فرمادی ، لیکن ساتھ میں ریبھی حکم دیا کے قیص کے گریبان کو ہند کر لو، خواہ کا نے ہے ہی کیوں نہ بند کرو۔

# حالت نماز میں اپنے ستر پر نظر پڑنا

کیونکہ گریبان کھلارہنے کی صورت میں رکوع کی حالت میں سترعورت پرنگاہ پڑنے کا

قوی اندیشہ ہے امام شافعی واحد کے نز دیک نمازی کی نگاہ اگر اپنے ستر پر پڑتی ہے قو نماز فاسد ہوجاتی ہے ہمارے یہال رائح یہی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی ہے البتة مکروہ ہونے میں قو کوئی شبہیں ہے۔

### ازادلئكا كرنماز

﴿ 4.6 ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ بَيُنَمَا رَجُل يُصَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ بَيُنَمَا رَجُل يُصَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَحَل يُصَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّمَ إِذُهَ بَ أَنْ وَشُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّمَ إِذُهَ بَ أَنْ يَتَوَضَّا فَاذَهَبَ وَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُل يَارَسُولُ اللهِ ا مَالَكَ آمَرُتَه آنُ يَتَوَضَّا قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسُبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهُ لاَيَقَبَلُ صَلْوةً رَجُلٍ مُسُبِلٍ إِزَارَةً - (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٣/ ١، باب الاسبال في الصلوة، كتاب الصلوة، صديث نم ٢٣٨.

قو جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی انگی افکا کرنماز پڑھی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ''جاؤاور وضو کرو ، چنانچے وہ شخص گیا اور وضو کیا ، پھر آئے اس پرایک صاحب بولے کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے ان کو وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہنے ضل اپنی از ارائکا کرنماز پڑھ رہا تھا ، اور جو شخص از ارائکا کے ہوئے ہوتا ہے ، اللہ اس کی نماز نہیں قبول کرتا ہے۔

تشريع: ازراه تكبركير \_كو شخف \_ ينجل كانابه تيرا گناه إلى كير \_

میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو فریضہ کی حد تک وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوجا تا ہے، کیکن اس نماز کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ منتو اس کی نماز قبول کرتا ہے اور منداس پر ثواب عطا کرتا ہے۔

# اسبال ازار كانحكم

علاء نے لکھا ہے کہ بیہ کیڑالٹکا نا تکبر کی وجہ ہے ہوت تو حرام ہے،اورا گرغفلت اور بہتو جہی کی وجہ ہے ہوتو کروہ بھی نہیں بہتو جہی کی وجہ ہے ہوتو کروہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے:حضر ت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گئی ان کے پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ ہے لٹک جاتی تھی،حضر ت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے وض کیا کہ میری لنگی نیچ سرک جاتی ہے تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ فعل تکبر کی وجہ ہے نہیں ہے۔

### اسبال ازاركي وجهس وضوكا حكم

سوال: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسبال ازار كى بناء پروضو كائكم كيول ديا؟ جسواب: (۱) ..... وضو كائكم اس وجه ہے ديا تا كه وہ فخص اپنے عمل پر متنبه ہواورغور وفكر کرے،اورغوروفکر کے نتیجے میں اپنی اس غفلت سے باز آئے۔ (۲) ۔۔۔۔ طہارت ظاہری طہارت باطنی کا سبب بنتی ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طہارت کا حکم دیا تا کہ تکبر کی بنا پر جوازا رائ کائے ہوئے ہے یہ باطنی حبث ظاہری یا کی کی وجہ سے دورہو جائے۔

# ننگے سرعورت کی نماز

﴿ ٢٠٢﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهَا قَالَتُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ لَاتُقْبَلُ صَلَوْةُ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَادٍ . (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شریف: ۹۴ / ۱ ، باب المرأة تصلی بغیر خمار کتاب الصلوة، حدیث نمبر:۱۳۲

قسوجے ہے: حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ' بالغہ عورت کی نماز اور طنی کے بغیر نہیں ہوتی ۔

قشویع: بالغہ عورت کی نماز بغیر سرڈھا نکے ہوئے نہیں ہوگی ، کیوں کہ عورت کاسر اور اس کے بال ستر عورت میں ہے ہیں ، لہذا سرکھلا ہوا ہے یا ایسے باریک کیڑے ہے وطائک رکھا ہے جس ہے بالوں کا رنگ ظاہر ہوتا ہے تو نماز کی شرط ستر عورت نہ یائے جانے کی وجہ سے نماز اوانہ ہوگی ۔

لاتقبل صلوة حائض: حائف ہے مرادبالغة ورت ہے، یعنی وہورت جوکہ حیض کی عمر کو پہونچ گئی ہوخواہ اس کوچش آئے یا نہ آئے۔

الا بخسمار: چونکه آزادعورت کاسارابدن سترعورت میں داخل ہے، اس وجہ سے اگر کھلے سرنماز پڑھ رہی ہے قرنماز کی شرط سترعورت کے مفقو دہونے کی بناء پر نماز سی خی نہیں ہوگ ۔ یہال قبول سے مراد قبول اصابت ہے۔

### قبول کے دومعنی

#### اصل میں قبول کے دومعنی ہیں:

- (۱) ۔۔ قبول اصابت: جس کا مطلب ہے ''کون الشبی مستجمعا لیجہ میں الشہر انسط و الارکان'' اس معنی کے اعتبارے بیصحت کامتر ادف ہے اور اس کا متبارے نیاوی اعتبارے فراغ الذمہ ہے تو اب جب کداوڑ سنی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے یہی قبول اصابت ہے ،تو مطلب بین کا اکہ نماز ادا بی نہیں ہوئی اور فریضہ جول کا تو اب قی رہا۔
- (۲) .... قبول کے دوسر مے معنی قبول ا جابت ہے اس کا مطلب ہیہ ہے: "وق و ع الشیء فی حیز موضاۃ الرب سبحانہ و تعالیٰ" اس کا بیجہ آخرت کا ثواب ہے، جیسے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا فرمان ہے: "من شوب الخصول م تقبل له صلوۃ اربعین صباحا" جس نے شراب پی تواس کی نماز بپالیس روز تک قبول نہیں ہوتی ،اس کا مطلب ہیہ کے فریضہ تو ساقط ہوجاتا ہے لیکن ثواب نہیں ماتا ہے۔

#### آ زادعورت اوربا ندی میں فرق

اوڑھنی کے بغیر آزادعورت کی نماز قبول نہیں ہے، باندی کی نماز بغیر اوڑھنی کے بھی قبول ہوجاتی ہے، کیوں کہ سر باندی کے حق میں ستر نہیں ہے اس کا ستر تو پیٹ اور پیٹھ کے

اضافہ کے ساتھ مرد کاستر ہے۔

اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر آزاد عورت نے بغیراوڑھنی کے نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہے، لیکن اگر مقدار پیپر یعنی چوتھائی ہے کم سر کھلا ہے اوراس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ امام صاحب کے نزدیک مقدار پیپر معاف ہے اس لئے نماز ہوجائے گی، امام شافعیؓ کے نزدیک درست نہیں ہوگی۔

# عورت کاایک کپڑے میں نماز پڑھنا

﴿ ٢٠٠٤ ﴿ وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا آنَهَا سَأَلَتُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا آنَهَا سَأَلَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَرُأَةُ فِي دِرْعٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَرُأَةُ فِي دِرْعٍ وَسَلَّمَ أَتَصَلِّي الْمَرُأَةُ فِي دِرْعٍ وَسَلَّمَ أَتَصَلِّي الْمَرُأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَا لِلَّهِ مَا لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٣/ ١ ، باب في كم تصلى المرأة، كتاب الصلوة، مديث تمبر: ٦٣٠\_

قرجه ام المومنین حفرت ام سلم رضی الله تعالی عنها ب روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم سے بوچھا کہ عورت اس حال میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ اس کے جسم پرصرف ایک قیم اور ایک اوڑھنی ہو؟ آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب قیم کشادہ ہو کہ وہ عورت کے دونوں قدموں کی پشت کوڈھانپ لے۔" ارشاد فرمایا: "جب قیم کشادہ ہو کہ وہ عورت کے دونوں قدموں کی پشت کوڈھانپ لے۔ " قشریع جہورکے مشریع کے وقت عورت کیلئے دو کپڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) خمار۔ (۲) قیم سے نزد یک نماز پڑھنے کے وقت عورت کیلئے دو کپڑوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) خمار۔ (۲) قیم سے

خمارستررائس کے لئے ،اورقیص باتی تمام بدن کے ستر کے لئے، جمہور نے دو کپڑول کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جمہور کے بزد یک بھی تمام بدن کا مستور ہوتا ضروری ہے، دو کپڑ سے ضروری نہیں، چنانچہ اگر سارا بدن صرف ایک کپڑ سے مستور ہوجائے تو بھی نماز ہوجائے تی ، بخاری شریف میں روایت ہے: "کیان دوسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی الفہ جو فتشھد نساء من المومنات متلفعات بمرو طهن شم یو جعن الی بیوتھن ماعو فهن احد" [حضرت رسول اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے تھے مسلمان عور تیں آن مخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غلیہ وسلم فر کی نماز پڑھائے تھے مسلمان عور تیں آن مخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں کواس حال میں واپس ہوتیں کہ وہ سرے پیر تک بیا دروں میں لین ہوتی تھیں، پھروہ اپنے گرس ارابدن صرف ایک کپڑ سے میں ڈھکا ہے تو بھی نماز ہوجائے گی ، اس وجہ ہے آن مخضرت مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیتھی نہیں فرمائی کہ عورتیں جو بیا در پہنے ہیں ان کے نیچ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیتھی نہیں فرمائی کہ عورتیں جو بیا در پہنے ہیں ان کے نیچ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیتھیت نہیں فرمائی کہ عورتیں جو بیا در پہنے ہیں ان کے نیچ لیاس ہے یانہیں، جمہور نے دو کپڑوں، اوڑھنی اورقیص کو ضروری قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ سے لیاس ہے یانہیں، جمہور نے دو کپڑوں، اوڑھنی اورقیص کو ضروری قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہا ہوں کے مارابدن واصل کیا ہوں کے اسلی کیا ہوں کے اسلی کیا ہوں کے اسلی کیا ہوں کے اسلی کیا تا ہے۔

اذا کان السارع سابغا یغطی ظهور قدهیها: یعنی ازار کے بغیر صرف کرتے میں نماز پڑھنااس وقت درست ہے جب کہ کرتا اتنا کم ہاہوکہ وہ قدموں کے بیشت کو ڈھا نک لے، حدیث کے اس جز سے استدلال کرتے ہوئے بعض اوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کا پہت قدم یعنی قدم کا اوپری حصہ بھی ستر میں داخل ہے، لیکن تحقیقی بات بیہ کہ کورت کے قدم ستر کے تم میں داخل نہیں ہیں، حنفیہ کا یہی فدم ستر کے تم میں داخل نہیں ہیں، حنفیہ کا یہی فدم ستر کے تعلم میں داخل نہیں ہیں، حنفیہ کا یہی فدم ہے، حدیث باب بطاہر حفیہ کے خلاف ہے۔

### حديث باب كاجواب

یہ صدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ایک مجہول راوی محمد ہیں جن کے بارے میں ذہبی نے لکھا ہے کہ ''لانسعسوف'' نیز اس صدیث کی سند میں اضطراب بھی ہے، بعض لوگوں نے اس کوام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مرفو نا روایت کیا ہے اور بعض لوگوں نے موقو فاروایت کیا ہے، جبیا کہ ''و ذکر جماعة و قفوہ علی ام سلمة'' ہے معلوم ہورہا ہے۔

### نمازمیں منہ ڈھانکنے کی ممانعت

﴿ ٨٠٨ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ الصَّلَوةِ وَاَنُ اللهِ صَلَّى السَّدَلِ فِي الصَّلُوةِ وَاَنُ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ \_ (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٠/ ١ ، باب ماجاء في السدل في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٣٣٣ ـ تـرمذي شريف: ٨٤ / ١ ، بـاب كراهية السدل في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٤٨ ـ

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل ہے منع فر مایا اور اس بات سے منع فر مایا کہ آ دمی اپنے منہ ڈھائے۔

تشریع: اس حدیث شریف میں دوباتیں مذکور ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔سدل یعنی کپڑے کوغیرمعر دف طریقہ پر پہننایا اسکو شخنے سے بنچے لئکا ناممنوع ہے۔ الدفیق الفصیع ۔۔۔۔ ٦ باب الستر (۲)۔۔۔۔ نماز کی حالت میں مند کا ڈھا نگناممنوع ہے کیول کہ آتش پرست اپنے مند آتش یر تق کے وقت ڈھا نکتے تھے اس وجہ ہے ان کی مشابہ**ت** کرناممنوع ہے۔

# سدل كأحكم

نهي عن المدل: أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في سدل منع فرمایا ہے: ' سدل'' کیا ہے؟ اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، اس میں تین تفسیر س ہیں: (۱) .... بیا دریا رومال وغیره کوایی سریامونڈ ھے پرڈال لیاجائے اور پھر جانبین کو یوں ہی حچوڑ دیا جائے۔

(۲)....ایک کیڑے کواس طرح اوڑھ لیاجائے کہ دونوں ہاتھ بھی اسکے اندر بندھ جا تیں۔ (٣) .... كَبْرُ بِ كُو شَخْفِ ہے نيچے لئكا ليا جائے جس كواسبال ازار بھى كہتے ہيں جس كى وضاحت گذشتہ احادیث میں گذر چکی ہے، پہلی اور دوسری تغییر کے اعتبار ہے کراہت کاتعلق نماز کے ساتھ خاص ہے، غیر نماز میں اس قسم کا سدل مکروہ نہیں ہے، جب کہ تیسری تغییر کے اعتبار ہے سدل نماز وغیر نماز دونوں حالتوں میں ممنوع ہے۔ امام احدٌ فرماتے ہیں کداگر سدل قیص کے اوپر ہور ہا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ سدل کی کراہت مصلی کے اپنی شر مگاہ برنظر پڑنے کا اندیشہ ہے اور جب قبیص اور ازار وغیرہ پہنے ہوئے ہے تو الیم صورت میں سدل کرنے سے شرمگاہ پرنظر پڑنے کا اندیشہیں ہے، البذاسدل بھی مکروہ نہیں ہے۔اورائمہ ثلاثہ کے نز دیک سدل کی کراہت بہرصورت ہے۔

### سدل کے مکروہ ہونے کی علت

کیوں کہ سدل کے مکروہ ہونے کی علت ان حضرات کے نز دیک خلاف معروف

طریقہ پرلیاس کا استعمال ہے، بلکہ اٹل کتاب ہے مشابہت کی کراہت کی علت ہے، جنانچہ معارف السنن میں علامہ بنوریؓ فرماتے ہیں کیامام ابوحنیفہؓ نے قمیص وازار کے اوپر سدل کومکروہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بیانل کتاب کاطریقہ ہے تو اگر سدل بغیریا عجامہ پہنے ہے تو اس کی کراہت رکوع کے وقت کشف عورت کے اختال کی وجہ ہے ہے اورا گرازار کے ساتھ سدل ے تواس کی کراہت الل کتاب ہے مشابہت کی وجہ سے ہے،خلاصہ بیہ ہے کہ سدل مطلقاً مکروہ ہے تکبری وجہ سے ہوتو بھی مکروہ ہے اور بغیر تکبری وجہ سے ہےتو بھی مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں بغیر کسی تنصیل کے سدل کی مطلقاً ممانعت وارد ہے۔ (معارف السنن:٣/٣٩٣)

### نمازمين منهؤ هانكنا

ان يغطى الرجل فاه: دوران نمازمنه وها نكنا بهي منوع بعرب کے لوگ عمامہ ہاندھتے تھے تو اس کا کو نہ منہ پر لپیٹ لیتے تھے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا، کیونکہ اس کی وجہ سے قراءت و مجدہ میں دشواری ہوتی ہے نیزیہ آتش يرستول كاطريقه ٢٠٠٠ تش يرستول كے بارے ميں آتا ہے: "فانهم يتلشمون في عبالاتهم النار" [آتش يرست آتش يرسق كوفت اين چرول كودها تك لياكرت تھے ان قباحول کی دجہ ہے آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ ڈھا نکنے ہے نع فرمایا ہے ،لیکن اگر کسی شخص کے منہ ہے ہوآتی ہواوروہ اس وجہ ہے منہ ڈھانکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# جوتے پین کرنماز پڑھنا

﴿ 9 • 4 ﴾ وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ

\*\*\*

فَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَانَّهُمُ لَايُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمُ وَلَا خِفَافِهِمُ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/٩٥، باب الصلوة في النعل، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٦٥٢.

ترجی این اوس الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلی اور ندموزے پہن کرنماز پڑھتے ہیں۔''

تشریع: جوتے اگر پاک ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے، کین اگریہود کی مخالفت کی نیت ہے جوتے پہن کرنماز پڑھی جارہی ہے تو یے عمل مخالفت یہود کی پنا پر فضیات میں بڑھ جائے گا، بلکہ عزیمت میں ہے شارہوگا۔

خسال فو الديهو ن يبودى خالفت كرو، يبودجوت بهن كرفماز بره صابهت معيوب بمحقة تصره الديه و ن الديه و ن الباع من كرت تصره موى عليه السلام كوكم مواتها: "إخلَعُ نَعُلَيْكَ" [الينعلين اتارديجة -]

حقیقت بیت کہ جوتے پہن کرنماز پڑھنامباح ہے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوتے پہن کرنماز پڑھی ہے، چنانچابو داؤد شریف میں روایت ہے: ''کان یہ صلی حافیا و متنعلا" اوراس حدیث میں یہود یول کی مخالفت کی بناپر جوتے پہن کرنماز پڑھنے کا حکم بھی ہے، اگر چہ وجوب کے لئے نہیں ہے، بلکہ اباحت کے لئے ہے، جیبا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی یول وضاحت بھی منقول ہے: ''من شاء ان یصلی فی نعلیہ فلیصل روایت میں اس کی یول وضاحت بھی منقول ہے: ''من شاء ان یصلی فی نعلیہ فلیصل فی میں شاء ان یحلی فی نعلیہ فلیصل کاجی بیا ہے جوتے پہن کرنماز پڑھے اور جس کاجی بیا ہے جوتے پہن کرنماز پڑھے اور جس کاجی بیا ہے جوتے اتار کرنماز پڑھے اکین مخالفت یہود کے ارادہ ہے اگر کوئی شخص اس پڑمل

گررہاہے تو بہتر عمل ہے۔

علامہ سہار نبوریؓ نے لکھا ہے کہ جوتا پہن کرنماز پڑھنے کا حکم یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر ہے، ہندوستان میں نصاریٰ جوتے پہن کرنماز پڑھتے ہیں لہذااس دور کے اعتبار سے جوتے اتا رکر ہی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں نصرانیوں کی مخالفت ہے۔والڈ اعلم

# جوتے میں اگر گندگی گلی ہے تو اتار دینا جاہئے

﴿ 12﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى بِاَصُحَابِهِ إِذُ خَلَعَ نَعُلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنُ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوْا نِعَالَهُمُ خَلَعَ نَعُلَيْهِ وَسَلَّم صَلاَتَهُ قَالَ مَا فَلَمًّا وَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوْا نِعَالَهُمُ فَلَمًّا وَأَي ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوْا نِعَالَهُمُ فَلَمَّا وَأَي ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقَوْا نِعَالَهُمُ فَلَمًا وَلَمَا وَلَى مَا فَلَمُ اللهُ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلاَتَهُ قَالَ مَا خَمَلَكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَعَالَىٰ وَسُلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَا اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ جِبُرَئِيلَ آتَانِي فَا أَوْلُوا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم أَنَّ وَيُهُ الْمَعْمَ وَلِي عَلَيْهِ فَلَوْ وَالدَارِمِي ) نَعْلَيْهِ قَذِرًا فَلَيْمُسَحُهُ وَلِيُصَلَ فِيهُمَا وَرُواه ابوداؤد والدارمي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٥، باب الصلوة في النعل، كتاب الصلوة م حديث تمبر: ١٥٠ـدارمي: ٣٤٠/ ١، باب الصلوة في النعلين، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٤٨ـ

ترجمه: حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اس وقت جبکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کونما زیڑھار ہے تھے، ابیا تک آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو تیاں اتاریں، اور ان کو اپنیا کیں طرف رکھ دیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پوری کر چکتو آئخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تہ ہمیں اپنے جوتے نکا لئے برکس چیز نے آمادہ کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے تو ہم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ بلاشیہ جرئیل علیہ السلام میر سے باس آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ان دوجوتوں میں بلاشیہ جرئیل علیہ السلام میر سے باس آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ان دوجوتوں میں گندگی ہوئی ہوئی ہے جب کوئی شخص مسجد آئے تو بیا ہے کہ وہ نظر ڈال لے، اپن اگر الیے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اس کو یو چھے لے اور جوتے بہن کرنماز پڑھے۔

تعشویع: فوضعهها عن یساره: حضرت رسول الدُتعالی علیه وسلم محابه کرام رضی الله علیه وسلم محابه کرام رضی الله عنهم کوجوت پین کرنماز پرُهاری بخص که ایپا نک آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے جوت اتار کر بائیں جانب رکھ دیئے، محابه کرام رضی الله عنه منهم نے بھی آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے طریقه پر عمل کرتے ہوئے اپنے جوت اتار کر بائیں جانب رکھ دیئے ، ابن ملک کہتے ہیں گه اس میں امت کو تعلیم دینا ہے کہ ضرورت پرٹ نے پر جوت بائیں جانب رکھ دیئے ہیں کہ اس میں اور ان صلوق عمل قال کہتے ہیں کہ اس میں دوران صلوق عمل قابل کے جواز کی بھی دلیل ہے۔

القو ا نعالهم: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ ہم نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھا اس وجہ ہم نے ہم خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتے اتارہ کے ، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس میں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پردلیل ہے، اس وجہ سے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے جوتے اتار نے کا سبب یو چھا تو انہوں نے اس کا سبب آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ابتاع قرار دیا ، اور آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ابتاع ہے۔ رو کانبیں بلکدان کواس پر بر قرار رکھا ،البتدایے اس عمل کے کرنے کی وجہ ذکر کی۔

اتانع جبر ئيل: مين في جوت ال وجها تارد ي كهجر يكل عليه السلام نے مجھےآ کر بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی گلی ہے۔"قلدر" سے مرادیاتو وہ چیز ہے جس ہے طبیعت انسانی گھن کرتی ہے اور حقیقت میں وہ نجس نہیں ہوتی ،مثلاً بلغم ،رینٹھ وغیرہ یا پھر "قلل الله عن المنافع الماست باليكن جول كهوه نجاست بهت قليل مقدار مين لكي هي اورقيل مقدارمعاف ہے،اس بنایر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جونمازا داکر لی تھی اس کا اعادہ نہیں کیا،حضرت جبرئیل علیہ السلام کے اطلاع دینے کامقصد پیتھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیڑے اس گندگی کے ساتھ مجدہ میں جاتے وقت ملوث نہ ہول یا پھر حضر ت جبرئيل عليه السلام في آكراس لئة اطلاع كردى تاكه نماز كامل طريقه يرادا مواور خبركرف میں تاخیر کی وجہ ریہ ہوسکتی ہے کہ امت جان لے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوغیب کی اشیاء کاعلم بس اسی قد رخفاجتنااللہ نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودیا تھا۔ آنخضرت صلی الله تعالى عليه وسلم عالم الغيب نهيس تتصه

اذا جاء احدكم المسجد: جبكوني فخص مجدة عقوا في طرح اي جونوں کود مکھے لے، اگر کسی متم کی گندگی لگی ہے تو اس کوصاف کر لے تا کہ مسجد اس کی گندگی ہے ملوث نه ہو ۔

وليصل فيهما: جوت مين الركوني نجاست نبين لكي بيا الركوني لندكي لكي ب تواس کو یو چھ کر صاف کرلیا ہے تواب جوتے پہن کرنماز پڑھنے کی گنجائش ہے، قاضی عیاض نے حدیث کے اس جز سے استدالال کرتے ہوئے کہاہے کداگر جوتانجس ہے اور اس کو زمین

پررگڑلیا گیا ہے قودہ پاک ہوجاتا ہے، ہمارافد ہب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اگر نجاست ذی جرم ہے مثلاً پاخانہ وغیرہ تو انچھی طرح ہا لویامٹی سے رگڑلیا گیا تو پاک ہوجائے گا،لیکن اگر نجاست غیر ذی جرم ہے مثلاً شراب یا ببیثاب جوتے پر لگ گیا تو پھر جوتے کا دھلنا ضروری ہے۔ (مرقا ق: ۲/۲۳۷)

خلاصة كام يد ب كماس حديث سے دوباتيں معلوم ہوتی ہيں:

(۱) ۔۔۔۔ اگر جوتے پرکوئی ایسی چیز گلی ہے جس سے طبیعت سلیمہ گھن کرتی ہے قو جوتا اتار کرنماز

پڑھنا بہتر ہے ، لیکن اگر کسی نے ایسی چیز کے لگے رہنے کے ساتھ نماز پڑھ لی قو نماز

ہوجائے گی ، دیکھئے حدیث مذکور میں جبر ئیل علیہ السلام نے جب آنخضرت صلی الله

تعالی علیہ وسلم کواطلاع دی کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے جوتے میں کچھ

گندگی گئی ہے تو آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیئے لیکن

جس قدر نماز بڑھ کے تھے اس کا عاد ہنیں فرمایا۔

(۲) .... جب تک کسی عمل کے بارے میں صراحت کے ساتھ ندمعلوم ہوجائے کہ بیمل حضورافدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہاں وقت تک کہ برعمل میں آخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، دیکھئے حضورافدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، دیکھئے حضورافدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تیاں اتارتے ہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی جو تیاں اتار نے کا سبب جانے اور ہو جھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اتخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر تکیر بھی نہیں فرمائی۔

جوتوں کواپنے پیروں کے درمیان رکھنا جائے ﴿ ا ا 2﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلاَ يَضَعُ نَعُلَيْهِ عَنُ يَمِينِهِ وَلاَ عَنُ يَسَارِهِ فَتَكُونُ عَنُ يَمِينٍ غَيْرِهِ إِلَّا اَنَ لاَ يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ اَحَدٌ وَلَيُضَعُهُمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ اَوُ لِيُصَلِّ فِيهُما ـ (رواه ابو داؤد) وَرَوَى ابنُ مَا جَةَ مَعْنَاهُ \_

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ / ١، باب المصلى اذا خلع نعليه اين يضعهما، كتاب الصلوة، عديث نمبر: ٢٥٣ رابن ماجه شريف: ٣٠ ١، باب ماجاء في اين توضع النعل اذا خلعت في الصلوة، كتاب اقامة الصلوة، عديث نمبر: ٣٣٢ -

#### تنبيه: ابن ماجه مين الفاظ عديث مين كافي تغير ہے۔

ترم جمه: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواہت ہے کہ حضرت رسول اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے جوتے کو نہ اپنی وائیں جانب رکھے کی نہ اپنی وائیں جانب رکھے کی صورت میں دوسرے آ دمی کے وائیں جانب رکھنا ہوگا ہاں اگر کوئی اس کے ہائیں جانب نہ ہو، اور بیا ہے کہ جو تیوں کو دونوں پاؤں کے درمیان رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو تیاں پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔" (ابو داؤد) ابن ماجہ نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ مضرورت پڑجائے تو جو تا ہائیں جانب رکھ لے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو جو تا پہن کر نماز مضرورت بر جائے تو جو تا ہائیں جانب رکھ لے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو جو تا پہن کر نماز میں ہے کہ جب تم میں ہے کہ جب تم میں ہا تا رکر نماز پڑھے ، وائی وہ باتا رکر نماز پڑھنے کا ارادہ کر نے وائی کو بیا ہے کہ ایک وایت میں ہے کہ جب تم میں ہتا نہ کرے، دونوں جو تے اپنے پروں کے درمیان میں رکھے، آئی خضرت سلی تو تکیف میں جتا اتار کر نماز پڑھنے کا ارادہ کر نے وائی کو بیا ہے کہ ایک درمیان میں رکھے، آئی خضرت سلی تو کیلی میں بتا نہ کرے، دونوں جو تے اپنے پروں کے درمیان میں رکھے، آئی خضرت سلی تو تکھنے میں جتا اتار کر نماز پڑھے تا ہے پروں کے درمیان میں رکھے، آئی خضرت سلی

الله تعالی علیہ وسلم نے بینہیں کہا کہ اپنے پیچھے رکھ لے،اس لئے کہ پیچھے رکھنے کی صورت میں ہروفت بیخد شدر ہے گا کہ اس کوکوئی چرانہ لے اوراس خد شہ کے ساتھ نمازا داکرنے کی صورت میں خشوع وخضوع جاتا رہے گا۔

او لیصلی فیهما: اگرجوتی پاک بین توجوتی پین کربھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ (مرقاة: ۲/۲۳۸)

# ﴿الفصل الثالث﴾

## زمین پرکوئی چیز بچھا کرنماز پڑھنا

﴿ ٢ ٢ كَ ﴾ وَعَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَالَ دَخَلُتُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىٰ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىٰ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىٰ عَلَى حَدِيدٍ مَنوَشِّحًا بِهِ حَدِيدٍ مِسَلَم وَاحِدٍ مُنَوَشِّحًا بِهِ وَرواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/٩ / ١ ، باب الصلوة في ثوب واحد، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٥١٩ \_

قر جمه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اوراسی پر مجدہ کررہے ہیں، راوی (ابوسعید خدری) کہتے ہیں میں نے ریجی دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک کپڑے کواشتمال کے طریقہ

پرڈال کرنماز پڑھدہے ہیں۔

#### تشريح: ال حديث شريف مين دوباتين مذكورين \_

(۱) ۔۔۔ زمین پر کوئی کیڑ اوغیرہ بچھا کرنماز پڑھنا جائز ہے،اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) ۔۔۔ ایک کیڑے کواشتمال کی صورت پر لپیٹ کربھی نماز پڑھنا جائز ہے،اشتمال وتو شح ایک ہی چیز ہے۔

فر أيته يصلى على حصير يسجد عليه: راوى كته بين كه مين في حضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوچائي پرنماز پڙھتے ہوئے ديكھا، اس بين اس بات كى دليل ہے كه كسى اليي چيز پر نماز پڑھنا جومسلى اور زمين كے درميان حائل ہو جائز ہے، قاضى عياض كته بين كه زمين پر نماز پڑھنا افضل ہے، البتة اگر كوئى ضرورت ہو مثلاً سخت گرى يا سخت جاڑا ہے، يا زمين پر نجا است ہے تو كوئى چيز بچھا كرى نماز پڑھنا بيا ہے ، شرح مديد ميں ہے كه زمين پر اور اس چيز پر جوزمين سے اگنے والی شي سے بى ہوئى ہے مثلاً چٹائى پر نماز پڑھنا زيادہ ہے۔ (مرقا قا جائل پر نماز کر سازيادہ بہتر ہے، اس وجہ سے كه الميس تو اضع وائلسارى زيادہ ہے۔ (مرقا قا جائل محمد) منقول ہے كہ حضر ت عمر بن عبد العزيز عليه الرحمہ كے لئے مثل ال في جاتى تھى، وہ اس كو

منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے لئے مٹی لائی جاتی تھی ،وہ اس کو بوری پر رکھتے اور اس پر مجدہ فرماتے تھے،حضرت عمر بن عبدالعزیز ّ ایسا غایت خشوع اور تواضع کی وجہ ہے کرتے تھے،اس کوضروری نہیں مجھتے تھے۔

حاصل ہیہ ہے کہ زمین پر بجدہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیکن اگر کیڑاوغیرہ بچھا کر بجدہ کیا تو بھی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بیصدیث امام ما لگ کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزویک زمین کے علاوہ کسی دوسری جنس پر بجدہ کرنا مکروہ ہے۔

و فعی ثوب و احد الخ: ایک کپڑے ہے متعلق تفصیل اوپر گذر چکی۔

#### ننگے پاؤل نماز پڑھنا

﴿ ٢١٣﴾ وَعَنُ عَمْرِهِ بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى خَاقِيًا وَمُتَنَعِّلًا \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٥/ ١، باب االصلوة في النعل، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٢٥٣ ـ

قو جمه: حضرت عمر و بن شعیب این والداوروه این دادای روایت نقل کرتے بین که میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کودیکھا که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ننگ یاؤں نمازیر ﷺ بین اور بھی جوتے پہن کرنمازیر ﷺ بین۔

تشریع: جوت اگر پاک ہیں تو ان کو پہن کربھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور اتار کربھی نماز پڑھی جا علق ہے، دونوں طرح نماز پڑھنا خود آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل ہے ثابت ہے۔

بہتریبی ہے کہ جوتے اتار کرنماز پڑھی جائے ، چنانچ بعض لوگوں نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کورخصت قرار دیاہے۔

## صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا

﴿ ١٢﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُنْكَدِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا حَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فِي إِزَارٍ قَدُ عَقَدَهُ مِنُ قِبَلٍ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعُتُ ذَٰلِكَ لِيَـرَانِـيُ اَحُمَقُ مِثْلُكَ وَٱيُّنَا كَانَ لَهُ تُوبَانِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ١ / ١ ، باب عقد الازار على القفا فى الصلوة، حديث نمبر:٣٥٢\_

حل لغات: المشجب، كونى وغيره، جس پركير على كائي ، يالكرى كا المشجب.

قرجمہ: حضرت محکد بن منکد رّسے روایت ہے کہ حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ
فرف ایک تہبند میں نماز پڑھی جس کی گرہ انہوں نے اپنی گردن پر لگالی تھی، جب کہ ان
کے گیڑے سر پاپیلائی پر رکھے ہوئے تھے،کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک
بی تہبند میں نماز پڑھ کی تو حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ایساصرف اس لئے کیا
تاکہ مجھ کوتم جیسا ہے وقوف و کھے لے جضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں ہم
میں سے کس کے پاس دو کیڑے ہوئے تھے؟

قعشر دیع: ایک تهبند بانده کراگر نمازادا کی گئی تو نمازادا ہوجائے گی ،حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے باوجو داس کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کپڑے موجود تھے صرف ایک ازار باندھ کرنماز پڑھی اور کسی کے ٹو کئے پر بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اکثر صحابہ گپڑے کی قلت کی بنایرا یک ہی کپڑے میں نمازادا کرتے تھے۔

#### سوالات وجوابات

سوال: حضرت جابر رضى الله عنه نے تهبند کواٹھا کرگر دن پرگرہ کیول لگائی تھی؟

**جواب**: رکوع و بجدہ میں تہبند کے بھینچ کر کھل جانے کا اندیشہ تھا اور کشف عورت کا حمال تھا ہلبذا آپ رضی اللہ عنہ نے لنگی کے سرے کوگر دن پر ہاندھ لیا۔

سوال: حضرت جابررضی اللہ عندے پاس کیڑے تھے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عندنے ایک کیڑے میں نماز کیوں اداکی؟

ج واب: حضرت جابر رضی الله عنه نے ایبالوگوں کومسئلہ بتانے کے لئے کیا تا کہ لوگ جان لیس کے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔

یہاں سے بیہا بان پر اعلام ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی ممل میں ترک سنت دکھے کران سے بد گمان ہونا یا ان پر اعن طعن کرنا درست نہیں ہے، بیاء تقادر کھنا ہا ہے کہ بیہ مقدس جماعت ہے، اس سے اگر کوئی سنت کے مقدس جماعت ہے، اس سے اگر کوئی سنت کے خلاف عمل ہورہا ہے تو وہ یا تو بیان جواز کے لئے ہوگایا کسی مجبوری کی بنا پر ہوگا۔ علاء امت کا اجماع ہے کہ نماز دو کیڑوں میں پڑھنا افضل ہے، لیکن دو کیڑوں کا استعمال فرض نہیں ہے، اللہ کے نئی حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعمالی علیہ وسلم ایک کیڑے میں بھی نماز ہوجاتی ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعمالی علیہ وسلم ہواز کے لئے کیایا پھر دوہرا کیڑانہ ہونے کی بنا پر کیا۔

## دو کپڑوں میں نماز پڑھنا

﴿ 212﴾ وَعَنُ ابْتَى بُنِ كَعُبِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ السَّلَاهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ السَّلَاهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّٰهُ السَّلَاهُ وَسَلَّمُ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ

الرفيق الفصيع ..... ٦ باب الستر كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَامًّا إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَالصَّلُوةُ فِي الثُّوبَيُنِ أَزُكِيْ۔ (, e lo I حمد)

حواله: مسند احمد: ١٨١/٥.

ترجمه: حضرت الي ابن كعب رضى الله عندے روايت سے كما يك كير عيس نمازیر طناحدیث ہے ثابت ہے، ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک كيرًے ميں نماز راھتے تھے،اور آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ہم كومنع نہيں فرماتے تھے، اس برعبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے ارشاد فرمایا: کهاس زمانه کی بات ہے جب که کپڑول کی قلت تھی جباللہ تعالیٰ نے وسعت عطافر مادی تو دو کیڑوں میں نماز پڑھنازیا دہ بہتر ہے۔ تشریع: معلوم ہوا کہایک کپڑے میں نمازادا کرنا جائز ہے لیکن افضل کم از کم دو کیڑول میں نمازادا کرنا ہی ہے۔



#### بعمر الله الرحمن الرحيم

# باب السترة

اس باب میں سترہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں، اور اس باب میں اٹھارہ احادیث مبارکہ ہیں۔

رقم الحديث: ١٤١٠ تا ٢٣٠ــ

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ باب السترة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# باب السترة (سرهكابيان)

ستوۃ جمع سُتو ہوگیا آڑکو کہتے ہیں۔ جے نمازی اپ سامنے کی جانب گذر نے والوں سے نماز کی حفاظت کے لئے قائم کرلیتا ہے تا کہ کس کے سامنے گذر نے ساس کے خشوع وخضوع میں فرق نہ آئے ،اوراس کی قوجہ دوسری طرف مبذول نہ ہو۔

#### نمازی کے سامنے سے گذرنے کی وجہ ممانعت

سترہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نمازی کے سامنے سے گذرنے ہے منع کیا گیا ہے اس کی تین وجہیں ہیں:

- (۱)..... جن شعائر: نماز شعائر الله میں ہے ہے اور شعائر الله کی تعظیم واجب ہے، لہذا جو شخص نمازی کے سامنے ہے گذرتا ہے وہ شعائر الله کی تو بین کرتا ہے۔
- (۲) ۔۔۔ حق نماز: جس طرح آ قاکے سامنے اس کے غلام باادب کھڑے ہوتے ہیں اور دست بستہ حاضری دیتے ہیں اس طرح نماز میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا پیش

(۳) .... جن نمازی کے سامنے سے گذرنے کی وجہ ہے بھی نمازی کا دل پراگندہ ہوجاتا ہے۔ موجاتا ہے اوراس کی نماز کا سار الطف ختم ہوجاتا ہے۔

سترہ قائم نہ کرنے کی وجہ سے بیتین بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں اس لئے ایک طرف نمازی کے سامنے سے گذرنے ہے منع کیا گیا اور دوسری طرف نمازی کو بیتکم دیا گیا ہے کہ وہ سترہ قائم کرلے۔

## ستره ہے متعلق چندا حکام ومسائل

- (۱) ۔۔۔۔سترہ قائم کرنا ائمکہ اربعہ کے نز دیک سنت ہے، بعض لوگوں نے امام احمد کی طرف وجوب کی نسبت کی ہے۔
- (٢)....ستره كى مقدارلمبائى مين كم ازكم ايك ذراع اورموثائى مين كم ازكم ايك انگل موتا بإنج ، مديث مين آتائه: "مشل مؤخرة الرحل و اما عرضا فقيل ينبغى ان يكون في غلظ اصبع"
- (٣) ....سترہ نہ ہونے کی صورت میں مصلی کے سامنے سے نہ گذرنے کا حکم ہے کتنی دور ہے گذراجائے؟

جمہور علاء اس کی مقدار تین ذراع کے بقدر بتلاتے ہیں جو کہ تقریباً نماز پڑھنے والے کے کل قیام ہے موضع ہود تک ہے اگر کوئی کھلے میدان یا صحرا میں گذر رہا ہے قو موضع ہود کے سامنے سے گذرنا درست ہے، مسجد کے اندر مصلی کے سامنے سے

مطاقاً گذرناممنوع ہے، بعض اوگوں نے مسجد صغیر اور کبیر میں فرق کیا ہے، مسجد صغیر میں تو مطاقاً گذناممنوع قرار دیا ہے، اور مسجد کبیر کو صحرا کے حکم میں رکھا ہے کچھاوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بغیر ارادہ کے زمین کے جس حصہ تک نظر پڑتی ہے وہ حصہ حریم مصلی ہے اتنی دور سے گذرنا درست نہیں، اس کے آگے سے گذرا جا سکتا ہے۔

- (۳) .....نمازی اورستر ہ کے درمیان کم ہے کم فاصلہ ہونا بہتر ہے تا کہ گذرنے والول کے لئے راستہ تنگ نہ ہواوران کودفت نہ ہو۔
- (۵) ۔۔۔۔سترہ قائم کرنے میں حکمت اور فائدہ بیہ کے کھلی جگہ میں بغیرسترہ کے نگاہ ایک جگہ تھبرتی نہیں،سترہ قائم کیاجائے گاتو نگاہ اور خیال مجتمع رہیں گے، نیزسترہ قائم رہے گا تو کوئی اس کے سامنے ہے گذرے گانہیں۔
- (۱) ۔۔۔ نمازی کے سامنے ہے اگر کوئی شخص گذر ہے تو ہاتھ کے اشارے یا تسیج کے ذرابعہ روکنامتحب ہے۔
- (2) .... جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے کافی ہوگا ہمقتدیوں کے لئے الگ ہے سترہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔
- (۸) ۔۔۔ ایک مسئلہ رہے کہ اگر کوئی آ دمی مصلی کے سامنے بیٹھا ہوتو اس کا اُٹھر جانا جائز ہے، کیونکہ ریم روز بیس نہوض ہے۔
- تنبید: متجرصغیروه ہے جو بالیس ذراع ہے کم ہوای میں مصلی کے سامنے سے مطلقاً گذرناممنوع ہے۔ کما مر .

#### (الفصل الاول)

#### آنخضرت الله كسرة وكاذكر

﴿ ٢ ا كَ ﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ السِّيقُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ السِّيقُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُدُوا إِلَى الْمُصَلِّى وَالْعَنْزَةُ بَيْنَ يَدَيْهُ تُحْمَلُ وَتُنْصَلِّى وَالْعَنْزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ۱/۱۳۳، باب حمل العنزة، كتاب العيدين، صديث تمبر: ٩٧٣\_

قو جمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که حضرت نبی اکرم سلی
الله علیه وسلم صبح عید گاہ تشریف لے جاتے آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ نیز ، لیجایا
جاتا تھا، جوعید گاہ میں آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے آگے گاڑ دیا جاتا تھا، آنخضرت سلی
الله تعالی علیه وسلم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تعفیری جے: جب آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ نماز پڑھنے کی غرض ہے جاتے تو ایک خادم نیز ہ لے کر جاتا تھا اس نیز ہ کوآنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگ گاڑ دیا جاتا تھا، یہی نیز ہ سترہ ہوتا تھا، اس کے گاڑنے کا مقصد سے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا خیال ادھرادھر نہ جائے ، اور لوگ نماز کی کے سامنے سے گذر نے کے نیتج میں جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے نی جائیں۔

فوائد: نیز ہساتھ لیجانے میں متعد دفوائد تھے۔

(۱) ..... پیثاب کے لئے جگہ اگر سخت ہواس کوزم کر لیما۔

- (۲)..... وْ صِلْيَوْ رُكْرِحِهُو لِيُّ كُرِلِينَا \_
- (۳).....راسته خراب هویایانی وغیره هواس پرسهارالگا کرگذرجانا \_
  - (۴)....موذی جانورول ہے حفاظت۔
    - (۵).....ژنمنول ہے حفاظت بہ

#### سرہ کے آگے سے گذرنا

و كاك الله تعالى عَنهُ قَالَ رَضِي الله تعالى عَلَيه وَسَلَّم بِمَكَة وَهُوَ بِالْابُطَحِ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله تعالى عَلَيه وَسَلَّم بِمَكَة وَهُوَ بِالْابُطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمَراءَ مِنُ ادَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلا اَعَذَ وُضُوءَ رَسُولِ الله صَلَّى الله تعالى عَلَيه وَسَلَّم وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتُعَدرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنُ اَصَابَ مِنهُ شَيْئًا تَمَسَّعَ بِهِ وَمَن لَمُ يُصِبُ مِنهُ اَعَذَ مِن بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ مِنهُ شَيْئًا تَمَسَّعَ بِهِ وَمَن لَمُ يُصِبُ مِنهُ اَعَذَ مِن بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ النَّاسِ رَكَعَتين وَرَيُّ الله صَلَّى الله تعالى الله تعالى عَلَيه وَسَلَّم فِي حُلَةٍ حَمَراءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إلى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتين وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوابُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتين وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوابُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ وَكَعَتين وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوابُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ وَكَعَتين

حواله: بخارى شريف: ۱/۵۴، باب الصلوة في الثوب الاحمر، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۳۷۱-مسلم شريف: ۹۱/۱۹۱۱، باب سترة المصلى، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۵۰۳-

ترجمه: حضرت ابوجحفه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کواس وقت دیکھا جب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم '' الطح ''میں چڑے کے سرخ خیمے میں تھے اور حضرت بال رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ وہ حضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لئے ہوئے تھے اور میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ اس وضو کے پانی کے لئے ایک دوسر سے پر سبقت کررہے ہیں اور جس شخص کواس پانی کا پھے حصیل جاتا ہے وہ اس کو این کے ایج جہرہ پر مل لیتا ہے اور جس کواس پانی میں سے پھے نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری میں سے پھے حاصل کرتا ہے ، پھر میں نے حضر ت بابل رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ حضر ت بابل رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ حضر ت بابل رضی اللہ عنہ ایک خضر ت بابل رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ حضر ت بابل رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ حضر ت بابل رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ وکے ہیں اور انہوں نے اس نیز ہ کوگاڑ دیا ، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ آئے ہوئے بہر جاتھ کی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ ہوئے بہر جاتھ کی اس نے اور کی کور کو کور کو سے نماز بہر طائی اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چو یا تے اس نیز ہ کے سامنے سے گذر رہے تھے۔

تعشریع: و هو بالابطح: "ابطع" کدی اس وادی کانام ہے جوشہرکے بالاتی سرے پر جنۃ المعلا کے قریب ہے اور ادھری سے گذر کرمنی کوراسۃ جاتا ہے، ای کو مصب کہا جاتا ہے، یہ وادی چونگہ سیاب کی پہاڑی گذرگاہ ہے اور اس حصہ میں شگریز بے بہت ہیں اسلے اس کواظے کہتے ہی ، اور بطحاء اور انظے کے لغوی معنی ہیں نالے کی زم پھریاں۔ ور أیست المناس یبتدر و ن ذلک الوضو عن حضوراقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی مراد ہے، لوگ اس پانی کے حصول کے لئے ایک دوس سے رسبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

فی حداۃ حدمر اء: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھے، حافظ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ بیہ حدیث حفیہ کے خلاف ہے اس وجہ سے کہ حنفیہ سرخ جوڑا مردول کے لئے استعال کرنا مکروہ قرار دیتے ہیں، سچائی بیہ ہے کہ حافظ کا بی فرمانا درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ عینیؓ نے حافظ کی اس بات کا بھر پور الدفيق الفصيع ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ السقدة الدفيق الفصيع ١٠٠٠ ١٠٠٠ السقدة تعاقب كياب، تعلق الله تعالى عليه وسلم في خالص سرخ رمَّك كا كيرُ ازيب تن ُبين كيا تها، بلكه اييا كيرُ ايهنا تها جس يرسرخ دهاريال تهي ،ان ہي دهاريوں كي وجہ ہے اس کوسر فح کیڑا کہا گیا ،اورسر فح دھار یول دار کیڑا حفلہ کے بزویک ناصرف جائز: بلکہ متحب ہے،البذابہ حدیث حنفیہ کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔

قندو: اس تقریر ہے وہ اشکال بھی ختم ہوگیا کہرخ رنگ کا استعال مردوں کے لئے ممنوع ہے، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ کیوں استعال فرمایا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ ممانعت خالص سرخ کی ہے، اور جوحلہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعال فر مایا وہ خالص سرخ نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں،اس لئے وہممنوع نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے۔ جب تک سرخ رنگ کی ممانعت نہیں ہوئی تھی ۔ فقط

**عائدہ**: اس حدیث شریف ہے تین ہاتیں خاص طور ہے معلوم ہوتی ہیں:

(۱) .... صحابہ کرام رضی الله عنهم حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے بہت زیادہ محبت وتعلق ركھتے تھےاوراسی محبت وتعلق کا نتیجہ تھا كہوہ آنخضر بے صلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے بیچے ہوئے یانی کوبھی ہا عث برکت جمحتے تھے اور اس کے حصول کے لئے ایک دوہرے برسبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

(۲)۔۔۔۔سرخ دھاری دار کپڑا پہننا درست ہےاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(٣)....اگرستر ہنصب کیا گیاہے تو ستر ہے آگے ہے گذرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

#### جانور کوستره بنانا

﴿ ١٨ ﴾ وَعَنُ نَافِعِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى الْيُهَا. (منفق عليه) وَزَادَ البُّحَارِئُ قُلُتُ أَقَرَأَيُتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَاخُذُ الرَّحُلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَتِهِ.

حواله: بخارى شريف: ۲ / ۱ ، باب الصلوة الى الراحلة، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۵۰۵ مسلم شريف: ۹۵ / ۱ ، باب سترة المصلى، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۵۰۲ \_

قر جمہ: حضرت نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم
اپنی سواری کوعرض یعنی چوڑائی میں بیٹھاتے تھے، پھر اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے۔ ( بخاری وسلم ) بخاری کی روایت میں مزید بیالفاظ ہیں نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند ہے عرض کیا جب سواری حرکت کرنے لگئی تھی تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے جواب دیا اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے جواب دیا اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا والیتے اس کوا ہے سامنے سید حارکھتے پھر اس کی پچھلی کسڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تعشریع: نمازی کواختیار ہوہ جس چیز کو پا ہے سترہ کے طور پراستعال کر لے، حیوان ہو یاغیر حیوان درخت ہویا لکڑی ،ہر چیز سترہ کے طور پراستعال ہو سکتی ہے،اس حدیث میں دوچیز ول کے سترہ بنانے کاصراحنا تذکرہ ہے:

- (۱) .... حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم اونٹني كوستر ه بنا كرنما زيرٌ هتے تھے۔
- (٢) ....سواري كے قابو ميں ندہونے كے وقت كجاوہ كوستر ہ بنا كرنماز برا صفح تھے۔

کان یعرض راحلته فیصلی الیها: آنخفرت ملی الله تعالی علیه و ماری کوچوژائی میں بیٹاتے اوراس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس

ہے معلوم ہوا کہ حیوان کوستر ہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی امام ابو حذیفہ گاند ہب بھی ہے، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں زیا دہ وضاحت کے ساتھ ہے الفاظ حدیث یہ ہیں: "ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الى بعيرة" [حضرت رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹ کی طرف رخ کرکے نماز ا دا فرماتے تھے۔] حیوان کوستر ہ بنانے کے سلسلہ میں امام مالک وامام شافعی ہے کراہت کا قول منقول ہے ،اورامام احمد کامذ ہب حنفیہ کے مطابق ہے، امام بخاری کار جحان بھی جواز بلا کراہت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حديث كوجس باب كے تحت ذكر كيا إلى كاعنوان يول قائم كيا ب: "باب الصلوة الى الو احلة والبعيو والشجو والوحل" بابين انتنى ،اونك ، درخت اوركاو ، كوستره ك طور پر ذکر کرے انہوں نے توسع کی طرف اشارہ کیا ہے، حدیث باب میں اوٹٹنی کوسترہ بنانے کا تذکرہ صراحة ہے۔جس ہےاونٹ کا حکم بھی معلوم ہو گیا،ای طرح لکڑی کے کجاوہ کاصراحة ا ذکر ہے اس سے درخت کا حکم بھی معلوم ہو گیا، ایسے ہی ابوداؤد کے حوالہ سے گذشتہ سطور میں وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس میں اونٹ کوستر ہ بنانے کاصراحة تذکرہ موجود ہے اور درخت کو سترہ بنا کرنماز پڑھنے کا تذکرہ نسائی شریف میںصراحة یوں ہے:حضرت علی کرم اللہ وجہہ روايت كرت بين: "لقد رأينا يوم بدر ومافينا انسان الا نام الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه كان يصلي الي شجرة يدعو حتى اصبح" [ المين في غز وہ بدروالی رات میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ ہم میں ہے ہرکوئی سوگیا تھا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کوسترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، اور آ تخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صبح یک دعا میں مشغول رہے۔

پوری بحث کا حاصل ہیہ ہے کہ نماز کے لئے ستر ہ بنانے میں توسع ہے جو چیز میا ہے نمازی ستر ہ کے طور پراستعمال کرے۔ اف رأیت افا هبت الر سحاب: حضرت نافع نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبما سے سوال کیا کہ اگر سواری کا جانوراٹھ کر چاا جاتا یا بے قابو ہونے کی وجہ ہے بیٹھتا پی نہیں یا پانی وغیرہ چنے چاا جاتا ہو آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟

کان یاخذ الرحل: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهمانے فرمایا ایسی صورت میں کاوه کوسامنے رکھ کراس کی پیچیلی لکڑی کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے۔

اله في آخر ته: كجاوه مين دولكريال موتى مين:

(۱)۔۔آ گے کی لکڑی جے پکڑ کرسوار بیٹھتاہ۔

(۲)..... پیچھے کی ککڑی جس پر سوار ٹیک لگا تا ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پیچھے والے حصہ کی طرف رخ کر کے نماز ریڑھتے تھے۔

## سترہ کے آگے ہے گذرنے میں کوئی حرج نہیں

﴿ 12﴾ وَعَنُ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا وَضَعَ اَحَدُّكُمُ بَيْنَ يَدَيُهِ وَسَلَّم إِذَا وَضَعَ اَحَدُّكُمُ بَيْنَ يَدَيُهِ مِنْ مَرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ (رواه مسلم) مِثْلَ مُؤَجِّرَةِ الرَّحُلِ فَلَيْصَلِّ وَلَايْبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٩٥ / ١، باب سترة المصلى، كتاب الصلوة، عديث نمر: ٩٩٩م.

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے کوئی چیز ستر ہ کے طور پر رکھ لے ، مثال کے طور پر کجاوہ کی تجھیلی ککڑی رکھ لے تو اب وہ نماز پڑھے اور اس سترہ کے سامنے ہے گذرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔

#### تشريح: ال حديث شريف عددوباتين مجهين آتى بين:

- (۲) سسترہ کے آگے ہے گذرنے والا گناہ گارنہیں ہوتا ہے اس وجہ ہے اس سے تعرض کرنے ہے منع کیاہے۔

و لایب ال من مرود او ذاتک: اگرگوئی نمازی کے سامنے سے گذر نے گذر نے والے کواشارہ یا تھیج سے رو کناجمہور علاء کے زو کی مستحب ہے ،لیکن اگر نمازی نے سترہ قائم کررکھا ہے تو سترہ کے سامنے سے گذرنے والے کو گذرنے سے ندرو کے ، کیوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### نمازی کے آگے سے گذرنے کا گناہ

﴿ ٢٠﴾ وَعَنُ آبِى جُهَيُم رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُلّمَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُلّمَ اللّٰهُ مَعُلُمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي اللّهُ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَنُوا اللّهُ مِنُ اللّهُ مَنُ اللّهُ مَنْ يَعَلَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

يدى المصلى، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٥٠٤\_

قرجمه: حضرت ابوجهیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: 'آگر نمازی کے سامنے سے گذر نے والا جان لے کہ اس کا گناہ کتنا ہے تو وہ نمازی کے سامنے سے گذر نے سے چالیس سال تک کھڑا رہنا بہتر سمجھے۔ ابونضر کہتے ہیں کہ مجھے اس کاعلم نہیں ہے کہ بیالیس دن فر مایا تھایا بیالیس مہنے یا بیالیس سال ۔ معشر سریعے: آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اگر نمازی کے سامنے سے گذر نے والے کواپنے اس عمل کی بنا پر ہونے والے نقصان کاعلم ہوجائے تو بیالیس برس تک گذر نے والے کواپنے اس عمل کی بنا پر ہونے والے نقصان کاعلم ہوجائے تو بیالیس برس تک گئر رے رہے کوگذر نے پرتر جے دے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گذر منا ہمت بڑا گناہ ہے۔

علامہ نوویؓ نے نمازی کے سامنے ہے گذر نے کوحرام قرار دیا ہے اس حدیث میں ایک طیف پیغام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے نمازی کے سامنے ہے گذر رہا ہے اور نمازی نے سامنے ہے گذر رہا ہے اور نمازی نے سامنے ہے گذر رہے والے کوہراماننے کے بجائے شکر گذار ہونا بیا ہے ،اس لئے کہ اس نے بہت بڑے خسارہ ہے بچالیا ہے۔

نو یعلم الهاد: اگرنمازی کے سامنے ہے گذرنے والے کواپناس عمل پر ملنے والے گناہ اورعذاب کاعلم ہوجائے۔

علم ہے کیامراد ہے؟ اس سلسلہ میں دوقول ہیں:

- (۱)۔۔۔۔علم سے تفصیلی علم مراد ہے بعنی نمازی کے سامنے سے گز رنے کی بناپر جوعذاب اور گنا ہماتا ہے اس کی کممل تفصیلات کاعلم ہوجائے۔
- (۲) ....علم مشاہدہ مراد ہے یعنی اس عمل کی بناپر جوعذاب ملنا ہے اس کودکھا دیا جائے۔ حاصل میہ نکا اکہ نمازی کے سامنے سے گذر نایا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عذاب کی

تفصیدات نہیں معلوم یا اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ عذاب کامشاہدہ نہیں ہوا، اگر عذاب کا تفصیلی علم ہوجائے بیاضہ معلوم یا اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ عذاب کامشاہدہ ہوجائے تو آ دمی کو بیالیس سال تک کھڑا رہنا پڑے تو گھڑا رہ کے سامنے ہے لیکن نمازی کے سامنے ہے گذرنے کورو کنا اور اس کی قباحت وشناعت کو بیان کرنا ہے۔

## <u>چالیس سے مراد</u>

بالیس ہے کیامراد ہے؟ راج قول یہی ہے کہ بالیس سے مراد بالیس سال ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی ایک روایت میں "مائدة عام" [سوسال] کی صراحت ہے؛ لہذا یہاں
مجھی بالیس سے بیالیس سال مراد ہے، بیالیس اور سودونوں طرح کی روایات میں تعارض نہ
سمجھا جائے کیونکہ یہ بات مشہور ہے، مفہوم عدد معتر نہیں ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی جس روایت کاؤکر ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں: "قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم لو یعلم احد کم ماله فی ان یمر بین یدی اخیه معترضا فی الصلوة کان لان یقیم مائة عام خیر له من الخطوة التی خطاها".

(ابن ماجه) [حضرت رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "کواگرتم ہیں ہے کوئی یہ جان لے کواس کواپنے بھائی کے سامنے سے گذر نے پر کیا گناہ ہوتا ہے قواس کے لئے ایک قدم چلنے کے مقابہ ہیں سوسال تک کھڑ اربنا بہتر ہوگا۔]

#### نمازمیں سامنے ہے گذرنے والے کورو کنا

﴿ ٢٦٤﴾ وَعَنُ آبِى سَعِيُ دِرَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ إِلَى شَيْءٍ

يَسُتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَارَادَ أَحَدَّ أَنْ يَحُنَازَ بَيُنَ يَدَيُهِ فَلَيَدُفَعُهُ فَإِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَالً \_ هذَا لَفُظُ الْبُحَارِي وَلِمُسُلِمٍ مَعْنَاهُ \_

حواله: بخاری شریف: ۲۳/ ۱، باب یرد المصلی من مر بین یدیه، کتاب الصلوة، حدیث نمبر:۵۰۹\_مسلم شریف: ۱۹۱/ ۱، باب منع المار بین یدی المصلی، کتاب الصلوة، حدیث نمبر:۵۰۵\_

قرجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہوجس کو اس نے لوگوں ہے آٹر بنار کھا ہوتو اگر کوئی شخص اس کے سامنے سے گذرنا بیا ہے تو اس کو باز رکھنا بیا ہے ، تو اگر وہ نہ مانے تو اس سے قال کرے ، کیونکہ یہ شیطان ہے ۔ روایت کے بیالفاظ بخاری شریف کے ہیں ، اور مسلم شریف نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

تشریع: افا صلی احل کم الی شیء یستره من الناصلی: این شیء یستره من الناس: ایک شخص ستره قائم کرے نماز پڑھ رہاہے، دوسر المخص ستره اور نمازی کے درمیان سے گذر رہائے پہلے خص کوگذرنے والے کوروکنا پا ہے، اور دوسرے شخص کورک جانا بیا ہے، اگرنہیں رکے گاتو گنہگارہ وگا، اس مسئلہ کی لوگوں نے بیار صور تیں ذکر کی ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ گذر نے والے کی طرف سے تعدی ہو، اس کی صورت بیہ ہے کہ نمازی راستہ سے الگ ہوکر سترہ تائم کر کے نماز پڑھ رہا ہے اب اگر کوئی سترہ کے درمیان سے جان بوجھ کرگذر رہا ہے تو بہی گذرنے والاضحاس من گنہ گار ہوگا۔
- (۲) ۔۔۔ نمازی کی طرف ہے تعدی ہواس کی صورت رہے کہ نمازی بغیر سترہ قائم کئے راستے پرنماز پڑھ رہا ہوگذرنے والے کیلئے اس راستہ سے گذرنے کے علاوہ کوئی میارہ ندہو

الیی صورت میں اگروہ گذرتا ہے تو گناہ کی ذمہ داری صرف نمازی پر ہوگی۔ (٣).... جانبین ہے تعدی ہواس کی صورت بدہے کہ نمازی بغیرسترہ قائم کئے راستہ برنماز شروع کردے کیکن جس راستہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ بھی راستہ ہے اب گذرنے والا جان بوجھ کر دوہرا راستہ ترک کرکے اس طرف سے گذر رہا ہے اس صورت میں دونوں کی جناب ہے تعدی مےلہذا دونوں گنہگا رہوں گے۔ (۴)....کسی کی طرف ہے بھی تعدی نہ ہوای کی صورت پہ ہے کہ نمازی نے راستہ ہے ہٹ کراورستر ہ قائم کر کے نمازشر وع کی لیکن گذرنے والے کے راستہ ہے گذرے بغير كوئي مياره نه دوايي صورت ميں نه نمازي گنه گار ہو گاا ورنه گذرنے والا فافھيم. اس حدیث میں "یسترہ" کی قید ہاں سے معلوم ہوا کدا گرنمازی کے سامنے سرہ ہت تو نمازی کورو کئے کاحق ہے اور اگرستر ہنیں ہتو نمازی کوگذر نیوالے کورو کئے کاحق بھی نہیں ہے جن احادیث میں "المی شہء یسترہ" کی قیرنہیں ہے وہ ای حدیث ہے مقید ہیں۔ فليل فعد: بدام إس بطابر معلوم موتات كداركوني نمازي كرسامن ہے گذررہا ہے تو اس کورو کناضروری ہے۔

## سامنے سے گذرنے والے کورو کناوا جب ہے یا نہیں؟

حمده د کا مذهب: علام نوویؓ نے صراحت کی ہے کہ کی بھی فقیہ کے مزد یک نمازی کے لئے سامنے ہے گذر نے والے کورو کناواجب نہیں ہے، کچھلوگ تو فرماتے ہیں که "دفع" ایک حکم رخصت ہے،افضل پیہے کد دفع ندکر ہے کیونکہ پیمل صلوۃ میں نہیں ہے۔

دليل: جمهوركى دليل آ كفسل افي مين آراى باسكالفاظيه إين: "اتانا رسول

الله صلى الله تعالى عليه وسلم و نحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس يديه سترة وحمارة لنا و كلبه تعبثان بين يديه فما بالي ذلك"

اصحاب ظواهر كا مذهب: ان كزريك نمازى كے لئے ضرورى ہے كدوه اپنے سامنے سے گذرنے والے كوہٹائے يعنی ہٹانا واجب ہے۔

دليل: ان حضرات كى دليل حديث باب جاس مين آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "فليد فعه" بيامر ب جووجوب پر دلالت كرتا ب-

جواب: بیصدیث منسوخ ہے، کیونکہ ابتداء اسلام میں نماز کے اندرکلام کرنے کی اجازت
تھی تو بیاسی زمانہ کا حکم ہے یا پھر بیام رخصت کیلئے ہے یعنی ہٹانے کی گنجائش ہے۔
فانے شیطان: اس کے معنی یا تو بیاس کہ شیطان نے اس کواس گناہ پر ابھارا
ہے، اور پھروہ منع کرنے ہے مان بھی نہیں رہا ہے؛ لہذا اس شیطانی حرکت کی وجہ ہے گویا وہ
شیطان کے منزلہ میں ہے یا یہ مطلب ہے کہ شیطان انس ہے۔ (شرح طبی: ۲/۲۷۱)

## سترہ نماز کوٹوٹنے سے بچاتا ہے

﴿ ٢٢٤﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُلَمَ تَقُطَعُ الصَّلُوةَ المَرَأَةُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُطعُ الصَّلُوةَ المَرَأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلُبُ وَيَفِى ذَلِكَ مِثُلُ مُؤَجِّرَةِ الرَّحُلِ (رواه مسلم) والْحِمَارُ وَالْكَلُبُ وَيَفِى ذَلِكَ مِثُلُ مُؤَجِّرَةِ الرَّحُلِ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٩٤ / ١ ، باب قدر مايستر المصلى، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٥١١ .

قسو جسمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''عورت، گدھا اور کتا نما زکوتو ژتا ہے اور نماز کوتو ژنے ہے جو چیز بیجاتی ہے وہ کجاوہ کی پیچیلی ککڑی جیسی چیز کاسترہ ہے۔''

تعشریع: تین چیزی عورت گدهااور کتانمازی کے ذہن کو بہت زیادہ بٹادی ہیں اگرکوئی شخص سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے ہے کسی چیز کا بھی گذر مااس کے خشوع میں اثر انداز ہوگا، لیکن ندکورہ بالا تین چیزی خصوصیت ہے نماز کے خشوع وخضوع پر اثر انداز ہوتی ہیں البندا آدمی کوسترہ قائم کر کے نماز پڑھنا بیا ہے، بغیر سترہ قائم کے نماز پڑھنے ہے گریز کرنا بیا ہے۔

# كياندكوره اشياء كے گذرنے سے نما زباطل ہوجاتی ہے؟

جمهور کا مذهب: امام ابوطنیفد آمام شافعی اورامام ما لک کنز دیک ان اشیا عالی اشیا عالی کے مصلی کے سامنے سے گذر نے کی وجہ سے نما زباطل نہیں ہوتی ہے۔

دلیل: (۱) ۔۔۔۔ ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ کی فصل تانی میں صدیث ہے: "لا یہ قسط عالم الصلو ق شی " نمازی کے سامنے سے گذر نے والی کوئی چیز نماز کوتو رُتی نہیں ہے۔

(۲) ۔۔۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: "اتبانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نحن فی بادیة لنا و معه عباس فصلی فی صحواء لیس بیسن یہ دیمہ ستر ق و حمارة لنا و کلبة تعبشان بین یدیه فما بالی بذلک " بیسن یہ دیمہ ستر ق و حمارة لنا و کلبة تعبشان بین یدیه فما بالی بذلک " آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللی علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہی تھیں، مگر آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہی تھیں، مگر آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یہوا ہے اس کی یہوان کو نماز تو رُئے والی اشیا نہیں سمجھا۔

(٣) ....حدیث عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها: "قالت کان النبی صلی الله تعالی علیه و سلم یصلی من اللیل و انا معترضه بینه و بین القبله کاعتراض المحنازة" [آنخضرت سلی الله تعالی علیه و سلم رات کونماز پڑھتے تھے بین آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم اور قبله کے درمیان لیش رہتی تھی جسے جنازہ پڑارہتا ہے۔]
ملی الله تعالی علیه وسلم اور قبله کے درمیان لیش رہتی تھی جسے جنازہ پڑارہتا ہے۔]
اهل ظواهر کا مذهب: الل ظواهر کے زدیک اشیاء مذکورہ یعنی عورت، کتے اور گدیے کا مذهب الله علیہ علیہ وسلم اور قبلہ کے اور کے نازہ کے اللہ کا مذهب اللہ علیہ علیہ اللہ کے اللہ کا مذهب اللہ علیہ کے اور کے نازہ کے اللہ کا مذهب کے اللہ کے اللہ کا مذهب کے اللہ کے اللہ کا مذهب کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کا مذہب کے اور کیک اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کی کا گذر دیا مفسولوں ہے۔

**دلیل**: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جس میں صراحت ہے کہاشیاء نہ کورہ ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

امام احمد واسحاق كا مذهب: ال حضرات كنز ديك صرف كتامف دسلاة ع- (كتا مراد كالاكتاب) باقى دونول چيزول ميں امام احمد واسحاق توقف كرتے ہيں۔

دلیل: بید صفرات بھی حدیث باب سے استدال کرتے ہیں ؛ لیکن چوں کئے ورت کے سلسلہ
میں اسکے معارض حدیث حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، جس کا
ذکر گذشتہ سطور میں جمہور کی دلیل فہمر: ۳ رکے تحت کیا گیا ہے۔ اور گدھے کے سلسلہ
میں اس کے معارض فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو جمہور کی دلیل
فہمر: ۲ رکے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ ان معارض دلائل کی وجہ سے بید صفرات عورت اور
گدھے کے سلسلہ میں تو تف کرتے ہیں البتہ کتے کے معارض کوئی حدیث نہ ہوئے
کی وجہ سے کتے کا گذر نامف مد صلوق قرار دیتے ہیں اور کتے سے مراد کالا کتا ہے، جیسا
کی وجہ سے کتے کا گذر نامف مد صلوق قرار دیتے ہیں اور کتے سے مراد کالا کتا ہے، جیسا
کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے: "قال قال النہی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و سلسم اذا صلی الرجل و لیس بین یدیہ کا خورة الرحل قطع

الصلوة الكلب الاسود والمرأة والحمار فقلت مابال الاسود من الاحمر والابيض فقال يا بن اخى سألتنى كما سألت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الكلب الاسود شيطان" (رواه التر فدى وابوداؤد)

جواب: دونول نداهب كادارومدار حديث باب پر ج، حديث باب ميں كئى جوابات ديئے گئے ہيں، تين مشہور ہيں:

(۱) ۔۔۔۔ بیر حدیث جمہور کے دائل کے تحت جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں ان سے منسوخ ہے،
امام طحاویؓ نے اس قسم کی احادیث کومنسوخ قرار دیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے
ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ جوقطع صلوۃ والی احادیث کے
راوی ہیں انہوں نے بعد میں خودعدم قطع کا فیصلہ دیا ہے اور راوی کا فتو کی اگر روایت
کے خلاف ہے تو بیر وایت منسوخ ہونے کی علامت ہے۔

(۲).... یہاں قطع صلوۃ کے حقیقی معنی مرادنہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیتینوں چیزیں خصوصیت کے ساتھ خشوع فی الصلوۃ کے لئے قاطع ہیں۔

(٣) .... نماز میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے یہ چیزیں اس تعلق کو منقطع کردیتی ہیں۔

#### اشیاء ثلاثه کوذ کر کرنے کی وجہ

الشكال: كسى بھى چيز كے مصلى كے سامنے ہے گذرنے ہے خشوع وخضوع ميں كمى آجاتى ہے گذرنے ہے خشوع وخضوع ميں كمى آجاتى ہے گران اشيا مذكورہ كوخصوصيت كے ساتھ كيوں ذكر كيا گيا ہے؟ جواب: ان متنول چيزوں ميں شيطانی اثرات كادخل ہے اس لئے ان چيزوں كوخصوصيت كے ساتھ ذكر كيا گيا ہے ، عورتوں كے متعلق آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاار شاد

TOA

ے: "النساء حبائل الشيطان" [عورتيں شيطان كا پهنده بين] گدھے كے بارے بين آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ہے: "اذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطاناً" [جبتم گدھے ك آوازسنوتو شيطان سے الله كى پناه ما تكو، الله كي پناه ما تكو، الله كي بناه ما تكو، الله كارشاد ہے: "السك ليس كے كے بارے بين آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ہے: "السك للسود شيطان" [كالاكما شيطان ہے۔]

#### عورت کانمازی کے سامنے سے گذرنا

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّهِيُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَانَا مُعُتَرِضَةً بَيْنَةً وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعُتَرِضَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ كَاعُتِرَاضِ الْحَنَازَةِ \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 1 / 1 / ، باب الصلوة على الفراش، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٨٣ ـ مسلم شريف: 2 / 1 ، باب الاعتراض بين يدى المصلى، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٥١٢ ـ ـ م

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کونماز پڑھتے تھے ،اور میں ان کے اور قبلہ کے درمیان ایسے لیٹی رہتی تھی جیسے جناز ہ (نمازی کے سامنے ) رکھا ہوتا ہے۔

تعشریع: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے وقت پورے طور پر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھیں اور آ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پوری فرماتے تھے،اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اگر نمازی کے آگے عورت آ جائے یا سکے سامنے سے عورت گذر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔

#### گدھے انمازی کے سامنے سے گذرنا

﴿ ٢٢٤﴾ وَعَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اَتَانِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدُ نَاهَزُتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنىٰ إلى غَيْرِ جِدَارٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنىٰ إلى غَيْرِ جِدَارٍ فَ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِنَانَاسِ بِمِنىٰ الى غَيْرِ جِدَارٍ فَ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنكِرُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حواله: بخارى شريف: 1/1، باب سترة الامام سترة من خلفه، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٩٩٠ مسلم شريف: ٩١/١، باب سترة المصلى، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٥٠٨٠

قوجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا:
کہ میں ایک گدھی پر سوار ہوکر آیا اور اس وقت میں جوانی کے قریب عمر کو پہنچا ہوا تھا، حضرت
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت منی میں دیوار کے علاوہ کی طرف رخ کر کے نماز
پڑھ رہے تھے، میں نمازیوں کے صف کے سامنے سے گذرا پھر میں انر گیا اور میں نے گدھی کو
چرنے کے لئے جچوڑ دیا اور صف میں شامل ہوگیا ،میر سے اس عمل پر جھے کو کئی نے ٹو کانہیں۔
جرنے کے لئے جچوڑ دیا اور صف میں شامل ہوگیا ،میر سے اس عمل پر جھے کو کئی پر سوار ہوکر
منازیوں کے سامنے سے گذر ہے ایکن ان کی کم عمری کی وجہ سے کئی نے ان سے باز برس نہیں

کی اور چول کہ وہ گدھی پر سوار تھے،اس وجہ ہے گدھی بھی نمازیوں کے سامنے ہے گذری، اس پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا،معلوم ہوا کہ گدھی کے نمازی کے سامنے ہے گذرجانے کی وجہ ہے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔

اقبلت ر اکبا علی اتان : "اتان " کے معنی گدھی کے ہیں یہاں پر صرف "اتان" کالفظ ہے، کین بخاری کی روایت ہیں "حسار اتان " ہے۔ "اتان" یا تو ممارکی صفت ہے یا بدل ہے چونکہ فالی حمار ذکر کیا جاتا تو گدھی متعین نہ ہوتی اور حمارة کالفظ شاذ ہے اس لئے گدھی کو تعین کرنے کے لئے "حسار اتان" یا فالی "اتان" بولا جاتا ہے۔

#### اشكال مع جواب

الشكال: سب لوك قو نماز مين شريك تصقوبا زيرس كون كرتا؟

جواب: اشارے ہے تو منع کیا جاسکتا ہے، پھر نمازختم ہونے کے بعد بھی ہاز پرس ہو علی
ختمی الیکن مطلقاً باز پرس نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں کوئی خلل نہیں ہوا، جو
اوگ کہتے ہیں کہ گدھے کا نمازی کے سامنے سے گذرنا نماز کو منقطع کر دیتا ہے، یہ
حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔

#### ﴿الفصدل الثاني ﴾ مع كراك كهنور

## ستره کی جگه کلیبر تھینچنا

﴿ ٢٢٤﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلْيَجُعَلُ

تِلْقَاءَ وَجُهِهُ شَيْئًا فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلْيَنْصِبُ عَصَاهُ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطُطُ خَطًا ثُمَّ لاَيضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ \_ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: • ۱ / ۱ ، باب الخط اذا لم يجد عصا، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٨٩ ـ ابن ماجـه شريف: ١٤ ، باب مايستر المصلى، كتاب اقامة الصلوة، حديث نمبر: ٩٩٣ ـ

توجیہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''تم میں ہے جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، پس اگر کوئی چیز نہ پائے تو اپنی اکٹھی کھڑی کر لے، پس اگر اس کے پاس اکٹھی بھی نہ ہوتو اس کو بیا ہے کہ خط تھینے لے ایسا کرنے ہے اس کے سامنے ہے گذر نے والا اس کو نقصان نہیں و ہے گا۔

تشریع: نمازی کوکسی نه کسی چیز کاستر ہضرور بنالیما بیا ہے ،ستر ہ قائم کر لینے سے نماز میں خشوع خضوع بیل اثر سے نماز میں خشوع خضوع بیل اثر اند ہوگا۔

ا فی اصلی احد کم: نمازی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ فلیجعل تلقاء و جہاء: تواپ سامنے سترہ قائم کر لے سترہ پیثانی اور ہالکل دونوآ تکھول کے درمیان نہو، بلکہ ذراسادا کیں ہا کیں ہو۔

شیئا: درخت،دیوار،ممارت،کٹری سب چیزیں سترہ بن نکتی ہیں۔ فان نے میجد: اگرکوئی ایسی چیز نہ پائے جس کوسترہ بنایا جاسکے تواپنی اٹھی کو سترہ بنا لے،اگر لاٹھی نصب نہیں کی بلکہ طول میں رکھ لی تو بھی کافی ہے۔ فان نے مامنے ایک کلیمر

# لكيرستره بن سكتي ہے يانہيں؟

حدیث باب معلوم ہوتا ہے کہ اگر مصلی سترہ قائم کرنے کے لئے کوئی چیز نہ پائے تو ایک کلیر ہی تھینچ لے، پہلکیرسترہ کے قائم مقام ہوگی ، چنانچہ امام احمد گاند ہب یہی ہے اگر چہ حديث ضعيف إورامام احمر مع منقول بهي إن حديث الخط ضعيف " ليكن اس کے باوجوداس حدیث برعمل کے قائل ہیں،امام مالک ستر ہ بالخط کے بالکل قائل نہیں ہیں، شوا فع وحفیہ کے بہال دونوں طرح کے اقوال ہیں،حفیہ کے بہال مشہوریمی ہے کہ خط کا اعتبار نہیں ہے، وجہ بیہ ہے کہ خط دور ہے نظر نہیں آتا ہے، لہذا سترہ کا جو فائدہ ہے وہ اس ہے حاصل نہیں ہوتا البتہ ابن ہامؓ نے خط تھینچنے کوراج قرار دیاہے، کیونکہ وہ نمازی کے لئے کسی نہ کسی درجهمو جب اطمینان ہے۔

<u>سوال وجواب</u> سوال: خط كيماكھيچا جائے؟

**جواب**: خط ہلالی راج ہے اور قبلہ کی جانب میں طویل خط یا جنوب وشال میں سیدھا خط بھی تھنیخا جائز ہے۔

ستره كوقريب ركهنا حإہيّے ﴿ ٢٢﴾ وَعَنُ سَهُل بُن آبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاتَةً . (رواه ابو داؤد) حواله: ابوداؤد شريف: ا ۱۰ / ۱، باب الدنو من السترة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۲۹۵ .

ترجمه: حضرت مهل بن البي همه رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم معلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' متم میں ہے جب كوئی ستر ہ كی طرف نماز پڑھے تو اس كو ميا ہے كہ ستر ہ اپنے قریب رکھا كہ شيطان اس كی نمازند تو ڑدے۔

تعشیریع: نمازی سترہ کو تجدہ کے قریب کی جگدر کھے اگر زیادہ دورر کھے گاتو برابر شیطان دل میں خیال ڈالتا رہے گا کیمکن ہے کوئی شخص سترہ اور میرے درمیان سے گذر جائے اس طرح کے خیالات برابر آئے رہے تو نماز کاخشوع وخضوع جاتا رہے گا، اور بغیر خشوع وخضوع والی نماز میں کوئی کمال نہیں ہوتا، لہذا کمال سے خالی ہونے کی وجہ سے بینماز ایسی ہی ہوگی جیسے وہ نماز جو منقطع ہوجائے۔

اذا صلى احداكم الى سترة فليدن منها: نمازى اور سترة وليدن منها: نمازى اور سترة كردميان فاصله كم مونايا بيء فاصله كم ركفي كم تاكيد كي دووجيس بين:

- (۱)۔۔۔۔اگرمصلی اورستر ہ کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوگاتو گذرنے والول کوزحمت ہوگی ،اور راسته تنگ ہوجائے گا۔
- (۲) .....نمازی کے دل میں شیطان خیال ڈالٹار ہے گا کہ اتنازیا دہ فاصلہ ہے کوئی اس کے درمیان سے گذر نہ جائے ان خیالات کے شلسل کی بناپر نماز کی روح جاتی رہے گی۔

#### نمازی اورسترہ کے درمیان فاصلہ کی مقدار

سوال: فاصله كم ركهناب بي اليكن كم ي كتنام ادب؟

#### **جواب**: ال سلسله مين دوحديثين ذكر كي جاتي بين:

(۱) ۔۔۔ "کان بین مقام النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وبین القبلة ممر عنز " اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ بکری کے گذرنے کے بقدر فاصلہ ہوتا ہے ۔

(۲) .... "بینه و بین القبلة ثلاثة اذرع" یعنی آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے کعبہ میں نمازاداکی تو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے اور جدار قبله کے درمیان تین ذراع کے بقدر خواصلہ ہو ایک ذراع تین ذراع کے بقدر جو فاصلہ ہو ہ ایک ذراع کے بقدر جو فاصلہ ہو ہ ایک ذراع کے بقدر ہو فاصلہ نہ کور ہے، دونوں کے بقدر ہے اور اس حدیث میں تین ذراع کے بقدر فاصلہ نہ کور ہے، دونوں روایتوں کو ملا کرمحد ثین نے لکھا ہے کہ موضع ہوداور سترہ کے دمیان ایک گز کے بقدر فاصلہ ہونا بیا ہے ،اس کا بیان "مسمو عنو" والی روایت میں ہے اور مصلی کے جائے قیام وسترہ کے درمیان تین گز کا فاصلہ ہونا بیا ہے آئی کا بیان "ف لائلة اذرع" والی حدیث میں ہے۔

اگرسترہ نہیں ہے تو تین ذراع کے بقدرجگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گذرا جا سکتا ہے، یہ کھلے میدان کا حکم ہے، مسجد میں مصلی کے سامنے سے گذرنے سے بعض لوگوں نے مطلقاً روکا ہے، اور بعض نے مسجد صغیرہ کبیر میں فرق کیا ہے، مسجد صغیر میں گذرنا جائز نہیں اور مسجد کبیر کو صحرا کے حکم میں رکھا ہے۔

#### سترہ کوبالکل ببیثانی کے سامنےر کھنے کی ممانعت

﴿ ٢٢٤﴾ وَعَنِ اللهِ عَدَادِ بُنِ الْاسُودِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى عَوْدٍ

وَلَاعُمُ وُدٍ وَلَاشَحَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْآيُمَنِ أَوِ الْآيُسَرِ وَلَا يَصُمُدُ لَهُ صَمُدًا. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: • • ١ / ١ ، باب اذا صلى الى سارية او نحوها، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٦٩٣ ـ

قرجمہ: حضرت مقداد بن اسودرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھی کسی لکڑی یا ستون یا درخت کوسترہ بناتے تھے تو اس کواپنی دائیں یا بائیں ابرو کے سامنے رکھتے تھے،اور بالکل اس کے سیدھ میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

تنشریع: ستره کوبالکل دونول آنکھوں اور پیشانی کے درمیان ندر کھنا پاہئے ، بلکہ تھوڑا سا دائیں بائیس کر کے رکھنا باہئے ، بلکہ تھوڑا سا دائیں بائیس کر کے رکھنا باہئے ، تا کہ بت پرین کا شائبہ بھی ندر ہے ، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سترہ کودائیں بابائیں ابرو کے برابر رکھتے تھے۔

#### سترہ کا قائم کرنامتحب ہے واجب نہیں

﴿ ٢٢٨﴾ وَعَن الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ الَّانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبُّاسٌ فَصَلَّى فَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى بَادِيَةٍ لَنَا وَكَلُبُهُ عَبُّاسٌ فَي مَن اللَّهُ وَكُلُبُهُ عَبُنَانِ بَيْنَ يَدَيُهِ سُتُرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلُبُهُ عَبُنَانِ بَيْنَ يَدَيُهِ سُتُرةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكُلُبُهُ تَعْبَالِ مَن يَدَيُهِ مَن يَدَيُهِ فَمَا بَالَىٰ بِذَلِكَ ورواه ابوداؤد) وَالنَّسَائِقُ نَحُوهُ \_ حَواله: ابوداؤد شريف: ١/١٥ ، باب من قال الكلب الايقطع حواله: ابوداؤد شريف: ١/١٠ ، باب من قال الكلب الايقطع

الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ١٨ اكـ نسائى شريف: ٨ ١ / ١ ، باب ذكر مايقطع الصلوة وما لا يقطع، كتاب القبلة، حديث تمبر: ٢٥٢ ـ

حل لغات: تعبثان تثنيه كاصيغه ب، عبث (س) عبثاً، كھيل كود ميں لكنا، ب فائده كام كرنا۔

ترجمہ: حضرت فعنل بن عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم ایک جنگل میں تھے، کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اوران کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عند بھی تھے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگل میں اس طرح نماز پڑھی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی سترہ نہ تھا، اور ہماری گدھی و کتیا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی سترہ نہ تھا، اور ہماری گدھی و کتیا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگھیاتی رہیں، لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ (ابو داؤد) نسائی نے بھی اس کے مثل روایت نقل کی ہے۔

قشریع: اگرکوئی ایسی جگه نماز پڑھ رہاہے جوگذرگاہ نہیں ہے تو سترہ قائم کرنالازم نہیں ہے،البتۃ اگرسترہ قائم کرلیا جائے تو بہتر ہے،اس حدیث سے بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گدھااور کتاا گرنمازی کے سامنے ہے گذرجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی۔

و نحسن فی با ن یہ: عرب میں بدروان تھا کہ آبادی میں رہے والے اوگ بھی آب وہوا کی تیر کے رہتے تھے، اوگ بھی آب وہوا کی تبدیلی کی غرض ہے کچھدن کھلے جنگل میں خیمہ نصب کر کے رہتے تھے، اس کے لئے ہر قبیلہ اور خاندان کا اپناالگ جنگل تھا جن دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے امل وعیال جنگل میں خیمہ نصب کر کے رہ رہے تھے، انہی دنوں میں آئخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یاس آخریف لے گئے۔

فصلی فی صحر اولیس بین یدیه سترة: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وستر ای بیش نماز براهائی اورستره قائم نبیس کیا، معلوم ہوا کہ سترہ

قائم کرنالازم نہیں ہے۔

و حسمار قد ان و کلباته تعبیثان: پھاوگ کہتے ہیں کو گرنمازی کے سامنے سے کتا اور گدھا گذرجائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے، بیحدیث ان لوگوں کے خلاف مجت ہے کیونکہ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گدھی اور کتیا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی حالت میں انخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھیاتی رہیں کیکن آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھیاتی رہیں کیکن آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کوئی توجہ ہیں دی۔

#### نمازی کے آگے ہے کسی کے گذرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی

﴿ 9 ٢٢﴾ وَعَنُ آبِى سَعِيُ إِرَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَقُطَعُ الصَّلَوةَ شَىُءٌ وَإِدُرَأُو مَا استَطَعْتُمُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَالً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ۱۰۴ ا ، باب من قال لايقطع الصلوة شيء، كتاب الصلوة، صديث نمبر: ۲۱۹ ـ

ترجمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''کوئی چیز نمازی کے سامنے سے گذرنے والی نماز کوتو ڑتی نہیں ہے، جہال تک ممکن ہوگذرنے والی چیز کوتم دور کرو، اس لئے کہوہ شیطان ہے۔''

قشویع: نمازی کے آگے ہے گذرنے والی چیز نماز کو قراتی نہیں ہے، البعة نمازی کی توجہ ٹنے کی بنا پرخشوع وخضوع میں فرق ضرور آتا ہے، لہذا نمازی کو بیا ہے کہ حتی الامکان گذرنے والی چیز کوگذرنے ہے روکے۔ و الدراو هاستطعته: اگرکوئی شخص نمازی کے سامنے سے گذررہا ہو چونکہ
اس کے گذرنے سے نماز میں خلل واقع ہورہا ہے، لہذا نمازی کوحتی المقد وررو کنا بیا ہے، اولاً
اشارہ سے رو کے، پھر مختی سے دفع کرے، تب بھی نہ مانے تو مزید مختی سے دفع کرے، لیکن
خیال رہے کہ دفع کرنے میں عمل کثیر نہ ہوا گر عمل کثیر ہوگیا تو نماز فاسر ہوجائے گی۔
فاذہ شیطان: پیشیطانوں جیسا کام کررہا ہے یعنی نماز میں خلل ڈال رہا ہے۔

## ﴿الفصل الثالث﴾

#### عورت نمازی کے آگے ہوتو نماز نہیں ٹوٹتی

﴿ 27 ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرِحُلَاىَ فِي اللهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرِحُلَاىَ فِي قَيْلَتِهِ فَا إِذَا شَحَدَ غَمَزُنِي فَقَبَضتُ رِحُلَى وَإِذَا قَامَ بَسَطُتُهُمَا قَالَتُ وَالْبَيْوُثُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيعُ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٤١ ، باب التطوع خلف المرأة ، كتاب الصلوة ، حديث تمبر: ٥١٣ ـ مسلم شريف : ١٩٥ / ١ ، باب الاعتراض بين يدى المصلى ، كتاب الصلوة ، حديث تمبر: ٥١٢ ـ م

قرجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے گہانہوں نے فرمایا: میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سویا کرتی تھی کہ میرے پاؤں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی جگہ میں ہوتے ، (یعنی سجدہ کی جگہ میں) پھر جب آ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجدہ بیں جاتے تو میرے پاؤں کو چھوتے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی پھر جب آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں اپنے پاؤں کو پھیلا لیتی ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

عشرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

عشرت عائشہ میں چے: اگر کوئی شخص سور ہا ہے اور نمازی اس کے سامنے نماز پڑھ دہا ہے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اگر نمازی کو اپنے نفس پر اطمینان ہے تو سونے والے کو بطور سترہ کے استعال کر سکتا ہے۔

سکتا ہے ، جب جانور سترہ بن سکتا ہے تو انسان بھی سترہ کا کام دے سکتا ہے۔

کنت انام بیدن یای رسول الله صلی الله صلی الله مسلی الله مسلی الله مسلی الله مسلی الله مسلی علیه و سلم: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که مین آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے اس طرح سوتی رہتی تھی که میرے پاؤں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم مجده الله تعالی علیه وسلم مجده میں جانے کا ارادہ فرماتے تو میرے پاؤں کو چھوکر مجھے متنبہ فرمادیتے ، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی ، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نمازی حالت میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی کے پاؤں کو چھوتے تھے ، اس سے نماز نہیں ٹوئتی تھی ، معلوم ہوا کہ "مس مرأة" یعنی عورت کا چھونا ناقض وضونہیں ہے ، یہی حنفیہ کا ندی ہے ۔ انکہ ثلاثہ کا اس میں اختلاف ہے ۔

ف ان اق م بد طنه هما: جب حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كفر به وجات تو حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها اپنج بير بجيلا ليق تحيس ، اس بين اس بات كى طرف اشاره عضرت عائشه صديقه رضى الله عليه وسلم حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها ك اس عمل كوجائز ركھتے تھے، اصل بين جگه تھے ، اور حضور اقد س صلى الله عليه وسلم حضرت عائشه رضى الله عنها كے بستر برنماز بر حقے تھے، البندا حضرت عائشه صدیقه رضى الله تعالى خالى جگه د كيه كرياؤں بجيلا

لیتیں،اورجب حضوراقد س سلی الله تعالی علیہ وسلم مجدہ میں جائے تو پاؤں سمیٹ لیق تھیں۔
و البیہ و ت یہ و هسئان لیدس فیلها هصابیہ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی
الله تعالی عنها فرماتی ہیں که ان دنول ہمارے گھرول میں چراغ نہیں ہوتا تھا، در حقیقت اس جز
ہے اپناعذر بیان کررہی ہیں، کہ میں جو ہیر پھیلا لیتی تھی اور شرم نہیں کرتی تھی نیز حضرت نبی
اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو ہیرول کو حرکت دینے کی نوبت آتی تھی ،خود سے ہیرکیوں نہیں سکوڑ
لیتی تھیں،اس کی وجہ رہ ہے کہ ان دنول ہمارے گھرول میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔

#### نمازی کے سامنے سے گذرنا

﴿ اسمَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعْلَمُ اَحَدُكُمُ مَالَهُ فِي اَلُهُ يَعْلَمُ اَحَدُكُمُ مَالَهُ فِي اَلُهُ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ يَعْلَمُ اَحَدُكُمُ مَالَهُ فِي اَلُ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَي اَلُهُ يَعْلَمُ اَحَدُكُمُ مَالَهُ فِي اَلُ يَسُولُ اللهِ عَلَمُ اللهُ يَقِينُمَ مِائَةً عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحُطُوةِ الَّتِي خَطَاها له (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ۲۷، باب المرور، بين يدى الصلوة، كتاب الصلوة والسنة فيها، حديث نمبر: ٩٨٦ \_

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم بیس ہے کوئی شخص اگر بیہ جان لے کہ اس بھائی کے آگے ہے جونماز پڑھ رہا ہے اس کا گذرنا کیسا شخت گناہ ہے ، تو وہ اپنا سوہرس تک کھڑا رہنا اس ایک قدم ہے زیادہ بہتر سمجھے گاجواس نے اٹھایا۔''

تشریع: نمازی کے سامنے ہے گذرنا بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس گناہ کا ارتکاب اس وجہ ہے کرتے ہیں کہ اس گناہ پر ہونے والے عذاب کی پوری حقیقت کا ان کوعلم نہیں اگر علم ہوجائے تو ہرگزند گذریں۔

او یعلم احد کم حاله: اگرنمازی کے سامنے کرزنے والے کواس عمل پر ملنے والے گناہ کاعلم ہوجائے ،علم سے مرادیا تفصیلی علم ہے، یا تو مشاہدہ کاعلم ہے۔

بیدن یدی اخید: "اخی" کی قیداس کے نگادی تا کی گذرنے والے و دل میں رحم پیدا ہو کیونکہ نمازی کے سامنے ہے گذرنا یہ تکلیف دینا ہے اور کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا ہے،اس وجہ سے نمازی کے سامنے ہے گذرنے والے کو اینے بھائی کی رعابیت میں گذریا نہیں میاہئے۔

ھا ڈائم عام: اگر سوسال کھڑار ہنا پڑنے تو کھڑار ہے، کیکن نہ گذرے کیونکہ گذرنے کا جوعذاب ہے وہ سوسال کھڑار ہنے سے زیادہ تکلیف وہ ہے اور ماقبل میں گذر چکا ہے، اس میں سپالیس سال کا ذکر ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ مفہوم عدد معتر نہیں ہے، اصلاً کٹر ت مراد ہے۔

#### نمازی کے آگے ہے گذرنے کاعذاب

﴿ ٢٣٢﴾ وَعَنُ كَعُبِ الْاحْبَارِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لَوُ يَعُلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَحْسِفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ اَهُوَ لَ عَلَيْهِ \_ (رواه مالك) حواله: مؤطا امام مالك: ۵۴، باب التشديد في ان يمر احد بين يدى المصلى، كتاب قصر الصلوة في السفر، حديث نمبر: ۳۵-

قرجمہ: حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے ہے گذرنے والا جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے قو وہ اپناز مین میں دہنس جانا نمازی کے سامنے ہے گذرنے ہے زیادہ بہتر سمجھے۔اورا یک روایت میں بیالفاظ ہیں، (تو وہ اپناز مین میں دھنس جانے کو) زیادہ بلکا جانے گا۔

تعشریع : اس حدیث میں بھی بہی بات بیان کی گئی ہے کے نمازی کے سامنے سے گذرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے عذاب کا سبب ہے، آدی اپنی جہالت ونادانی کی بناپر نمازی کے سامنے سے گذرجا تا ہے، لیکن اس گذر نے پر ہونیوا لے عذاب کا اگراس کو بھے پیۃ لگ جائے تو یہ زمین میں دھنس جانا گوارہ کر لے، لیکن مصلی کے سامنے سے گذرنا گوارہ نہ کر سے کیوں کے زمین میں دھنس جانے کے مقابلہ میں مصلی کے سامنے سے گذر نے کا عذاب بڑھا ہوا ہے۔

دیمن میں دھنس جانے کے مقابلہ میں مصلی کے سامنے سے گذر نے کا عذاب بڑھا ہوا ہے۔

دیمن میں دھنس جانے کے مقابلہ میں مصلی کے سامنے سے گذر نے کا عذاب بڑھا کہ گذر نے کی بناپر اس بر کیا گناہ ہوگا تو وہ سوسال کھڑا رہے اور بیسوسال کھڑا رہنا اس کے حق میں گذر نے کی بناپر ایر کیا گناہ ہوگا اور اس حدیث کا مطلب بیہ ہوگا گر گذر نے والا جان لے کہ گذر نے کی بناپر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کی تمنا کرے اور زمین میں دھنس جانا اس کے حق میں گذر نے سے بہتر ہوگا۔ (مرتا قاق ۲/۲۲۷۸)

### نمازى ك كتناآك سے گذراجائے ﴿ ٢٣٣﴾ وَعَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

باب السترة

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ إِلَى غَيْرِ السُّتُرَةِ فَإِنَّهُ يَقُطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ وَالْحِنْزِيْرُ وَالْيَهُودُ وَالْمَحُوسُ وَالْمَرُأَةُ وَتُحْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيُهِ عَلَى قَذُفَةٍ بِحَجَرٍ - (رواه ابوداؤد)

حواله: ابو داؤ د شریف: ۲۰۱/۱، باب مایقطع الصلوة، حدیث نمبر به ۲۰ میل میلاد تعالی عنها الصلوة مدیث نمبر به ۲۰ میل تو جمعه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که حضرت رسول اگرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "که تم میں ہے جب کوئی شخص ستر ہ کے بغیر نماز پڑھے قو اس کی نماز گدھا، خزیر، یہودی ، مجوسی اورعورت تو ژدیتی ہیں، اگریہ چیزیں اتنی دور سے گذریں جتنی دور بچینکا جانے والا پھر جا کرگرتا ہے قواس میں کوئی حرج نہیں۔ "

تشريع: ال حديث شريف مين دوباتين خصوصي طور پربيان كي گئي بين:

- (۱) .....نمازی کوستر ، قائم کرکے نماز پڑھنا ہا ہے ، اگر بغیر ستر ، قائم کئے نماز پڑھ رہاہے اور اس کے سامنے سے کوئی چیز گذرر ہی ہے جس کی بناپر اس کا ذہن بھٹک رہاہے تو ذہن بھٹلنے کی وجہ سے نماز کا کمال جاتار ہتا ہے ، بلکہ بسااو قات نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے ، اس لئے اس جانب خصوصی توجہ دینا ہیا ہے ۔
- (۲).....اگر کوئی تین گزگی دوری ہے گذراتو تو اس گذرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
  اس حدیث میں خزیر، یہودی ،اور مجوی کا بھی تذکرہ ہے، جب کدا کشر روایات میں
  عورت، گدھے اور کئے کا تذکرہ ہے ۔الدرالمنضو دمیں لکھا ہے کدامام ابو داؤڈ قرماتے ہیں کہ
  اس حدیث میں اشیاء ثلاثہ کے علاوہ جو زائد چیزیں فدکور ہیں سیکسی راوی کا وہم ہے۔
  (الدرالمنضو د: ۲/۲۰ میں)

و تبجيزي عنه اذا مروا: ال جمله كاحاصل بيب كدا گركوني فخص تين

ہاتھ گی دوری ہے نمازی کے سامنے سے گذررہا ہے تو کوئی حربے نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ عدیث میں جو پچھر کا تذکرہ ہے اس سے رمی جمار مراد ہے، یعنی حج کے موقعہ پر ماری جانے والی کنگریاں اور اس کی دوری کی مقدار تین ہاتھ بیان کی جاتی ہے، یہ مسئلہ حریم مصلی ہے متعلق ہے، اس کو باب کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے دیکھ لیجئے۔



#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب صفة الصلوة

رقم الحديث:.... ١٤٥٥ ل ١٤٥٥/

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ٢٠٠١ باب صفة الصلوة

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب صنفة الصلوة (نمازكصفتكابيان)

صفت صلوۃ ہے نماز کے تمام ارکان فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات مراد ہیں،
اس باب میں جواحادیث منقول ہیں ان ہے معلوم ہوگا کہ نماز کس طرح پڑھی جائے؟ کن
چیزوں ہے نماز میں کراہت آتی ہے؟ اور کن چیزوں کے چھوٹ جانے ہے نماز فاسد ہوجاتی
ہے؟ اور کن چیزوں کے ترک کرنے ہے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے؟ اور کن چیزوں کی نماز
میں گنجائش ہے؟

# ﴿الفصل الاول﴾

#### تعديل اركان

﴿ ٢٣٠﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِيُ نَاحِيةِ الْمَسُحِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ إِرُجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَرَجَعَ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَرَجَعَ فَصَلَّى فَلَا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ إِرُجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَإِنَّكَ السَّلَامُ إِرُجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ السَّلَامُ إِرُجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَلهِ اللهِ الْمَالِي فَي النَّالِيَةِ أَوْ فِي النِّي بَعُدَهَا عَلِمُنِي يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حواله: بخاری شریف: ۱۰۵/۱۰۵/۱۰۱۰ باب وجوب القراءة للامام دائما، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۵۵۷\_مسلم شریف: ۲۵/۱، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة، کتاب الصلوة، عدیث نمبر: ۳۹۷\_

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ بیس تشریف فرما تھے، کہ ایک صاحب مسجد بیس داخل ہوئے، انہوں نے نماز بڑھی، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا: "جا وَ اور پھر سے نماز پڑھو، اس لئے کہتم نے نماز نہیں بڑھی، "وہ صاحب حیا اور ارشاد فرمایا: "جا وَ اور پھر سے نماز پڑھو، اس لئے کہتم نے نماز نہیں بڑھی، "وہ صاحب حیا ہے۔ نماز پڑھی، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس آئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیکر پھر ان

ے ارشاد فرمایا: ''واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لئے کہتم نے نماز نہیں پڑھی'' تیسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد (چوتھی مرتبہ) ان صاحب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے سکھا دیجئے ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جبتم نماز پڑھنے کا ارادہ کروتو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف منہ کرکے گھڑے ہو، پھر تکبیر کہو، پھر قرآن میں ہے جوتہ ہیں آ سان معلوم ہواس کو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤا وراطمینان کے ساتھ رکوع پورا کرو، پھر سراٹھاؤ، میاں تک کہ سیدھے کھڑے ہوجاؤ، پھر تجدہ میں جاؤا وراطمینان کے ساتھ ہیٹھ جاؤ، پھر دوسرا تجدہ کرو، اور کے ساتھ تجدہ پورا کرو، پھر سراٹھاؤ اوراطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا تجدہ کرو، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا تجدہ کرو، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا تحدہ کرو، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک روایت میں اسلین نے کہ بھر سراٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ (بعنی دوسرے تجدہ کے بعد جلسہ استراحت کا اس میں ذکر نہیں ہے ) پھرا بی تمام نمازاسی طرح اداکرو۔

تشریع: ان رجلا ل خل المهسجل: ایک صاحب مجدیی داخل ہوئے ،حافظ ابن مجر کتے ہیں کہ ان کانام خلاد بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔

#### اشكال مع جواب

امشہ کیاں: خلّا دبن رافع رضی اللہ تعالی عنیۃ غزوہ بدر میں شہید ہوگئے تھے اورغزوہ بدر سے سلے میں ہوا ،اس ہے معلوم ہوا کہ بیرواقعہ جس کا ذکر حدیث میں ہے،غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا،اوراس واقعہ کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سے چے میں ایمان لائے،اشکال بیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو کیے روایت کر رہے ہیں جب کہ اس واقعہ کے وقت نہ وہ ایمان لائے سے اس واقعہ کے وقت نہ وہ ایمان لائے سے اور نہ ہی وہ مدینہ میں تھے۔

جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرواقعہ کسی ایسے صحابی ہے۔ سناہ وگا جوواقعہ کے وقت موجودرہے ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر ترک کر دیا ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین چونکہ سب کے سب عادل ہیں اس لئے اگر کوئی صحابی گراوی اپنے ہے اوپر کے راوی کا نام ذکر نہ کر بے تو اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ، اس کومحد ثین کی اصطاح میں مرسل سے اورم سل صحابی بالا تفاق ججت ہے۔

ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالدى: أنخفرت سلى الله عليه وسلم جالدى: أنخفرت سلى الله تعالى عليه وسلم بهل روايت مين "دخل المسجد" كالفاظ بين، يعنى آنخفرت سلى الله تعالى عليه وسلم مجد مين بهل سيخ موئر بين على الله تعالى عليه وسلم مجد مين بهل سيخ موئر بين شخص بلكم آنخفرت سلى الله تعالى عليه وسلم بهى اسى وقت مجد مين تشريف المائح شخصه

فصلی: توخلاد بن رافع رضی الله تعالی عنه نے نماز پڑھی ، نسائی کی روایت میں "فصلی د کعتین" کے الفاظ ہیں ، بعنی دور کعت نماز پڑھی ، بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ تحیة المسجد کی دور کعت پڑھی ، یا پھرنفل نماز اوا کی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہو تو انہوں نے اپنی فرض نماز اوا کی ہو، اتنا طے ہے کہ انہوں نے تنہا نماز بڑھی ۔

ثم جاء فسلم علیہ: بعض روایت میں "یو مقه" کے الفاظ ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صاحب کونماز بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بہر حال جب انہوں نے نماز پوری کرلی، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کرآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کرآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسلام کیا، پہلے انہوں نے حق تعالی کاحق اوا کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کی اوا نیگی کی ، اوب کا بھی بھی تقاضہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مسجد

میں داخل ہوئے اور تحیۃ المسجد بڑھنے سے پہلے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسلام کیا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: "ارجع فیصل ٹم ائت فسلم علی" [اوٹ کرجاؤنماز بڑھو، پھرمیرے یاس آکر مجھے سلام کرو]

و علیک المسلام ارجع فصل: بیصاحبسلام کرکے جانا بیاہ رہے فصل : بیصاحبسلام کرکے جانا بیاہ رہے سے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ارشاد فرمایا: کہتم دوبارہ جا کرنماز پڑھو، اس لئے کہتم اری نماز نہیں ہوئی۔

### فيجهد وقفه كے بعد ملا قات پر سلام

فرجع فصلی ثم جاء فسلم: وه صاحب لوث کر گئاور نماز پڑھنے کے بعد آئے اور آ کر حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر سلام کیا معلوم ہوا کہ فسل ہونے کے بعد مالز دوبارہ ملاقات ہوتو دوبارہ سلام کرنامستحب ہے، اگر چھوڑے ہی وقفہ کے بعد ملنا کیول نہو۔

فقال و علیک الهسلام از جع فصل: حضوراقدی سلی الله تعالی علیه و علی نظر دوباره ارشاد فرمایا: که جاؤ پھر نے نماز پڑھو، کیوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ، نماز نہ ہونے کا مطلب ہے ہے کہ کامل نماز نہیں ہوئی ، چنانچ فریضہ نقط ہوگیا، لیکن نماز واجب الاعادہ ہے ، بعض لوگ کہتے ہیں گہرے ہماز ہی نہیں ہوئی ، لیکن بید درست نہیں ہوئی ، اس وجہ سے کہ نماز اگر بالکلیہ باطل ہوتی تو آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل نماز ادان کرواتے ، اس میں پچھ نہ پچھ تھوایت کی شان ضرور رہی ہوگی ، اسی وجہ سے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل صلی الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل صلی الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل میں الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل صلی الله تعالی علیہ وسلم با ربار باطل صلی الله تعالی علیہ وسلم بار کی شان ضرور رہی ہوگی ، اسی وجہ سے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کئی باراعادہ کرایا۔

قال في الثالثة او في التي بعدها: جب تين يا بإربارايا

ہو گیا تو ان صحابی نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی ، کہ جھے بھی میں نہیں آرباہے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے؟ البذا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھے سکھلا دیں۔

### پہلی مرتبہ میں تعلیم نے فرمانے کی وجہ

ا منت کان از بڑھے والے کونماز کا تھے گئی مرتبہ ہی نماز بڑھے والے کونماز کا تھے گئی ہے والے کونماز کا تھے گئی ک طریقہ کیوں نہیں بتادیا؟

جواب: اصل میں بیصحائی تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ احمال تھا کہ تعدیل ارکان کا ترک کرنا بھو لئے یا غفلت کی وجہ ہے ہو، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ایسا ہے تو وہ اپنے طور پر نماز درست کرلیں۔

(۲) آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہتے تھے کہ اس کے اندرطاب پیدا ہواور وہ اپنی طاب کا اظہار کرے، اسلئے کہ طاب کے بعد تعلیم وتلقین اوقع فی انفس ہوتی ہے، بلاطاب تعلیم کی زیادہ قد زبیں ہوتی ، طاب کے بعد تعلیم میں تعلیم نماز کی عظمت اورا ہم بھی ہے۔

### تعليم سے بل طاب بيدا كرنا

فسائدہ: حدیث پاک سے اساتذہ کا ایک ادب معلوم ہوا کہ طلباء میں تعلیم سے قبل طاب پیدا کرنے کی کوشش کرنا بیا ہے ،تا کہ پھر تعلیم رائخ فی القلب ہو، یہی ا دب مشائخ کا بھی ہے کہ طالبین میں تعلیم وتلقین ہے قبل طاب وشوق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

### طلباء كى تكرانى

فائده (۲): حدیث پاک سے بیجی معلوم ہوا کداسا تذہ کی ذمہ داری بیجی ہے کدا ہے طلباء

کے اعمال کی نگرانی رکھیں ،اورکوتا ہی بران کو تند بہکرتے رہیں ،اس طرح مشائخ کو بھی بیا ہے کہا ہے مریدین وطالبین پرنگرانی رکھیں ،اورکوتا ہی پران کوتنا بیگرتے رہیں۔ فقال اذا قدمت: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نے نماز كي تعليم ديتے ہوئے ارشادفر مایا: کہ جبتم نمازیر ﷺ کاارادہ کرونو سب سے پہلے فرائض وسنن کی مکمل طور بررعایت کرتے ہوئے وضوکرو۔

ثم استقبل القبلة: پرقبله كاستقبال كرو، استقبال قبله شرا نط سلوة ميس ي ي-

#### جهت قبله كااستقبال

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہت قبلہ ہی کافی ہے،اس کی تائیداس حدیث ہے موتى بِ جِوَّلَدْ رَجَّلَ بِ:"ما بين المشرق والمغرب قبلة"

### تكبيرتج يمه

فحبر: پھر تلبیر کئے، تلبیر تحریمہ مارے بہاں شرائط صلوۃ میں ہے ہے، رکن صلوۃ میں ہے ہیں ہے۔

دليل: الله تعالى كاارشاد: "و ذكر اسم ربه فصلى" بـ[ايزربكنام كاذكر کیا آیعنی تکبیرتح پمه کهی ، پھرنماز پڑھی،معلوم ہوا کہ تکبیرتح پمہ داخل صلوۃ یعنی رکن صلوۃ نہیں ہے،امام ثافعیؓ کے یہاں تکبیرتج یمہ نماز کارکن ہے۔

#### نیت وغیر ہشرا بط صلوٰ ۃ کے ترک کرنے کی وجہ

نیت کا ذکرترک کردیا، باوجود یکہوہ بھی شرا نطاصلوۃ میں سے ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ

نیت نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یا پھر اس کے بہت زیادہ واضح ہونے کی وجہ ہے اس کو ترک کردیا، اس طرح بقیہ شرا لُظ! طہارت ثوب، طہارت مکان، سترعورت وغیرہ کو بھی ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔

### معنى تكبير

تکبیر کے معنی تعظیم کے ہیں، الہذا تکبیر تریمہ کے لئے "اللہ انکبو" بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہراس لفظ کونماز شروع کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے جواللہ کی بڑائی پر ولالت کرے، بیہ امام صاحب کامذ بہب ہے دیگرائمہ کا اختلاف ہے۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

### مطلق قراءت فرض ہے

ثم اقر أبها تيسر معک هن القر آن: قرآن کريم کاجودهم تنهارے لئے آسان ہو يعنی تم کويا دہواس کی تااوت کرو، حديث ميں مطلق قراءت کا حکم ديا گيا ہے، اب اگر کوئی کے که "هاتيسسو" سے مراد سورہ فاتحہ ہے قریت ترق قرآن وحدیث کے مطابق نہ ہوگی، حدیث کے ای جز کے تحت بیہ بحث کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت فرض ہے یا نہیں؟ حدیث پاک ہے معلوم ہوا مطلق قراءت فرض ہے، سورہ فاتحہ محصوص طور پر فرض نہیں۔ تنصیل آگے آرہی ہے۔

ثم الرسع حتى تطهدئ و استعنا: اطمینان کے ساتھ رکوع و سجدہ کرنا فرض ہے اور ان میں تعدیل ارکان امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔

تعدیل ارکان کا مطلب بیہ ہے کہ قومہ، جاسہ اور رکوع و بحدہ پورے سکون واطمینان

کے ساتھادا کرنا۔

حتی تستوی قائدها: رکوع سے سراٹھانے کے بعد سید ہے کھڑا ہونا پاہتے ، حدیث کے اس جز سے معلوم ہوتا ہے کہ قومہ کرنا بپاہئے ، قومہ میں اطمینان کالفظ منقول نہیں ، لیکن ابن حبان کی ایک روایت میں منقول ہے ۔ حتی تسطیمئن قائدہا ٹیم اسجد حتی تطمئن ساجدا قومہ کے بعدا طمینان سے بجدہ کرنا بپاہئے ، حدیث کے ان اجزاء سے معلوم ہور ہاہے کہ تعدیل ارکان ضروری ہے ۔ تنصیل آگے آرہی ہے ۔

#### جلسهُ استراحت

ثم ار فع حتی تطهد بیا: حدیث کے اس جزء کامطلب بیا کہ دوسرے بحدہ کے اب جزء کامطلب بیا ہے کہ دوسرے بحدہ کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھا جائے ، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بھی، دوسرے بحدہ کے بعد جلسہ کو جلسہ استراحت کہتے ہیں ، امام شافعی اس کوسنت قرار دیتے ہیں ، امام صاحب اس کے مسئون ہونے کا ازکار کرتے ہیں ۔

و فی رو ایآه ثم ار فع حتی تستوی قائما: ال روایت میں جا۔ میں جاسا سراحت کا تذکر نہیں ہے۔

و افعل ذلک فی صلو تک کلها: اپن پوری نمازای طرح پڑھو "صلو تک این پوری نمازای طرح پڑھو "صلو تک" ہے معلوم ہورہائے کہ بیاننر ادی نماز ہے اور منفر دکے لئے قراءت کرنا نماز میں فرض ہے۔

**اختلا فی مسائل** اس حدیث میں کئی مسائل مختلف فد ہیں:

- (۱).....مثال کےطور پرتکبیرتج یمه شرط صلوۃ ہے،یارکن صلوۃ \_
- (۲) ۔۔۔ تکبیر میں صرف "اللہ اکبر" کہاجائے یااس کے علاوہ جوالفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر ولالت کرتے ہیں وہ بھی کھے جائے ہیں۔
  - (m).....سورهٔ فاتحه کی تلاوت فرض ہے یاواجب؟
  - (٤) .... تعدیل ارکان واجب ہے یا فرض ہے؟
- (۵) .... دوسر ہے بجدہ کے بعد جلسہ استراحت مسنون ہے یانہیں؟ اول الذکر دومسائل حدیث: ۲۹۱ رکے تخت تنصیل ہے گذر کچھے ہیں، اس لئے ان کو یہاں نہیں چھٹرا جائے گا،البتہ مؤخر الذکرتین مسائل کی قدر بے وضاحت کی جاتی ہے۔

#### سورهٔ فاتحه کی تلاوت فرض ہے یانہیں؟

احناف کا مذهب: حنفیه کے نز دیک سورهٔ فاتحه کی قراءت فرض نہیں ہے ، فرض تو مطلق قراءت ہے ، سورهٔ فاتحه کی قراءت واجب ہے۔

دلائل: حدیث باب حفیدی دلیل ب، حدیث میں ہے: "اقسوا بھا تیسو معک من القسوان" [قرآن میں ہے جوتم کوآسان معلوم ہواس کو پڑھو] آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیفرمان عام ہے، فاتحداور غیر فاتحہ سب کوشامل ہے، اور بیحدیث قرآن مجید کی آیت: "فاقسوؤا ماتیسو من القوآن" کی تشریح ہے، جس طرح قرآن میں قراءت کا تکم عام ہے، اس طرح آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحرآن میں قراءت کا تکم عام ہے، اس طرح آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عام تھم دیا ہے۔

#### اشكال مع جواب

الشكال: جب آپ مطلقاً قراءت كوكا في سجحتے ہيں تو پھركم از كم تين حجوثي آيات يا ايك

طويل آيت كى قيد كيول لكات بين؟

جواب: ایک آیت طویله یا تین آیات قصیره کی قیدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے عمل متواتر کی بنیا در لگاتے ہیں، اس ہے کم کا ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ النمه ثلاثه کا مذهب: المَه ثلاثة مورهُ فاتحہ کی قراءت کوفرض قرار دیتے ہیں۔

دلیل: عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے: "لاصلوۃ لمن لایقرأ بفاتحة الکتاب" بير طرات کہتے ہیں که يہاں "لا" نفی جنس کا ہے، مطلب بيد ہوتی ماور بي عديث قرآن مجيد کی ہے کہ سورۃ فاتحه کی تلاوت کے بغیر نماز سی خیس ہوتی ،اور بي عديث قرآن مجيد کی آیت: "فاقرؤا ماتيسو من القرآن" کے لئے بيان بھی ہے۔

جواب: (۱) یہاں"لا"نفی جنس کے لئے نہیں ہے، بلکہ نفی کمال کے لئے ہے، یعنی بغیر فاتحہ کی نماز سے فریضہ تو ساقط ہوجا تا ہے، لیکن اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا، بلکہ نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔

(۲) ....ای حدیث کوقر آن کریم کی آیت کے لئے بیان قرار دینا قطعاً درست نہیں ہے،
ای وجہ سے کہ قرآن کریم کی آیت مجمل نہیں ہے کہ اس کے لئے بیان کی ضرورت
ہو،ائمہ قلاشہ نے حدیث "لا صلوۃ لمن یقو أبفاتحۃ الکتاب" ہے قرآن
مجید کی آیت "فاقرؤا ماتیسر من القرآن" کی شخصیص کی ہے،اور فہ کورحدیث
ہے آیت کی شخصیص درست نہیں ہے، کیونکہ فہ کورحدیث خبرواحد ہے اور خبرواحد ہے۔
آیت قرآن کی شخصیص جائر نہیں ہے۔

(٣) .....ائمَه ثلاثه نے جوحدیث پیش کی ہے اس میں ''فسصاعدا'' کا اضافہ بھی منقول ہے ،اب مطلب میہ ہوا کہ سورۂ فاتحہ کا جو تکم ہورۂ فاتحہ کی جاہر تکم سورۂ فاتحہ کے ہوزائد کا بھی ہے ،لیکن ائمَہ ثلاثہ کا یہ کیسا فیصلہ ہے کہ سورۂ فاتحہ کی تلاوت کوتو فرض قرار دیتے ہیں

اور "فصاعداً" بعنی ماز ادعلی الفاتحة کوواجب قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کو صرف مسنون قرار دیتے ہیں، جنفیہ کا فد جب بہت ہی معتدل ہے کہ مطلقاً قراءت فرض ہے اور فاتحاور مساز ادعلی الفاتحة کی قراءت واجب ہے، اس طرح کتاب اللہ اور حدیث پاک دونوں رعمل ہوجاتا ہے۔

#### تعديل اركان فرض إبين؟

ا مام ابوحنیفه تکا مذهب: امام صاحب کنز دیک تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، بلکہ تعدیل ارکان واجب ہے، اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے گاتو فریضہ صلوق ساقط ہوجائے گا،کیکن نماز واجب الاعادہ رہے گی۔

دلائل: (۱) ....قرآن مجيد کي آيت ہے: "واد کعوا واسجدوا" [رکوع اور مجده کرو]

رکوع کے معنی "انسحاء" [جھکنا ہے] اور مجده کے معنی "وضع المجبهة علی

الادض" [زمین میں بیشانی رکھنا] ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں تعدیل ارکان کا

حکم نہیں ہے، تعدیل کا حکم اخبار آ حاد میں ہے، اور اخبار آ حاد ہے قرآن کريم پر

زیادتی جائز نہیں ہے، لہٰذا کہا جائے گا که مطلقاً جھکنا اور بیشانی رکھنا یہ فرض ہے آیت

قرآن کی بنا پر، اور تعدیل ارکان واجب ہے احادیث کی بنا پر۔

(۲) .... ترندی شریف: ۱/۱۲۱، باب ماجاء فی وصف الصلوة "کتحت حضرت رفاعه بن رافع رضی الله تعالی عنه کی روایت ہاس میں انہوں نے جہاں تعدیل ارکان کے ترک پرآ مخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کایه فرمان قل کیا، "فاد حصل فانک لم تصل" و بین آمخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کایه ارشاد بھی نقل کیا ہے: "فاذا فعلت ذلک قد تمت صلوتک وان انتقصت منه شیئا

ائمه ثلاثه كا مذهب: يدهزات كتية بين كه تعديل اركان فرض ب، تعديل اركان كے بغير نماز باطل ہوجاتی ہے۔

دلیس: ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کابار فرمایا: "فیصل فانک لم تصل" آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کابار باریہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔

**جے اب**: (۱)۔۔۔اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ نماز کامل ادانہیں ہوئی ، یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں۔

ابھی چندسطور قبل امام صاحبؓ کی دلیل ثانی میں ترندی کی جوروایت ذکر کی ہے اس میں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "اذا فیعلت هذا فقد تیمت صلوتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك" معلوم بواكم تعدیل ارکان کاترک کرنا نماز میں نقصان کاباعث بنتا ہے، نہ کہ نماز کے فساد کا، گذشته سطور میں راوی صحافی کا قول بھی قتل ہوا کہ "و کان ھاذا اھون علیہ ہم النع" لعني صحابة نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بيان "فاذا فعلت هذا النع" ترك تعديل اركان كوفساد صلوة كاماعث فبمجهة تضح اليكن أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کے بیان کے بعد تعد مل ارکان کونقصان صلوۃ کابا عث سمجھنے لگے۔ معارف السنن میں علامہ بنوریؓ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند حضر ہے مولایا محمود حسن صاحب دیو بندیؓ نے فرمایا کہامام شافعیؓ اوران کے ہم نوا لوگ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان "صل فانک الم تصل" کے وہ معنی جھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین حضرت رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے بیان ہے آبل مجھتے تھے، یعنی نماز کا فاسد ہو جانا ،اورامام ابوحنیفہ و معنی مجھتے ہیں جو کہ صحابہ اُ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کے بعد سمجھے، یعنی نماز کے کمال کی نفی ، آ پکواختیارے جومعنی بیا ہیں مرادلیں۔

اس كى نظير الله تعالى كے قول "وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله" ب جب بيآيت نازل موئى تو صحاب كرام رضوان الله تعالى عليم الجمعين بهت گفيرا گئے ،كين جب آيت "لا يكلف الله نفسا الا و سعها" نازل موئى تو صحاب كرام رضوان الله تعالى عليم الجمعين كوضيح مفهوم معلوم موا اور ان كى گفيرا مثل دور موگئى \_ (معارف السنن: ٣/١٣٣)

(٢) .... بيحديث خرواعد ٢، البذاال ہے قرآن كريم برزيادتى كرنا درست نہيں ہے، قرآن کریم میں مطاقاً رکوع اور بجود کا حکم ہے ،اس حکم کوخبر واحد کے ذریعہ مقید کر کے بہ کہنا کدرکوع، سجد ہوفیرہ میں اطمینان بھی فرض ہے، کتاب اللہ برزیا دتی ہے، جو کے خبر واحد کے ذراعہ درست نہیں۔

#### اختلاف كى بنياد

تعديل اركان اورقراءت فاتحد دونول مئلول مين اختلاف ايك اصولي اختلاف يرمبني ہے کہ امام ابو حنیفہ اُ خیارا حاد سے ثبوت فرضیت کے قائل نہیں ہیں ، ان کے نز دیک فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ واجب بھی ہے، چنانچہ امام صاحب اخبار آ حادیے ثبوت وجوب کے قائل ہیں،ائمہ ثلاثہ کے نز دیک فرض اور سنت کے درمیان درجہ نہیں ہے، جنانچہوہ اخبار آ جاد ہے بھی ثبوت فرضت کے قائل ہیں۔

### جلسهُ استراحت مسنون ہے یا بہیں؟

جلسۂ استراحت یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے محدہ کے بعد کچھ دہر بیٹھنا مسنون سے ہانہیں؟ اس سلسلہ میں ائمہ کے مذاہب مختلف ہیں۔ **امام شاہنعی کا مذہب**: امام ثانعیؓ کے نز دیک جلسہ ُ استراحت مسنون ہے۔ دلائك: (١) ....حديث بإب امام شافعيٌّ كي دليل ب،اس مين المخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے دوسر سے تحدہ کے بعد فر مایا: "ثبر ارجع حتی تطمئن جالسا" (۲)...."لم ينهض حتى يستوى قاعدا" آپيلي اورتيسري ركعت يره وكرجب تك آ ئے سید ھے نہیں بیٹھ جاتے کھڑ نے نہیں ہوتے تھے۔ آ

جمهور كا مذهب: جمهوركز ديك جلسهٔ استراحت مسنون نهيں ب،البته جائزے۔

- دلائل: (۱) ..... "كان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ينهض على صدور قدميه" [يتني آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم جلسهُ استراحت كَهُ بغيرا بي ينجول بركم راح موجات تص-]
- (۲) ..... "عن النعمان بن عياش ادر كت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكان اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة والشالثة قام كما هو ولم يجلس" [صحابكرام رضى الله عنهم يهلى اورتيسرى ركعت عمرا شمان كي بعد كمر عبون عنه يهل بيشية نهيس تقه-]
- (٣) ..... "عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه كان ينهض فى الصلوة على السلوة على صدور قدميه" وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه دوسر عجده ك بعد الله بن الله بن الله عنه وسر عام الله بن الله بن
- عقاب دلیل (۱) معقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جلسہُ استراحت مسنون نہ ہو،اگر جلسہُ استراحت مسنون ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی ذکر بھی ہوتا،لیکن جلسہُ استراحت میں کوئی ذکر منقول نہیں ہے، معلوم ہوا کہ جلسہُ استراحت مسنون نہیں ہے۔ (۲) سے جلسہُ استراحت وضع صلوق کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عبادت کی غرض نفس کو
- ر ای است جسته اسر است و سود سے می علاق ہے، یوند مبادت می اس من است مشقت میں ڈال کراس کی اصلاح کرنا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے: "اجود کم علمی حسب نصب کم" اورجلسه استراحت میں نفس کو شقت کے بجائے آرام ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ بیوضع صلوۃ کے خلاف ہے۔

شوافع کے دلائل کے جوابات: (۱) ....اگرجلیهُ اسراحت مسنون ہوتاتو

نماز کے اوصاف بیان کرنے والے تمام روا قاس کا ذکر کرتے ،حالانکہ ایسانہیں ہے، بلکہ اکثر روایات میں اس کا ذکر نہیں ماتا ہے،معلوم ہوا کہ جلسۂ استراحت مسنون نہیں ہے۔

(۲) .... جن روایات میں جلسهٔ استراحت کا تذکرہ ہے ان گوعذر کی حالت یا مرض کی حالت پرمجمول کیا جائے گا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری عمر میں بدن بھاری ہوگیا تھا،اس وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلسهٔ استراحت فرمالیا کرتے تھے؛ چنانچہ حدیث میں ہے: ''لا تبالہ رونسی فیانسی قلہ بدنت'' مجھے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ میر ابدن بھاری ہوگیا ہے،معلوم ہوا کہ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاجلسهٔ استراحت فرمانا عذر کی بناپر تھا،اس لئے اس کومسنون نہیں قرار دیا جائے گا۔

(٣) ..... بیجی ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسۂ استراحت بیان جواز کے لئے کیا ہو، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ اختلاف مسنون ہونے میں ہے، جومل عذر کی بنا پر ہویا بیان جواز کیلئے ہواس کومسنون قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہے، جومل عذر کی بنا پر ہویا بیان جواز کیلئے ہواس کومسنون قرار نہیں دیا جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث باب یااس طرح کی دیگر احادیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہیں۔

#### تعده کی کیفیت

﴿ ٢٣٥﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَفُتِحُ الصَّلَوةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشْحِصُ رَأْسَهُ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشْحِصُ رَأْسَهُ

وَلَهُ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمُ يَسُحُدُ حَتَّى يَسُتُونَ قَائِمُ اوَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُدَةِ لَمُ يَسُحُدُ حَتَّى يَسُتُونَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيُنِ التَّحِيَّةَ يَسُحُدُ حَتَّى يَسُتُونَ عَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيُنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَغُرِثُ رِجُلَهُ اليُسُرِي وَيَنُهِى عَنُ عُقبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنهى آنٌ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيُهِ إِفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلُوةَ بِالتَّسُلِيمِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱۹۵/۱۹۵/۱۰ باب مايجمع صفة الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر : ۹۸ و م.

حل لغات: یشخص اشخص اشخاصا، باب افعال ، باند کرنا، شخص (ف) شخوصا الشیء، باند مونا، لم یصوبه صوب تصویبا، باب تفعیل در الشیء جهانا، العقبة جمع عقب، برچز کا آخر

توجیه: حضرت عائشه صدایقد رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نماز جہیں ' سے اور قراءت ' السحہ مدالله رب العالمین ' سے شروع فرماتے بھے ،اور جب آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم رکوع فرماتے توا پناسر مبارک نه بہت زیادہ بلند فرماتے اور نہ بہت زیادہ بلند ورمیان میں رکھتے تھے ،اور جب آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم رکوع سے اپناسر مبارک اٹھاتے تو بغیر سید ہے کھڑے ہوئے سجدہ میں نہ جاتے تو بغیر سید ہے اور جب آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم مجدہ سے اپناسر مبارک اٹھاتے تو بغیر سید ہے ہوئے دوسر سے بحدہ میں نہ جاتے اور ہر دور کعت کے بعد ' التحیات' باٹھاتے تو بغیر سید ہے ہوئے دوسر سے بحدہ میں نہ جاتے اور ہر دور کعت کے بعد ' التحیات' بڑھتے تھے ،اور اپنا بایاں بیر بچھاتے اور اپنا دایاں پیر کھڑا رکھتے تھے ،اور آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے ،اور مرد کودونوں ہاتھ بحدہ میں اس طرح تعالی علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے ،اور مرد کودونوں ہاتھ بحدہ میں اس طرح تعالی علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے ،اور مرد کودونوں ہاتھ بحدہ میں اس طرح تعالی علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے ،اور مرد کودونوں ہاتھ بحدہ میں اس طرح

بچھانے ہے منع فرماتے تھے جس طرح درندہ بچھاتا ہے، اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پر نماز کونتم فرماتے تھے۔

تشریع: ای حدیث شریف میں آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے نماز پڑھنے کی کیفیت کاؤکر ہے، راوی نے آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے مند رحه ذمل چند ماتیں نقل کی ہیں:

- (۱).....آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نماز کی شروعات تکبیر کے ذریعہ کرتے تھے۔
- (٢) ....قراءت كى شروعات "الحدمد دلله" برتے تھے معلوم ہوا كه "بسم الله" آبت راحتے تھے۔
  - (٣) .... رکوع میں پیٹھ اورگر دن بالکل برابر رکھتے تھے۔
    - (۴) \_\_قومه|ورجاسيضروركرتے تھے۔
  - (۵)..... دورکعت کے بعد قعدہ فرماتے اور قعدہ میں ' التحیات' پڑھتے تھے۔
- (۱) ..... آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم قاعده میں عموماً افتر اش کے طور پر ہیٹھتے تھے، تورک کے طور پر بیٹھناعذ رکے وقت ہوتا تھا۔ (افتر اش اورتو رک کی وضاحت آگے آرہی ہے۔)
- (2) ۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح پیر پھیاا کر ہیشنے اور کتے کی طرح جو کہ شیطان کے ہیشنے کا طریقہ ہے، ہیشنے ہے بھی منع فرمایا۔

یستفتح الصلواة بالتکبیر: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نماز کو کبیر تح یمه بیشروع کرتے تھے۔

و القراءة بالحمل لله: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم قراءت كى شروعات "المحمد لله رب العالم مين" يعنى سورة فاتحه بي كرت تهم معلوم مواكه

آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم "بسم الله" جرانهيں پر مصفے تھے، سورة فاتحدى تااوت سے قبل "بسسم الله" جرائه بين الله عليه والله عليه الله " جرائي هي جائے گي انهيں ، اس مسله ميں ائمه كا اختلاف ہے ، اوراس اختلاف كى بنيا داس بات برئے كه "بسسم الله" سورة فاتحه كاجز ہے يانہيں ؟ دونوں اختلاف كو مختصرا فركر كرتے ہيں ۔

### بسم الله جزءقرآن بيانهيس؟

اس میں سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں جوہم اللہ ہو وہ ای سورت کا جزہ ، باتی جوہ ہم اللہ دوسورتوں کے درمیان کھی ہوئی ہے اس میں اختلاف ہے۔ (مرتاة)

اصام صاحب کیا مذھب: امام ابو حنیفہ گزو کی تعمید جزیقر آن ہے، گر ہر سورت کا جزنہیں، تعمید کا بزول محفل فصل بین السورتین اور برکت کے لئے ہوا ہے۔

حنفیہ کے دلائل: (۱) .... "ولقد آتیت کی سبعا من المشانی والقر آن العظیم" اس آیت میں "سبع مشانی" ہے مرادسورہ فاتح کا جزنہ مانا جائے اور سات آیا ہے اس وقت بختی ہیں جب کہ "بسسم اللہ" کوسورہ فاتح کا جزنہ مانا جائے اور اگر وہ فاتح کا جزنہ مانا جائے اور اگر میں آٹھ آئیتیں ہوجا کیں گی، اور سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

اگر سورہ فاتح کا جزنہیں معلوم ہوا کہ "بسسم اللہ" سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

میں آٹھ آئیتیں ہیں نہیں معلوم ہوا کہ "بسسم اللہ" سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

اس صدیف قدس میں پوری سورہ فاتح کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن "بسسم اللہ" کا سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

اس حدیث قدسی میں پوری سورہ فاتح کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن "بسسم اللہ" کو اگر نہیں ہے۔

اس حدیث قدسی میں ہوا کہ "بسسم اللہ" سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

اس حدیث قدسی میں ہوا کہ "بسسم اللہ" سورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

اس حدیث النہ ہوا کہ "بسسم اللہ" علیہ و سلم قال ان سورہ من القر آن کر نہیں ہے، معلوم ہوا کہ "بسسم اللہ" مورہ فاتح کا جزنہیں ہے۔

"سین النہ ہورہ من القر آن القر آن سے سلے اللہ تعالیٰ علیہ و سلم قال ان سورہ من القر آن القر آن سے سلے اللہ تعالیٰ علیہ و سلم قال ان سورہ من القر آن

ثلاثون آیة شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارک الذى بیده المملک" (ترندى) تبارک الذى مین تمین آیتی ای وقت مونگى جب "بسم الله" کوجزند مانا جائے۔

شوافع كا مذهب: امام ثافعي كزوك "بسم الله" برسورت كاجزي-

دلائل: "قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انزلت على انفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الخ" (ابوداؤد)

(٢)....قال كان رسول الله صلى الله تعالى وسلم يفتتح صلوته بسم الله الرحمن الرحيم. (رواه الترندي)

جواب دلائل شوافع: دلیل نمبر: (۱) کاجواب آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نتبرک کے لئے "بسم الله" بڑھی، کیونکہ ابتداء سورت میں "بسم الله" بڑھنا

آ داب تلاوت میں ہے ہے۔ یا پھر ریشمیہ فصل بین السور تین کے لئے ہے۔ دلیل نمبر: (۲) کا جواب ۔۔۔۔ یہ بیان جواز پرمحمول ہے، یا پھر تعلیم امت کے لئے بھی

۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپیا کیا، بعض لوگوں نے اس حدیث کومنسوخ تب میں میں تاتہ مرسند میں انہاں میں انہاں کا ایکا کیا ہوئے اس میں انہاں کا اس میں انہاں کا اس میں کا میں انہاں

قرارديا ٢٠١١م ترندي فرمات بين "هذا ليس اسناده بذلك"

امام مالک کا مذهب: امام مالک کنزدید "بسم الله" قرآن کاجزی نہیں ب؛ بلکہ بیدوسرے اذکار کی طرح ایک ذکر ہے۔

دلیسل: امام مالک بھی انہیں دلاک سے استدلال کرتے ہیں جن میں نماز کے شروع میں سمیہ کار کے مصرح ہے۔ کیونکہ تسمیہ کار ک اس بات کی دلیل ہے کہ تسمیہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، امام مالک حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرائت کا فتتاح ''بسم اللہ'' سے ہوئے کے بجائے الحمدللہ سے ہونے کا بیان ہے، معلوم

ہوا کہ جب "بسم الله" نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے،اور نہ کسی اور سورت کا تو پھر وہ مجموعہ قرآن کا بھی جزنہ ہوگا۔

امام مالک کی دلیل کا جواب: "بسم الله" فصل بین السورتین کے لئے نازل ہوئی ہے، اس لئے کئی خاص سورت کا جزنہیں ہے، لیکن مجموعة قرآن کا جز ہے، اس لئے کہ قران مجید کی تعریف اس پر صادق آرہی ہے، یعنی "کے لام الله الممنول علی محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواتر ابلا شبهة"

# بسم الله جبراً برهی جائے گی یاسراً؟

امام ابوحنیفه کا مذهب: امام صاحب کنز دیک شمید آسته پرهنامسنون ب،خواه نمازسری مویا جری -

دلائل: (١) ..... "عن ابسى وائل قال كان عمر وعلى رضى الله عنهما لا يجهران بسم الله ولا بالتعوذ ولا بالتأمين " [حضرت عمراور حضرت على ضى الله تعالى عنهما "بسم الله، اعوذ بالله، اورآ مين "زورت نبيل كتب تضر

(۲) ....حدیث الس رضی الله تعالی عنه میں ب "صلیت خلف رسول الله صلی الله است تعالی علیه و سلم و خلف ابنی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم یقرأ ببسم الله الرحمن الرحیم" [میس نے رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم کے پیچے اور ابو بکروعمرو عثمان رضی الله تعالی عنه میں ہے کئی کو بھی "بسم الله الرحمن الرحیم" کی قراءت کرتے نہیں سنا۔

(٣)....."عن ابراهيم النخعي اربع يخفيهن الامام التعوذ والتسمية

وسبحانک اللهم و آمین "بارچیزی امام آسته کے گا، (۱) اعوذ بالله۔ (۲) بسم الله \_(۳) تسمیه \_(۴) سبحانک الخ \_

امام شاه عی تکا مذهب: امام شافعی کے نزد یک جبری نمازوں میں جبراً اورسری نمازوں میں سراً "بسم الله" پر صنابیا ہے۔

دليل: (۱)"كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يفتتح صلوته ببسم الله الرحمن الرحيم"

دلیل: (۲) نمائی شریف میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے: "صلیت وراء ابی هویرة فقرأ بسم الله الوحمن الوحیم ثم قرأ بام القرآن الخ" اورروایت میں "بسے الله" کی قراءت کا تذکرہ ہے، معلوم ہوا کہ جبری نماز میں "بسے الله" آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔

جواب: امام شافعی کی طرف ہے یہی دلیل' بسم الله'' کے سورت کے جز ہونے کے سالمہ میں پیش کی گئی تھی۔

وہاں جوجوابات نقل کئے گئے ہیں، وہی جوابات یہاں کے لئے بھی کافی ہیں، مزید یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس حدیث ہے صرف قراءت شمیہ کا ثبوت ہوتا ہے، جرا کا ثبوت نہیں ہے، سراپڑھنے کے تو ہم بھی قائل ہیں،الہذا بیصدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔

امام مالک کا مذهب: امام مالک کنزدیک چونکه شمیه قرآن کاجز خبیس ب، لبذا تشمیه نه جرایهٔ هی جائے گی ، نه سرایهٔ هی جائے گی ۔

دليك: امام مالك حفيد كردائل ساستدلال كرتے بين، مثلاً حضرت انس رضى الله تعالى عندى حديث جوگذرى اسى كوية بين كركرتے بين كہتے بين كدروايت بين ب: "فالم اسمع احدا منهم يقوء ون بسم الله" يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم اور خلفاء میں ہے کسی کوقراءت کرتے ہوئے نہیں سنا، یہاں قراءت کی نفی ہے، اوروہ سر أو جبر أدونوں کوشامل ہے۔

**جواب**: جہال جہال بھی قراءت کی نفی ہے، وہاں جبراْ قراءت کی نفی ہے، سراْ قراءت کی نفی نہیں ہے۔

احناف كاند بهب معتدل اوررائ ب، چنانچامام ابو داؤرٌفر مات بين: "ف مها جهر بالتسمية حتى مات" اس سے ايك بات بيمعلوم بوئى كدآپ سلى الله تعالى عليه وسلم شميه براه صفح تصاور دوسرى بات بيمعلوم بوئى كه شميه جهراً نہيں برا صفح تنص

قنبیه: بیاختلاف افضل اورغیرافضل ہونے میں ہے، جواز اورعدم جواز میں نہیں ہے، للبذا برایک پڑھمل کرنا سنت ہے۔

و کان اذار فع رساء من الرکوع لم یسجل حتی یستوی قائد ما: حدیث کاس جز ہے تعدیل ارکان کی اہمیت معلوم ہورہی ہے، احناف تعدیل ارکان کوفرض قرار نہیں دیے ،تعدیل ارکان کے مباحث گذشتہ حدیث میں و کھے جاسکتے ہیں۔

و کان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى قائما: حديث كاس جزم جلساستراحت ثابت موربائ امام ثافق كي يستوى كان ديك جلساستراحت ثابت موربائ امام ثافق كي درك جلساستراحت مسنون مي احناف ال كومسنون قرارنبيل ديت -جيها كه ماقبل مين گذرا-

و كان يقول في كل ركعتين التحياة: آنخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم بر دوركعت بر التحيات براهة تها التحيات كابر هنا فرض نهيل ب، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كي روايت ب: "اذا قبلت هذا او فعلت هذا فقد

ق ضیت ما علیک" جبتم نے التحیات پڑھ لیا التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھ لئے تو تمہاری نماز ہوگئی معلوم ہوا کہ التحیات پڑھنا فرض نہیں ہے۔

و کان یے فرش رجا الیہ سری وینصب رجا الیہ سری وینصب رجا الیہ سری : حدیث کے اس جز ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخصرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دونوں قعدوں میں میٹینے کا یہی معمول تھا، بائیں پیرکو بچھا کراس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیرکو کھڑا رکھتے ،لیکن اگلی حدیث ۲۳۱؍ میں قعدہ اولی کے بارے میں یہی کیفیت مذکور ہے، لیکن قعدہ ثانیہ کے بارے میں بہی کیفیت مذکور ہے، لیکن قعدہ ثانیہ کے بارے میں بیرکو کھڑا کر کے ہرین پر بیٹھ جاتے یہ دوطرح کی روایات ہیں، اس وجہ نکال دیتے اور دائیں پیرکو کھڑا کر کے ہرین پر بیٹھ جاتے یہ دوطرح کی روایات ہیں، اس وجہ کا تعدین افرا فتلاف علاء کوقل کرتے ہیں۔

#### تعده کی کیفیت

اس حدیث میں قعدہ کی ایک کیفیت افتر اش کا ذکر ہے، جب کہ آگلی حدیث میں قعدہ اولی میں افتر اش اور قعدہ ثانیہ میں قورک کا ذکر ہے۔

افتراش كى تىعى يىڭ افتراش يەئىكى بائىن پىركو بچھاكراس پر بىيھ جائے اور دائىں پىركوكھ الركھ -

تورک کی تعریف: تورک بیائی بیرکودائیں طرف نکال دیا جائے اور سرین پر بیشاجائے۔

#### اختلاف فقهاء

فقہاء کے یہاں قعدہ کی ندکورہ بالا دونوں صورتیں جائز میں ،البتۃ افضل ہونے میں

اختلاف ہے۔

امام صاحب کا مذهب: امام ابوحنیفهٔ قعده اولی واخیره دونول میں افتراش کوافضل قرار دیتے ہیں۔

دلائے ل: (۱) سنحدیث باب حنفید کی دلیل ہے،اس میں مطلقاً بیربات کہی گئی ہے:
"و کان یفوش النج" یعنی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افتر اش کے طور پر بیٹھتے
تھے۔

(۲) .....وحدیث رفاعة "ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قال للاعرابی الله تعالیٰ علیه وسلم قال للاعرابی افزاح الیسریٰ ابو داؤد. [آنخضرت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اعرابی سے فرمایا: جب قعدہ میں بیٹھوتو اپنیا کیں پیر پر بیٹھو یا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا: جب قعدہ میں بیٹھوتو اپنیا کیں پیر پر بیٹھنا افتر اش ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔

(٣) ..... "من سنة الصلوة ان تنصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى" (نسائى) [نماز كى سنت بيس سے بيث كه دائميں پير كوكھڑاركھاجائے اوراس كى انگيول كوقبلدرخ ركھاجائے، اور بائميں پير پر بيخاجائے۔

یہ تمام احادیث مطلق ہیں،للنداان کا مطلب یہی ہوگا کہ قعدہ اولی اوراخیرہ دونوں میںافتر اش کےطور پر ہیٹھا جائے۔

شوافع كا مذهب: امام شافعي تقريب امام احمد بن طبيل كاند جب به وه فرمات بين كه جس نماز مين دوقعد عيمول يعني رباعي نماز جواس كے قعده اخيره مين تورك افضل ج، اور جس مين ايك قعده جواس مين افتر اش افضل ہے۔ دليل: ان حضرات كي دليل اگلي حديث ہے۔ ''فاذا جلس في الر كعة الآخرة قدم رجله اليسسرى ونسصب رجله الاخرى وقعد على مقعدته. (بخارى) [آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم جب آخرى ركعت ميس بيشة تواپن با كيس بيركو آگے نكال ديتة اوردوسرے يعنی دائيں بيركوكھڑا كركے سرين كے بل بيٹھ جاتے] معلوم ہوا كة قدره اخيره ميں قورك كرنا بيائے۔

ج واب: بیحدیث حالت عذر یعنی مرض وغیره یابره ها پ کی حالت برمحمول ہے،

آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخیر عمر میں جسم بھاری ہوگیا تھا، اس وقت

آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قعدہ اخیرہ کے طویل ہونے کی وجہ ہے اس میں

تورک فرماتے تھے۔

اصام صالت کی کا صفیہ: امام ما لک کے نز دیک تعدہ اولی واخیرہ دونوں میں قورک افضل ہے ، مؤطا امام ما لک میں ایک روایت ہے جس کا عاصل رہے ہے کہ حضرت عبیداللّٰد کے ایک والدعبداللّٰد بن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے روایت نقل کی ہے کہ وہ مطاقاً تو رک کیا کرتے تھے۔ (مؤطا)

جسواب: یہ جھی حالت عذروضعف پرمحمول ہے کیونکہ مؤطاامام مالک ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عہمانے تو رک کرنے کی وجہ بیار شاوفر مائی: "واندما افعل هذا من اجل انبی اشتکی" (مؤطا) [یعنی میں تو رک یماری کی وجہ سے کرتا ہول]

#### عقبة الشيطان

و کان یہ نبھی عن عقبہ آداشیطان: اور آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عقبہ شیطان لیعنی شیطان کی طرح میشنے ہے منع فرماتے تھے، اس سے مراد

''اقعاء''ہے،اوراقعاء کی دوتفبیریں ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔الیتین اور دونول ہاتھوں کو زمین پر رکھاجائے اور ایرا یوں کوالیتین ہے ملا کر ساقین کو کھڑا کرلیاجائے، بیراقعاء کاقعاء الکلب ہے۔

(۲)....تشہد کی حالت میں جس طرح میٹھتے ہیں اس حالت میں بیٹھا جائے اور دونوں ایڑیاں کھڑی کرکےان پرالیتین کورکھاجائے ،

عقبهٔ شیطان میں دونوں طرح کے اقعاء داخل ہیں، لہذا دونوں طرح بیٹھناممنوع ہے، البتہ عذر کی حالت میں اقعاء ثانی احادیث سے ثابت ہے، مؤطامام محمد میں روایت ہے:

"عن المعنیرة بن حکیم قال رأیت ابن عمر یجلس علی عقبیه بین السجدتین فی المصلوة فذ کرت له فقال انما فعلته منذ اشتکیت " میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کو درمیان اپنی ایر یوں پر میٹھتے ہیں، میں نے وجہ دریافت کی تو آ پ رضی اللہ تعالی عنم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سے بھارہ والی مول تب سے بھارہ والی اللہ تعالی عنم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سے بھارہ والی سے ایسا کررہا ہوں ]

ویسندی ان یفتر من الرجل ذراعید: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم فی مردول کو دونول ما تھ مجدہ میں درندول کی طرح بچھانے ہے منع کیا ہے، یعنی مجدہ میں دونول ہاتھ زمین سے بالکل ملانانہیں بیا ہے ۔ ہاتھ اٹھے رہنا بیا ہے ۔

السر جسل: [مرد] کی قید ہے معلوم ہوا کی تورتیں دونوں ہاتھ بچھا کر ہی تجدہ کریں گی، کیول کیائی میں تستر زیادہ ہے۔

# سلام كأحكم

وكان يختم الصلوة بالتسليم: آتخضرت على الله تعالى عليه وسلم

نماز کا اختیام سلام ہے فرماتے تھے، یہاں پر دوسئلے ہیں:

(۱) ... نمازے نکلنے کے لئے "السلام علیکم" کہناضروری ہے پانہیں؟

(٢) ..... دونول سلام فرض میں یا ایک سلام فرض ہے؟

امام ابو حذیفه کنزو یک "خرو ج بصنع المصلی" فرض ب، صیغه ساام کا استعال واجب ہے، اورایک قول کے مطابق دونوں سلام واجب ہیں، اور دوسر بےقول کے مطابق پہلاسلام واجب اور دوسر اسلام مسنون ہے۔ تفصیل ماقبل میں گذر چکی۔

## تكبيرتج يمه كے وقت رفع يدين

﴿ ٢٣٧﴾ وَعَنُ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ فِي نَفَرِ مِنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحُنفَظُكُمُ لِصَلاَةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبُّرَ جَعَلَ يَدَيُهِ حِذَاءَ مَنُكَبِّيهِ وَإِذَا رَكَعَ آمُكُنَ يَدَيْهِ مِنُ رُكُبِّنَيْهِ ثُمَّ هَ صَرَ ظَهُ رَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيُهِ غَيُرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِٱطْرَافِ أصَابِع رِجُلِيهِ الْقِبُلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجُلِهِ الْيُسُرِي وَنَصِبَ الْيُمُنِي قَاذَا جَلَسَ فِيُ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ قَلَّمَ رِجُلَهُ الْيُسُرِيٰ وَنَصُبَ الْانحُرِيٰ وَقَعَدَ عَلَى مَقَعَدَتِهِ ـ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف: ١/١، باب سنة الجلوس في التشهد،

كتاب الاذان، حديث نمبر : ٨٢٨.

قرجه المحارت الوحيد ساعدى رضى الله تعالى عند الوابية المحارت الله تعالى عند الله تعالى عليهم المحيد الله تعالى عليه والم كے حاب كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كى ايك جماعت عيل فرمايا: كه عيل حضرت رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كے طريقة بنماز كوتم عيل سب ان ياده جانتا ہول، عيل نے ديكھا كه آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم جس وقت تكبير كہتے تو اپند دونوں باتھوں الله تعالى كوم عيل جاتے تو اپند دونوں باتھوں سے دونوں باتھوں سے بگڑتے، اور اپنی پشت كو جھاتے، اور سرمبارك الحاتے تو اپند دونوں زانوں كوم خبوطى سے بگڑتے، اور اپنی پشت كو جھاتے، اور جمب جدہ سيد ھے كھڑے ہوجاتے، يہاں تك كه سارے جوڑا پنی اپنی جگہ پر آجاتے، اور جب جدہ علی جاتے تو دونوں ہاتھوز مين پر رکھ دیتے اور آئيس نہ پھيلاتے اور نہ سيٹتے، اور باؤں كی الكلياں قبلہ كی طرف رکھتے، اور جب دور گھت پڑھ كر جیاتے تو بائيں پر کو آگے نكال دیتے اور دایاں پر گھڑا رکھتے، اور جب آخری رکھت پڑھ كر جیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس دور کھت پڑھ كر جیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس بے یاؤں کو کھڑا کر كے ہر بن پر بیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس بے یاؤں کو کھڑا کر كے ہر بن پر بیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس بے یاؤں کو کھڑا کر كے ہر بن پر بیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس بے یاؤں کو کھڑا کر کے ہر بن پر بیٹے تو بائيں پر کوآگے نكال دیتے اور دوس بے یاؤں کو کھڑا کر کے ہر بن پر بیٹے تے ۔

تعشریع: وعد ایسی حمید المساعدی: ان راوی کانام عبدالرحمٰن ہے، بیان اصحاب نبی میں سے ہیں جنہوں نے حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ گذارا ہے، اور اپنی قوت یا دواشت وجا فظری پختگی کی بنا پر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز کو بہت قاعدہ سے یا در کھا ہے۔

ر أيت ادان الكبر: بيراوي كم بين كدمين في ديكها كما تخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم جب تكبير كه تو ايخ بالخمول كوموند هول تك الحات ، تكبير مراد تكبير تحريمه بيرتح يمد به ماز مين فعلى ابتدا اس به اورقولى ابتدا الله اكبر كهه كرموتى به ابتدا وفعلى اورقولى مين كوئى منافات نبين، دونول كام ايك ساته موسكته بين، اوردونول برابتدا وكام الك ساته موسكته بين، اوردونول برابتدا وكام الك ساته موسكته بين، اوردونول برابتدا وكام الك ساته موسكته بين، اوردونول برابتدا وكامكم لكانا ميم به

# كيفيت رفع يدين

ال بات میں توسب کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کتے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ چنانچے صاحب مرقاۃ نے قاضی کا قول نقل کیا ہے: "اتے فقت الامۃ علی ان رفع الید عند التحریم مسنون" لیکن کیفیت رفع میں اختلاف ہے، رفع یدین کب کب کیا جائے؟ یہ بھی مختلف فیدہ اور معرکۃ الآراء مسلہ ہے، اس کواگلی صدیث کے تحت نقل کیا جائے گا ان شاء اللہ تعالی، یہاں صرف کیفیت رفع کے اختلاف کونقل کیا جاتا ہے۔

حنفیه کا مذهب: امام صاحبٌ کزو یک باتھول کو کانوں تک اٹھانا با ہے۔

دلیل: آگے مالک بن حویر شرصی الله تعالی عنه کی حدیث آربی ہے: "کان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بهما اذنیه" [حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب تبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ الحالے اوران کوایئے کا نول کے برابرلاتے ]

جمهور كامذهب: جمهوركنزديك كندهول تكباتها عاياجائـ

دلیل: جمہور کی دلیل حدیث باب ہے،اس میں منقول ہے:"اذا کبر جعل یہ دیسہ حداء منکبیہ،" [آنخضرت سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تواپنے دونوں باتھائے دونول کندھول کے برابرالاتے۔]

جواب: يروايت حالت عذر برمحمول ب، جيما كابودا و دكر روايت معلوم بوتا ب، حضرت واكل بن جررض الله تعالى عند كتم بين كه "رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يديه حيال اذنيه ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم في افتتاح الصلوة وعليهم برانس

و اكسية"

تطبیق: اولاً توبیہ بھے کہ بیا ختااف جائز نا جائز بین نہیں ہے، بلکہ صرف افضال اورغیر افضال ہونے میں ہے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں، صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ دوایت میں ''دف عید بین السی اللہ نبین ، المی الا ذنین اور المی فروع الا ذنین '' متیوں ثابت ہیں۔ المنکسین ، المی الا ذنین اور المی فروع الا ذنین '' متیوں ثابت ہیں۔ ابعض لوگ کہتے ہیں کہ بیز اع افظی ہے ، اور تطبیق یوں ہوگی کہ ہاتھ کی ہمتی کا ندھے تک ہوں اور انگیوں کے سرے کان کے بالائی حصہ تک ہوں اس طرح متی مروایات برعمل ہوجائے گا۔

#### شافعيه حنفيه كامذبهب

علامہ طِبِیؓ نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعیؓ جب مصر آئے تو ان سے تبیر کے وقت رفع یہ بین کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا گیا ہتو انہوں نے جواب دیا کہ مصلی اپنے ہاتھوں کواس طور پر اٹھائے کہ اس کی ہتھیا یاں اس کے دونوں مونڈ ھول کے سامنے ہوں اور انگو شے اس کے دونوں کا نول کے لوکے مقابل میں ہوں اور اس کی انگیوں کے کونے دونوں کا نول کے بالائی حصہ تک ہوں۔

صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ یہ بہترین تطبیق ہے اس کو ہمارے بعض مشائخ نے بھی اختیار کیا ہے۔معلوم ہوا کہ اس مسلہ میں شافعیہ حفیہ متفق ہیں۔

## تكبيرتح يمه كى مشروعيت

تكبيرتح يمدى شروعيت عبادت كطور برب ياكسى اورحكمت عياس مين كئ قول بين:

- (۱) ۔۔ تو حید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مشروع ہوئی ہے۔
- (۲).... جومقتذی ۱۷ مللهٔ اکبو" سن نه سکتا مووه دیکه کرامام کی اقتداء کرلے،اس کئے تکبیر مشر وغ ہوئی۔
- (۳) ....اس میں دنیا کے تمام امور کو پس پشت ڈال کر مکمل طور پراللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی جانب اشارہ کے لئے مشروع ہے۔

يهلي باتھا تھائے جائيں يا پہلے زبانی تكبير كهي جائے ؟اس ميں چندا قوال ہيں:

- (۱) ۔۔۔ پہلے ہاتھ بلند کئے جائیں، پھر زبان ہے تبییر کہی جائے اور زبانی تکبیر کے تم ہوتے ہوئے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو نیچے گرا کر باندھ لے۔
- (۲) پہلے ہاتھوں کو بلند کرے، پھر زبانی تکبیر کے، پھر دونوں ہاتھوں کے بلند رہتے ہوئے تکبیر مکمل کرےاس کے بعد ہاتھوں کو پنچے گرا کر باند ھے، حقیقت یہ ہے کہ بیہ اختلاف بھی صرف افضلیت کے اندرہے، ورنہ بھی طریقے مسئون ہیں۔

#### ركوع كى كيفيت

و ا فا ر سطح اهسکن به ایسانه: رکوع میں دونوں گفتنوں کومضبوطی ہے کپڑلے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھے، ہمیں سے ہات بھی سمجھ لیما مپا ہے کہ رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھی جا کیں، سجدہ میں بندر ہیں اور تکبیر تحریمہ وتشہد میں اپنے حال پر رہیں۔واللہ اعلم

تم هصر ظهره: مطلب بین کردوع میں آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم گردن اور پیٹے کو بالکل برابر رکھتے تھے، حافظ ابن جر نے عیسیٰ کی روایت کے الفاظ بھی یہاں نقل کئے ہیں، ''غیسر مقنع رأسه و لا مصوب'' سر بھی پیٹے اور گردن کے برابر ہی رہتا تھا، اٹھا ہوایا جھا ہوانہیں ہوتا تھا،رکوع میں ہاتھ پہلو سے دورر ہے تھے، اس کے لئے حافظ نے بیحدیث نقل کی ہے "وو تریدید فتحافیٰ عن جنبید" اوررکوع میں انگلیال کھلی رہتی تھیں، اس کی مزید وضاحت کے لئے حافظ نے بزید بن حبیب کی روایت نقل کی ہے: "وفرج بین اصابعد" (فتح البارک: ٣/٢٩٠)

#### تحده میں جاتے وقت

فان اسجد و ضع یدید: [جب تجده میں جاتے واپن ہاتھ رکھتے اس حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ قومہ ہے تجدہ میں جب جایا جائے و پہلے ہاتھ رکھا جائے ، یا پہلے گھٹنے رکھے جائیں ، دونوں صور تیں درست ہیں ؛ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے ، پھر ہاتھ کو پھر ناک کو پھر پیثانی کو ، صاحب مرقا قاس جزگی تشریح میں لکھتے ہیں کہ: "ای بعد وضع رکھتے ہیں ، یعنی آنخضر ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجدہ میں ہاتھوں کو گھٹنے رکھنے کے بعدر کھتے ہتھے۔

ایک روایت بیں ہے: "کنا نصع الیدین قبل الر کبتین فامر نا بوضع الدین قبل الر کبتین فامر نا بوضع الو کبتین قبل الدین" کہ مثر وع میں مجدہ میں پہلے ہاتھوں کور کھتے تھے، پھر گھنے رکھتے تھے، کیر گھنے رکھتے تھے، کیر ہاتھ رکھوتو تھے، کیکن جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکم دیا کہ پہلے گھنے رکھو پھر ہاتھ رکھوتو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ م الجمعین اسی پر عمل کرنے گئے۔

#### سجده کی کیفیت

غیر مفترش و لا قابضهها: تجده کی بیئت بہی ہے کہ ہاتھ پہلوے الگ ہول،اس میں گھے نہ ہول،اور ہاتھا مٹے ہوئے ہول، بچے ہوئے نہ ہول، یعنی بانہوں اور ااس جاب صف**ة الصلوة** زمین کے درمیان میں بھی خلا ہونا بیا ہے ،اور ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھیں۔

و استقبل باطر اف اصابع رجلیه: تجده میں پیرکی انگیول کے کنارے قبلہ رخ رہیں،بعض لوگوں نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے،لیکن سنت مؤکدہ ہونے میں تو کوئی شہ ہے ہی نہیں ،اس کوٹرک کرنا مکروہ ہے۔

#### قعده کی کیفیت

فاذا جلس في الركعتير : قعده كي دوميتي منقول إن: (۱).....**اعت امن**: لعنی با کیں پیرکو جھا کراس پر بیٹھنا ،اوردا کیں پیرکو کھڑ ارکھنا۔

(۲).... قسود ک : یعنی سرین کوزمین پر رکھنااور دونوں یا ؤں زمین پر جھا کر دائیں جانب نکال لیما ،قعد ہ اولی میں افتر اش کا ذکر ہے،اور قعد ہ اخیرہ میں تو رک کا ذکر ہے،امام صاحب کا مذہب دونوں قعدوں میں افتراش کا افضل ہونا ہے۔ یہ بحث پیچھے گذر چکی ہے۔

#### رفع پدین کا تذکرہ

﴿ ٢٣٤﴾ وَعَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلوةَ وَإِذَا كُبُّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَايَفُعَلُ ذَٰلِكَ فِي السُّحُودِ (منفق عليه) حواله: بخارى شريف: ۲ • ۱ / ۱ ، باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى، كتاب الاذان، عديث نمبر: ۲۵۵ ـ مسلم شريف: ۱۸۱ ۱ / ۱ ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، كتاب الصلوة، عديث نمبر: ۳۹۰ ـ

قوجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کومونڈ ھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھوا ٹھاتے اور (رکوع ہے سراٹھاتے ہوئے) کہتے ''مسمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک المحمد'' اللہ نے اس فحص کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، اے ہمارے پروردگار! تعریف تو آپ بی کے لئے ہے ] اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجدوں میں ایسانہیں کرتے تھے۔ آپ بی کے لئے ہے ] اور آنخضرت میں چنرچز س بیان کی ٹی ہیں:

- (۱) ۔۔۔ تکبیرتر یمہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت اس کا تذکرہ گذشتہ حدیث میں تنصیل ہے ہو چکاہے۔
- (۲)....رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔
- (۳).....رکوع میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوشیج پڑھتے تھےوہ بھی حدیث میں منقول ہیں۔
- ( ٣ ) ..... به بات بیان کی گئی ہے کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مجدول میں رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔

کان یر فع یدیه حذو هنکبیه: تبیر تحریمه کونت آنخضرت ملی الله تعالی علیه و منابع با تحول کوکندهول تک الحال تحدیم الله تعالی علیه و ما تحدیم الله تعالی علیه و ما تحدیم الله تعالی علیه و ما تحدیم الله تعدیم تعدیم تعدیم الله تعدیم تعدیم

۔ افعال ہے؟ پہلے ہاتھا ٹھائے جائیں یا پہلے "اللہ اکبے ہے" کہاجائے؟ بیاوراس کےعلاوہ دوسرےمباحث کے لئے گذشتہ حدیث کے تحت دیکھیں۔

# مسكدرفع يدين

اس سلسله میں سب سے پہلی بات تو سیجھ لینا پیا ہے کدرکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا بھی حدیث سے نابت ہے اور اس کاترک کرنا، یعنی رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث سے نابت ہے، بعض اوگوں نے اس مسئلہ میں بہت افراط و تفریط سے کام لیا ہے، اور مناظرانہ بحثیں کی ہیں، چنا نچ بعض اوگوں نے رفع یدین کو بدعت قرار دیا، تو بعض نے ترک کو حدیث کے خلاف سمجھا، امام بخاری گرفع یدین کوسنت قرار دیتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پرایک رسالہ لکھا ہے: "جزء دفع المیدین" اس میں انہوں نے رفع کہ یہ بین کا انکار کرنے والوں کی بھر پور تر دیدگی ہے، لیکن انہوں نے بھی ترک رفع کرنے والوں کی بھر پور تر دیدگی ہے، لیکن انہوں نے بھی ترک رفع کرنے والوں کی تر دید میں حدیث ہے اور ترک رفع کی تطعی گنجائش نہیں جبھتے ، اور انہوں نے دعوی کی ترک رفع حدیث سے نابت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، دونوں کیا ہے کہ ترک رفع حدیث سے نابت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، دونوں مسلک احادیث سے نابت ہیں، اور دونوں طریقوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عابہ ہے، اس لئے یہ اختیاف جواز اور عدم جواز کا ہونا ہی نہیں بیا ہے، اختیاف کی بنیاد یہ ہونا کیا ہے، اختیاف کی بنیاد یہ ہونا کیا ہے، اختیاف کی بنیاد یہ ہونا کیا ہے، اختیاف کیا ہی تو محابہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعنیں اور تک میں اور تو تعدی اور کیا کرتے تھے۔

#### بيان مذاهب

امام ابو حنيفه كا مذهب: امام صاحب اورامام ما لك كزو كدفعيدين صرف ببيرتر بيدكو وت مسنون بي جنانچ شاى بين بين بير الدر فع عند تكبير ات الانتقال خلاف للشافعي واحمد فيكره عندنا "تكبير ات الانتقال خلاف للشافعي واحمد فيكره عندنا "(الشامي به ١/٣٥) [ ببيرات انقاليه كووت باتح نبين المحائ جائين گيء ال مسلمين امام شافئ واحمد كا اختلاف بي بهار عزو يك تو باتح المحائ مكروه بي يبي مسلمين امام شافئ واحمد كا اختلاف بي بهار عزو يك تو باتح المحائ المكروه بي يبي في مسلمين امام شافئ واحمد كا اختلاف بي بهار عزو يك تو باتح المحائل الله تعالى منهم الله كام و يكر بهت مح هزات صحابكرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين اور تا بعين رحمهم الله كاب آثار السنن بين بي بين واما الخلفاء الاربعة فلهم وفع الأيدى غير تكبيرة الاحوام" [ خلفاء راشدين رضوان فلم يثبت منهم دفع الأيدى غير تكبيرة الاحوام" [ خلفاء راشدين رضوان الله تعالى عليهم الجمعين سي تبيرتر يم يم عليه والمان ثابت نبين بين

دلائل: (۱) ..... "عن علقه قال قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في مرة" [حضرت عاقمه رحمة الله عليه كتب بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه في ارشاد فرمايا: كيامين آپ لوگول كوحضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عنه في نمازنه برخ هاؤل، پهر آپ رضى الله تعالى عنه في نمازي هي اور بيلي مرتبه كے علاوه رفع يد بن نهيں كيا۔ [ (تر ندى)

(۲) ..... "عن البراء بن عازب رضى الله تعالىٰ عنه قال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه قال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب اذنيه شم الا يعود" [حضرت براء بن عازب رضى الله عنه مروايت م كه حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب نماز شروع كرتے تب اپنے دونوں كا نول كے رسول الله تعالى عليه وسلم جب نماز شروع كرتے تب اپنے دونوں كا نول كے

قریب تک اپنے ہاتھوں کوا ٹھاتے تھے، اسکے بعد پھر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔] (ابو داؤد)

شوافع كا مذهب: شوافع فرماتي بين كدركوع مين جات وقت اورركوع سائفة وقت رفع يدين سنت مؤكده ب-

دلیس : شوافع کی طرف ہے بھی بہت ہی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سب ہے مضبوط
دلیس دلیل حدیث باب یعنی حدیث ابن عمر رضی اللّہ تعالی عنہما ہے ، جس میں حضر ت ابن عمر
رضی اللّه تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ''اذا کب و لیاسو کیوع واذا دفع داست من
البر کیوع دفع ہما'' [ آنخ ضرت صلی الله تعالی علیه وسلم رکوع میں جاتے وقت اور
رکوع ہے سراٹھاتے رفع یدین فرماتے تھے۔ آ

مشوافع کی دلیل کا جواب: شوافع نے جودلیل پیش کی ہاس کے عااوہ جو دلال پیش کئے جاتے ہیں ان سے سرف رفع یدین کا ثبوت ہوتا ہے، رفع یدین کے شوت کے ہم بھی قائل ہیں ان داائل سے بیہ بات تو ٹابت نہیں ہوتی کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہی معمول تھا، اورا خیر زندگی تک آ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر قائم رہے تھے؛ چنا نچہ ایک موقعہ پر مغیر بن مصمم نے حضرت ابرا ہیم مختی علیہ وسلم اس پر قائم رہے تھے؛ چنا نچہ ایک موقعہ پر مغیر بن مصلم نے حضرت ابرا ہیم مختی فیرائی موقعہ پر مغیر بن مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفع یدین کی روایت پیش کر کے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: کہ حضرت واکل نے حضور اکر مصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ایک بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ترک رفع یدین بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ترک رفع یدین کوترک رفع یدین کے مقابل ایک اور بچاس کی نبست اعادیث مبار کہ ہے ہے، کوترک رفع یدین کے مقابل ایک اور بچاس کی نبست اعادیث مبار کہ ہے ہے، بھی وجہ ہے کہ کبیر تح یہ یہی وجہ ہے کہ کبیر تح یہ یہ مقابل ایک اور بچاس کی نبست اعادیث مبار کہ ہے ہی وجہ ہے کہ کبیر تح یہ یہی وجہ ہے کہ کبیر تح یہ یہ مقابل ایک اور بچاس کی روایت کرنے والے رواۃ کی تعداد

پچاس سے زائد ہے، لیکن رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت رفع کونقل

کرنے والوں کی تعداد علامہ شوکائی کی تصریح کے مطابق ہیں اور علامہ انور شاہ شمیری

کے صراحت کے مطابق پندرہ ہے، ہڑک رفع کے رواۃ کی تعداد پانچ ہے جو کہ رفع

گی تعداد ہے بھی بہت کم ہے، لیکن یہاں پی خیال رہے کی ترک رفع ایک غیر وجودی
چیز ہے، جس کا بہت زیادہ نقل کرنا ضروری نہیں ، جب کہ رفع یدین ایک وجودی چیز
ہے اس کو سب اوگ دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے کہ ترک رفع
کے ناقلین اگر چی میں لیکن ترک رفع کر کے نماز پڑھنے والے بہت ہیں۔
وہ ابن عمر کی روایت کو اپنا سب سے مضبوط متدل جمھتے ہیں، امام بخاری بھی رفع
یدین کے زیر دست مدی ہیں اور انہوں نے بھی اسی روایت کو سب سے پہلے چیش کیا ہے، لیکن
واقعہ بیہ کہ یہ روایت اس الاسانید کے ذراجہ آنے کے باوجود تر جے رفع پر استدال کے سلسلہ میں مختلف وجوہ کی بنایر کار آ مرتبیں ہے۔

(۱) .... بہلی وجہ بیہ ہے کہ روایت سے صرف بیم علوم ہوا کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے رفع یہ بن بھی کیا ہے ، اتی بات سب کے بزد کیا تسلیم شدہ ہے ، گراس سے ترجیح

یا استدابال اسی وقت ممکن ہے جب کہ رفع یہ بن پر دوام واستر ارکے ساتھ تا آخر
حیات عمل کی صراحت بھی ہو،اور بیصراحت کسی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔
حیات عمل کی صراحت بھی ہو،اور بیصراحت کسی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔

(۲) ..... روایت میں طرح کے اختلافات ہیں، مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے،اورائی وجہ سے امام مالک نے بھی روایت کو معمول بنہیں بنایا۔

(۳) .... روایت کے الفاظ مختلف ہیں، اس کی وجہ سے موضع رفع میں چوطرح کا اختلاف بیدا ہوگیا ہے ، اس کو محد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں، اور اس سے کم اضطراب کی صورت میں بھی روایات کو ترک کیا گیا ہے۔

اضطراب کی صورت میں بھی روایات کو ترک کیا گیا ہے۔

باب صفة الصلوة

(۳) ۔۔۔۔۔حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل میں اختلاف ہے اور راوی کاعمل اپنی روایت کے خلاف ہوتو اس ہے استدالال محل نظر ہوجاتا ہے۔

(۵) ۔۔۔۔روایت میں نماز کے تمام اجزاء سے صرف نظر کر کے صرف ایک جزء پر زور دیتے ہیں، صاف اشارہ ہے، اس زمانہ خیرالقرون میں ترک رفع پرعمل کی کنڑ ہے تھی ان وجوہ کی بناپر بھی کہا جائے گا کہ گوروایت سند کے اعتبار سے نہایت قوی ہے، لیکن اس سے رفع یدین کی ترجیح کو ثابت کرنا نہایت دشوار ہے۔ (ایضاح البخاری:۳۳۲)

#### شبهاوراس كاجواب

## رفع يدين كى حكمت

تکبیرتر یمہ کے وقت رفع یہ بن کیول کیاجا تا ہے، اس کی وضاحت تو گذشتہ حدیث میں ہو پچک ہے، کین حدیث میں جن دومقامات پر رفع یہ بن کا تذکرہ ہے، اس میں رفع یہ بن کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ تبیرتر کی یمہ کے بعد طویل قیام رہا، البذا نماز کے دوسرے رکن رکوع میں جانے کے وقت رفع یہ بن کیاجا تا ہے، پھر رکوع سے سراٹھانے کے وقت چول کہ نماز کے سب سے اہم رکن مجدہ کی تیاری ہوتی ہے، اس لئے پھر طبیعت کو بیدار اور نفس کو متوجہ کرنے کی خاطر رفع یہ بن کیاجا تا ہے، میمل شروع میں تھا، بعد میں اس بڑمل کم ہوگیا۔

## رفع اورتر ك رفع مين عمل كس پرزياده؟

یہ بات تو گذر چکی ہے کہ رفع کی روایات زیادہ ہیں، ترک رفع کی روایت کم ہیں، لیکن عمل کی صورت اس مے مختلف ہے، مدینہ منورہ اور کوفہ دونوں اہم شہر ہیں، اور ان دونوں شہروں میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، لیکن ان دونوں ہی شہروں میں ایک بھی صحابی ایسے نہیں سے، جور فع یدین کرتے ہوں، چنا نچہ امام ما لک خضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعامل مدینہ کے پیش نظر ترک رفع کو اختیار کرتے ہیں، اور اسی تعامل کی بنا پرترک رفع کے اقلین کم ہیں، کیونکہ تعامل خود بہت بردی دلیل ہے۔

اسی تعامل کی بنا پرترک رفع کے ماقلین کم ہیں، کیونکہ تعامل خود بہت بردی دلیل ہے۔

رفع اورترک رفع رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہے دونوں طریقہ ثابت ہیں، مجتدین کا اختلاف اس بات میں ہوا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کا پہلا عمل کون ساتھا، اور آخری عمل کون ساتھا، جوحضرات رفع یدین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا عمل ترک

رفع کا تھااور آخری عمل رفع کا تھا،اوریہی اصل ہے، شروع میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع تھا، پھر قدر یک اس کو فتم کردیا،البذاحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی آخری عمل ترک رفع ہے،اس سلسلہ میں مزید وضاحت کے لئے اول کا کاملہ دیکھیں۔

# ترک رفع پدین کی وجوہ ترجیح

(۱) .... رفع یدین کی جوروایات بین وه فعلی بین، قولی کوئی بھی روایت نہیں ہے، جب که ترک رفع یدین کی قولی اور فعلی دونوں طرح کی روایات بین، فعلی روایات مثلاً "عسن الاسود قبال رأیت عسم بن الخطاب یو فع یدیه فی اول تکبیر شم لا یعود" اور قولی مثلاً جار بن مره کی مسلم شریف بین روایت ہے: "مالی اداکم رافعی ایدیکم اسکنوا فی الصلوة" پر روایت ترک رفع کیلئے نص صرح ہے۔ (۲) .... عبدر سالت صلی اللہ تعالی علیه وسلم بین ترک رفع پر عمل زیاده رہا ہے، اور رفع یدین کرتے ہوئے رخی اللہ تعالی علیه وسلم کا تجره گذر چکا ہے، کدا کر وائل بن جر رضی اللہ تعالی علیه وسلم کوایک مرتبہ رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیه وسلم کو ایک مرتبہ رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیه وسلم کو بھا ہے۔ دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ اس مرتبر ک رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی مرتبر ک رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے امام ما لگر ترک رفع بی سے کہائی وجہ سے امام ما لگر ترک رفع بی سے قائل ہیں۔ قائل ہیں۔ قائل ہیں۔

## احناف کے دلائل پراشکال

احناف کے جودلائل ہیں ان پر بھی طرح طرح کے اشکالات کئے جاتے ہیں، میں

نے جودالک ذکر کئے ہیںان پرہونے والے اشکالات وجوابات کو مختصراً ذکر کیاجا تا ہے۔

اشکال: کیلی دلیل پراشکال ہے ہے: "قال ابوداؤد ولیس هو بصحیح علی هذا

الشکال: کیلی دلیل پراشکال ہے ہے: "قال ابوداؤد ولیس هو بصحیح علی هذا

الشکال: کیلی دلیل پراشکاو کے کہا گئی ہے مدیث سند کے اعتبار سے توضیح ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے توضیح ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے توضیح ہیں ہے۔

**جواب**: (۱) ....مضمون کے اعتبار ہے صحت کا دارو مدارسند کی صحت پر ہے ،الہذا مضمون بھی صحیح ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ حدیث کے میچے نہ ہونے ہے بیال زم نہیں آتا کہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ یہاں مطلب بیہ ہے کہ بیر حدیث حسن ہے، میچے نہیں ہے، اور امام تر مذی نے اس کو حسن ہی قرار دیا ہے۔

## دوسری دلیل پراشکال

ہم نے جودوسری دلیل براء بن عازب کی پیش کی ہاس پر بیا شکال کیا جاتا ہے کہ "
"شم لایعود" کا جملہ بیزید بن زیا دراوی کی زیا دتی ہے، دوسر سے رواق کی روایت میں بیہ
زیادتی نہیں ہے۔

جواب: (۱) عیسی اور حکم بھی یہ جملہ عبدالرحمٰن ابن ابی لیلی سے روایت کرتے ہیں لہذا یزید متفرز بیں ہیں، بلکہ ان کے توابع موجود ہیں۔

(۲).... بیلوگ راوی ہیں اور ثقه کی بیزیا دتی معتر ہوتی ہے۔

و قال سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد: رکوئے الله کو قال سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد: رکوئے اللہ کو قت ندکوره دعا پڑھی جائے گیاں دعا کے پڑھنے میں تین قراء تیں یا یہ کہنے کہ تین روایتی ہیں:

- (۱)....وه الفاظ جوحديث بإب مين موجود مين \_
  - (٢) ....اللهم ربنا لك الحمد.
- (٣) .....ربنا ولك الحمد "ولك الحمد" مين واؤعا طفه، تقديرى عبارت مين واؤعا طفه، تقديرى عبارت مين واؤكوزا كد بحق قرار ديا مين : "ربنا استجب ولك الحمد" بعض اوگول في واؤكوزا كد بحى قرار ديا ---

# تسميع وتخميد ميں امام ومقتدی کاوظیفه

اس دعا کورڈ صنے کے لئے ائمہ میں اختلاف ہوگیا، اس کوختمراً یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

امام ابوحنیف کا مذھب: امام صرف سمیع یعنی "سمع اللہ لمن حمدہ" کے

گا،مقتری صرف تحمید یعنی "ربنا لک الحمد" کے گا،اورمنفر دسمیع وتحمید دونوں کو

جمع کرے گا، یعنی "سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد" دونوں کے

گا،امام مالک کاند جب بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔

دلیل: ترفدی بین ابو بریره رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے: "ان رسول الله صلی الله الله علیه وسلم قال افا قال الا مام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لک السحه الله لمن حمد " آ تخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام "سمع الله لمن حمد " کہتو تم اوگ مقتدی "ربنا لک الحمد " کبو آ تخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس حدیث بین امام ومقتدی دونوں کی الگ آ تخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس حدیث بین امام ومقتدی دونوں کی الگ الله دعا مین مقر رفر ما کردونوں کے مابین تشیم فرمادی ہے، اورتشیم شرکت کے منافی موقی ہے، چانچ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں "القسمة تنافی الشرکة" کوشا موقی کریگا۔ شوافع کا مذهب: امام شافعی فرماتے ہیں کدامام بھی سمیع وتحمید دونوں کوجی کریگا۔

دلیک: حدیث باب ہے جس میں مذکور ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمج وقم یہ کوجئ کیا، روایت کے الفاظ ہیں، ''قبال مسمع اللہ لمن حمدہ رہنا لک المحدمد'' بعض اوگوں نے امام شافعی کا بیند بہب نقل کیا ہے کہ امام ومقتدی دونوں بی سمیع وقم یہ کوجئ کریں گے، امام کے جئ کرنے پر تو دلیل گذر چکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کوجئ کیا ہے، اور مقتدی کے حق میں استدال یوں کیا جائے گا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''صلے وا کے مسا

# دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع پدین

﴿ ٢٣٨﴾ وَعَنُ نَافِعِ أَنَّ إِبُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ إِذَا وَحَلَ فِي الصَّلوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَنَيُنِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ الله لِمَنُ عَمَرَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف: ٢٠ ١/١، باب رفع اليدين اذا قام من

حواله: بخاري شريف: ۱۰۲، باب رفع اليدين ادا فام من الركعتين، كتاب الاذان، صديث نمبر :۳۹-

قروجه: حضرت نافع رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما جب نماز شروع فرماتے تو تحبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے اور جب رکوع فرماتے تو اپند فرماتے اور جب 'نسمع الله لمن حمدہ'' کہتے تو اپند فرماتے اور جب دورکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اپند فرماتے اور جب دورکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اپند فرماتے اور جب دورکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اپند فرماتے دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے ،حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اس عمل کو نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم تک مرفوع فرماتے ہے۔

تشریع: اس صدیث شریف میں بھی وہی مضمون ہے جوگذشتہ احادیث میں بیان ہو چکا ہے، یہاں ایک بات کا اضافہ ہے وہ بیہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد جب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو بھی رفع یدین فرماتے سے فارغ ہوا کہاس موقعہ پر بھی احادیث سے رفع یدین کا ثبوت ہے۔

حدیث باب بظاہر حفیہ کے خلاف ہے، کیونکہ اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنیہ مااور خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع یہ بین فرماتے ہے، جب کہ احناف اس موقعہ پر رفع یہ بین کے قائل نہیں ہیں، حدیث باب کا جوجواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث شریف ہے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع یہ بین کیا ہے، محض رفع یہ بین کا ثبوت حفیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حفیہ خود کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم کے رفع یہ بین کیا ہے، محض رفع یہ بین کا ثبوت حفیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حفیہ خود کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ

الدفيق الفصيع ..... ٦ باب صفة الصلوة الدفيق الفصيع باب صفة الصلوة عليه وسلم حرفع يدين اورترك رفع يدين دونول ثابت بين، البتة ترك رائح ب، اورترجي کی وجوہات ماقبل کی حدیث میں گذر چکی ہیں،ان کو دیکھ لیا جائے، یہاں ایک اوروجہ ترجیح نقل کی جاتی ہے، کدر فع اور ترک رفع دونوں احادیث سے ثابت ہے، کین ترک رفع قرآن مجيد كي آيت "قوموا لله قانتين" كے مطابق ہے،اورروایات میں اختلاف كے وقت جو روایت قرآنی مدایت کے زیادہ قریب ہوگی اس کور جے دی جائیگی۔اس بنابرترک رفع کی روایات راجح ہونگی۔

ورفع فانك ابن عمر: حضرت ابن عمرضي الله تعالى عنهماند كوره بالأعمل کومرفوع قرار دیتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح

#### تكبير ميں ہاتھ كا نوں تك اٹھائے جائيں

﴿ 9 ٢٣﴾ وَعَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتُّني يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنِّيهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُو عَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رَوَايَةٍ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا قُرُو عَ اُذُنَّيُهِ\_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢ • ١/١ ، باب رفع اليدين اذا كبر، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٣٥ ـ مسلم شريف: ١٨١ / ١، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٣٩١ـ قرجمہ: حضرت مالک بن حویر شرص اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکبیر کہتے ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کوا ٹھاتے ، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ دونوں کا نول کے مقابل ہوجاتے ، اور جب رکوع سے اپناسر مبارک اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اسی طرح کرتے ، (رفع یدین کرتے ) ایک روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھ کا نول کے اوپر کے حصہ کے مقابل ہوجاتے تھے۔

تنشریع: اس صدیث شریف میں بیہ بات بیان کی گئے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح تکبیر کہتے وقت رفع یدین فرماتے تھے، اس طرح تکبیر کہتے وقت رفع یدین فرماتے تھے، اس طرح رکوع ہے سراٹھاتے وقت بھی رفع یدین فرماتے تھے، اور زبان ہے "سسمع اللہ لسمن حمدہ" کہتے تھے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو کانوں کی لوتک اٹھانا اور کانوں کے اوپری حصہ تک اٹھانا دونوں ہی احادیث سے ثابت ہے۔

یہ حدیث حفیہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حفیہ خودہی کہتے ہیں کہ رفع یدین اورترک رفع یدین دونوں احادیث ہے ثابت ہیں،لیکن ترک رفع افضل ہے ۔تحقیق پچھلی احادیث میں گذر پکی ہے۔

#### جلسهاستراحت

﴿ ٢٠٠٠ ﴿ وَعَنْهُ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ لَمُ يَنَهُ ضَ حَتَّى يَسُتَوِى قَاعِدًا \_ (رواه البحاري)

حواله: بخاری شریف: ۱۳ ا / ۱ ، باب من استوی قاعدا فی و تر من صلاته ثم نهض، کتاب الاذان، صدیث نمبر: ۸۲۳\_

ترجید: حضرت مالک بن حویرث رضی اللّه تعالیٰ عندے ہی روایت ہے کہ
انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آنخضرت صلی اللّه
تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں جب تک کہ سید ھے بیڑھ نہ جاتے کھڑے نہیں
ہوتے تھے۔

تنشریع: اس حدیث شریف سے بیربات معلوم ہورہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں جلسۂ استراحت فرماتے تھے۔ تنصیل اورپر گذر چکی۔

#### تكبيرتح يمهك بعد باتقول كوباندهنا

﴿ ١٣٤﴾ وَعَنُ وَائِل بُنِ حُدُرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ دَحَلَ فِي رَأْى النّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفَعَ يَدَهُ الْيُمُنىٰ عَلَى الْيُسُرَى السَّلوةِ كَبَرَثُمُ الْتَحَفّ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنىٰ عَلَى الْيُسُرَى السَّلَا اللّهُ الرّدَادَ اللّهُ يَرُكُعَ الحُرَجَ يَدَيُهِ مِنَ الثّوبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمّا ارَادَ اللهُ يَرْكُعَ الحُرَجَ يَدَيُهِ مِنَ الثّوبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَرَ فَرَكَعَ فَلَمّا اللهُ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ فَلَمّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَعُمُ عَلَيْهِ وَاللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ فَلَمّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَعَلَمُ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ فَلَمّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَعَلَى اللهُ لِمَن حَمِدَهُ وَقَعَ يَدَيُهِ فَلَمّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَعَلَى اللهُ لِمَن حَمِدَهُ وَقَعَ يَدَيُهِ فَلَمّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ الشَّا مُ اللهُ اللهُ المَن حَمِدَهُ وَقَعَ يَدَيُهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ المَا مُ اللهُ المَا مُ اللهُ اللهُ المَا مُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

حواله: مسلم شريف: ۲۳ ا / ۱ ، بـ اب و ضع يـ ده اليـ منى على اليسرى، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۲۰۰۱ م

ترجمه: حضرت وألل بن حجر رضى الله تعالى عنه بروايت بكرانهول في

حضرت رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کودیکھا کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کبی ، پھر ہاتھ کپڑے کے اندر ڈھا نک لئے اور اپنے دائیں کوبائیں ہاتھ پررکھا پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیاتو دونوں ہاتھ کپڑے ہے نکال کران کواٹھایا اور تکبیر کہہ کررکوع میں چلے گئے ،اور جب ''مسمع اللہ لمسن حمدہ'' کہاتو ہاتھوں کواٹھایا ، پھر سحدہ کیا،تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا۔

تشریع: شم التحف بدو به: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی باتھوں کو آسین سے نکال کر تابیر کبی ، پھر آسین میں ، اورا یک قول کے مطابق بیا در میں اپنی باتھوں کو داخل کرلیا، ابن ملک گہتے ہیں گو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے آسین میں جاڑے کی شدت کی وجہ ہے ہاتھوں کو داخل کرلیا، یاس بات کو بیان کرنے کے لئے ہاتھوں کو لیے لیا کہ ہاتھ کا کھلا ہونا تکبیر تح میا وہ واجب نہیں ہے، صاحب مرقاق نے ابن ملک کے اس قول کو ذکر کرکے تر دید کرتے ہوئے کہا کہ تبیر کے وقت بھی ہاتھ کا کھلا ہونا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔

ثم و صع یده الیه منی علی الیه و علی الیه و صع یده الیه منی علی الله تعالی علی و صع یده الیه منی علی الله تعالی علیه و مام کے اس عمل سے ہاتھ ہا نہ مازیر صنا ثابت ہوا۔

# بحالت قيام وضع يدين ياارسال يدين؟

امام مالک کا مذهب: امام مالک کنز دیک ارسال یدین مسنون ہے۔ دلیسل: امام مالک کے پاس اپند ہب پرکوئی صرح اور مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، البت بعض آثار ال كرند به كرنائد به وقى ب، مثلاً مصنف ابن البي شيبه بين بي البت بعض آثار المحسن و مغيرة بن ابر اهيم انهما كانا يرسلان ايديهما فى المصلوة "ايس بى عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عند كربار مين به نشك المن المن المؤبير الذا صلى يرسل يديه "ابن سيرين اورا بن ميس كرآثار سي بحى ارسال كاثبوت ما تا ب

جمهور كا صدهب: امام ابو صنيفة امام شافعی اورامام احد وغيره كنز ديك با تھول كا باند صنامسنون ب-

- دلائل: (۱) مستحدیث باب ہے، جس میں وائل بن ججر کہدرہے ہیں: 'وضع یدہ الیسمنیٰ علی الیسریٰ' [یعنی آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں باتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا]
- (٢) ..... آگے مدیث آرہی ہے: "کان الناس بؤمرون ان یصنع الرجل الید الیمنی علی فراعه الیسری فی الصلوة" [لوگول کو کم دیاجا تا تھا کہ وہ اپنا دایال ہاتھ این ہاتھ پر رکھیں ۔]
- (٣) .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند مے مرفو با روایت ہے: "انا معاشر الانبیاء امرنا ان نمسک باید ماننا علی شمائلنا فی الصلوة" [تم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ ہے گئریں ۔]

امام مالک کی دلیل کا جواب: جوآ ثار پیش کے گئے وہ سب اجتہادات ہیں، جو کہ مرفوع احادیث کے مقابلہ میں جت نہیں ہیں، اگر کسی شاذ مرفوع روایت سے ارسال کا ثبوت ل بھی جائے تو بیان جوازیاعذر پرمحمول کیاجائے گا۔

# وضع يدين كامحل

جولوگ داہنے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھنے کے قائل ہیں ان میں بھی اس ہات میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں پر ہاند ھے جائیں گے، یعنی ہاتھ ہاند ھنے پرتو اتفاق ہے، لیکن ہاتھ باند ھنے کی جگہ پر اختلاف ہے ۔

امام ابوحنيفه كا مذهب: امام ابوطنيفة كزويك تحت السرة يعنى ناف كي ينج باته باندهنامسنون يد.

دلائل: (۱) حضرت واكل بن جررض الله تعالى عندى روايت ب: "رأيست النبسى صلى الله تعالى عليه و سلم يضع يمينه على شماله في الصلواة تحت السرة" [ بيس في حضرت رسول اكرم سلى الله تعالى عليه و كم تحضرت ملى الله تعالى عليه و كم في نماز بيس النه و اكبي باته كود يكها كم تخضرت ملى الله تعالى عليه و الم عليه و الم في نماز بيس النه و الم يس باته و الم يس الله و الم يس الله و الم يس الله و الم يس باته و الم يس باته و الم يس باته و الم يس الله و الله

(٢) .... حضرت على كرم الله وجهد كى روايت ب: "من السنة وضع الكف على الكف على الكف في الكف على الكف في الكف في الكف في العلوة تحت السرة" نماز مين تقيل كؤشيلى بإناف كے نيچ ركھنا مسئون ہے۔

امام شافعی کا مذهب: امام ثانی کنزدیکناف کاوپرسیند کے پنچ باندهنا مسنون ہے۔

دليل: حضرت واكل بن جررضى الله تعالى عندى روايت ب: "قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" [واكل بن جررضى الله عند كمت بين كه بين كه بين عضرت رسول الله صلى

الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز بڑھی ، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اپنے داینے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر سینہ کے اوپر رکھا تھا۔

**جواب**: (۱) .... به حدیث شوافع کے مذہب کی مؤیز ہیں ہے، اس سے بہٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینہ پر ہاتھ باندھتے تھے، حالانکہ شوافع کے نز دیک سینہ کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنامسنون ہے۔

(۲)....جواز برمحمول ہے۔

مذهب احناف كى وجوه ترجيح: (١) ... شوافع نے جودايل پيش كى عود جزوی واقعہ ہے، اوراحناف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جودلیل پیش کی ہے وہ ضابطہ کلیہ ہے،اور قاعد ہ کلی ضابطہ جزوی واقعہ بررا بچ ہوتا ہے۔

(٢)..... أثارالسنن: ٢٦/ اربر ب كه "على صدره" كالفاظ محفوظ نبيل بيل -

(۳) ....حضرت وائل رضی الله تعالی عنه کی روایات میں تعارض ہے ؛لیکن حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت میں تعارض نہیں ہے۔

اتی بات تو طے ہوگئی کہ داہنے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا، ناف کے نیچے رکھا جائے گا،لیکن داینے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر کس طرح رکھا جائے گا؟ فقہ کی کتابوں میں اس کی صورت پیکھی ہے کہ دا ہے ہاتھ کی بھیلی ہائیں ہاتھ کی بھیلی کی پشت پر رہے ،اور خضر وابہام ے حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑلیا جائے اور مابقیہ تینوں انگلیاں کلائی پر رکھ لی جائیں۔ تا کہ سب روایات جمع ہوجا کیں۔

﴿ ٢ ٢ ﴾ وَعَنُ سَهُل بُن سَعُد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ



كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنُ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمُنِّي عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسُرِيٰ في الصَّلوة \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢٠١/١، باب وضع اليمني على اليسرى، كتاب الإذان، حديث تمبر: ١٩٠٥ ـ

ترجمه: حضرت بهل بن سعدرضي الله تعالى عند سے روایت ہے کہ اوگوں کو حکم دیا حاتاتھا کہ نماز پڑھنے والانماز میں دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ پررکھے۔

تشريح: كان الناس يؤمرون: زمان بوت مين اوگول كوتكم ديا حاتا تھا کہ دامال ماتھ یا نیس ماتھ کی کلائی پر رکھیں، اور ہاتھ یا ندھ کرنماز پڑھیں، بخاری شريف مين اس موقعه برابوحازم كابيقول منقول ب: "لا اعلمه الايسمي ذلك الي النبيعي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم" وحضرت بهل رضى الله تعالى عنه نے جوبه بات كبي ہے کہ عہد رسالت میں لوگ تھکم ویئے جاتے تھے، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تھکم کورسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ ] یعنی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوگوں کو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا حکم كرتے تھے، كيونكه "يؤمرون" مجهول كاصيغه ہے،اس طرح كى تعبير ميں حكم كرنے والى ذات آ مخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی مجھی حاتی ہے۔

ف المده: باتحد بانده كركم عبون بين ظهارادب اورايني كمال عبديت كااظهار واعتراف ہے۔

#### تكبيرات كاذكر

﴿ ٢٣٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كَانَ



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُويُ ثُمَّ مَنَ الرَّكَعَةِ ثُمَّ يَفُعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسُحُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُويُ مُنَ النِّنَتَيُن بَعُدَ الْحُلُوسِ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 9 • 1 / 1 ، باب التكبير اذا قام من السجود، كتاب الاذان، حديث نمبر: 2 ٨٩ ـ مسلم شريف: 1 / 1 . باب اثبات التكبير في كل خفض الخ، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٩٢ ـ

قسوجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول
اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے ارادہ سے کھڑے ہوت تو کھڑے ہونے کے وقت تکبیر
تحریمہ کہتے پھر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے ، پھر جس وقت رکوع ہے اپنی پیٹھ اٹھاتے ،
"مسمع اللہ لمن حمدہ" کہتے ، پھر کھڑے کھڑے "دبنا لک الحمد" کہتے ، پھر جسکتے تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جاتے ، پھر جب جھکتے تو تکبیر کہتے اورس اٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جاتے ، پھر جب اپناسر مبارک سجدہ سے اٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر ساری نماز پوری کرنے تک یہی ممل جب اپناسر مبارک سجدہ سے اٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر ساری نماز پوری کرنے تک یہی ممل کرتے ، اور جب دور کھت یہ میٹھنے کے بعد کھڑے ، پھر ساری نماز پوری کرنے تک یہی ممل

تشریع: اذا قام الی الصلوة یکبر حین یقوم: یتو کبیر تحریب یقوم: یتو کبیر تحریب به به این موقعه پر کبیر که جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ثم یکبر حین پر سع: رکوع میں جاتے وقت بھی تکبیر کئی جائے ، یہ انتقالات صلوۃ میں سے پہلاموقعہ ہے، جہال خفض یعنی جھکنا ہے، کچھاوگ اس موقعہ پر ترک

تكبيركے قائل تھے۔

شم یکبر حین یھو ی: بیخفض کادوسراموقعہ ہے یہاں بھی کچھاوگ ترک تابیر کے قائل تھے۔

ان مقامات پرترک تکبیری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام قومہ سے رکوع کی طرف یا قومہ ہے بحدہ کی طرف جب جائے گاتو وہ مقتدیوں کی نگاہ میں ہوگا،ان مواقع پر تکبیرترک کی حاسکتی ہے،اس کے برخلاف خفض ہے رفع کیصورت میں مثلاً سحدہ ہےا ٹھنے کے وقت اگر امام تکبیرترک کردی تو اس میں دشواری کھڑی ہوجائے گی، کیونکہ اس وقت امام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتا ،اس بنار کیا گیا ہے کہ فض ہے رفع کے وقت تکبیرتر کے نہیں کی حاسمتی ، البته دورکعت کے بعدتشہد ہے فارغ ہوکر جو قیام ہوگا اس میں بھی بنوامیہ کے دور میں ترک تکبیر تھی کیول کیاس وقت بھی امام مقتریول کی نگاہول کے سامنے ہوتا ہے، بنوامیہ نے ان مواقع بربزك كامعمول بناليا تها،اصل ميں ان كوحضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه كے عمل ہےاشتہاہ ہوگیا تھا،حضر تعثان غنی رضی اللہ تعالی عنه آخر عمر میں ضعف کی وجہ ہے تکبیرات خفض بہت آ ہتہ کتے تھے،وجہ یمی تھی کہ زورے کے بغیر بھی کام چل جاتا تھا،کین ان کے بہت آ ہت تکبیر کہنے کی بنایر لوگ یہ سمجھنے لگے کداصل یہی ہے کہ فض کے موقعہ پر تکبیر نہ کہی جائے، جیما کہ بخاری کی مندرجہ ذیل روایت ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے: "عن عکر مة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال تكلتك امك سنة ابي القاسم صلى الله تعالىٰ عليه و سلم" [حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے ایک بوڑھے مخص کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہائیس مرتبہ اللہ اکبر کہا میں نے ابن عماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا یہ بڑے میاں احمق ہیں،تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تیری ماں تجھ کوروئے ، یہی تو ابوالقاسم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔<sub>]</sub>

واقعہ یہ ہے کہ تکبیر ماررگعت والی نمازوں میں پائیس مرتبہ ہے، کیونکہ ہر رکعت میں یا نچ تکبیر ہیں،اس کے علاوہ ایک تکبیرتج یمہ ہے،اورایک تکبیر دورکعت کے بعدتشہدے اٹھتے وقت اس طرح کل ہائیس تکبیریں ہوگئیں،لیکن ایک زمانہ میں خفض کے موقعہ کی تکبیریں بعض مقامات براس طرح متروک ہوگئی تھیں کہ جولوگ اس بڑمل پیرا تھے ان کواحمق کہنے ہے گریز نہیں کیا۔ یوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ رکوع ہے اٹھتے وقت تو "سمع اللہ لمن حمدہ" کہا جائے گا،اس کے علاوہ تمام انتقالات صلوۃ میں تکبیر کہی جائے گی،اورکل تکبیر کی تعداد ہائیں ہے۔

#### نماز میں طول قیام

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُضَلُ الصَّلوةِ طُولُ الْقُنُونِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف:١/٢٥٨، باب صلوة الليل وعدد ركعات الخ، كتاب صلوة المسافرين، حديث تمبر:٥٦-

قر جمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:''سب ہے افضال نمازوہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔

تشريع: افضل الصلوة طول القنوت: "طويل قوت" أفضل ے قنوت کے مختلف معنی ہیں، مثلاً اطاعت کرنا ، نماز میں کھڑے ہونا ، بات چیت ہے رک جانا وغیرہ، یہال قنوت ہے مرادنماز میں قیام ہے، نماز کمبی کرنا، نماز کی فضیات میں اضافہ کا سبب ہے، دیگر وجو ہات کے ساتھ نضیات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طویل قیام میں نفس کوزیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور زیادہ مشقت اٹھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانبر داری ہے، اس لئے ثواب بھی زیادہ ہوگا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے:"اجود کے علی حسب نصب کم "جتنی زیادہ مشقت برداشت کروگے، اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

## طول قیام افضل ہے یا کثر ت بجود

اس بات میں اختلاف ہوا کہ نماز میں طول قیام افضل ہے یا کثرت جود افضل ہے؟ یعنی دور کعت طویل قراءت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، یا مختفر قراءت کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھنا افضل ہے۔

اصام ابو حنیفه تکا مذهب: امام صاحب ورامام شافعی کزد یک نماز میں طول قیام افضل ہے۔

دليل: ان حضرات كى دليل حديث باب ہے، جس ميں افضل صلوۃ كى نسبت طول قيام كى طرف كى تب تطول قيام كى طرف كى تب نيز آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كامعمول بھى يہى تھا كه آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كامعمول بھى يہى تھا كه آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم صلوۃ الليل ميں طويل قيام فرماتے تھے۔

امام احمد تما مذهب: امام احمر كنز ديك كثرت جودطول قيام افضل ع-دليل: "فأعن على نفسك بكثرة السجود"

**جےواب**: کثرت جود کنابہ ہے ، کثرت صلوۃ ہے ، یعنی نماز کثرت ہے پڑھو ، اور جب نماز کی کثرت ہوگی تو تحد بے خود بخو دکثیر ہول گے ۔

حنفیه کے مذهب کی وجه ترجیح: طول قیام قرآن مجید زیادہ پڑھنے کا سبب ہے، اور جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا مجدہ میں تسبیحات پڑھنے ہے افضل الدفيق الفصيع ..... ٦ باب صفه الصلوة باب صفه الصلوة به المال من ا الليل ميں طویل قیا مافضل ہےاورصلوۃ النہار میں کثرت جودکوافضل قرار دیا ہے۔

# ﴿الفصدل الثاني ﴾ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى نماز

﴿ ٢٥﴾ وَعَنُ اَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنَّهُ قَالَ فِي عَشَرَةٍ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اَعُلَمُكُمُ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَاعُرضُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَوْةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتْي يُحَاذِي بِهِمَا مَنُكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتْي يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنُكَبِيهِ ثُمَّ يَرُكُعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيُهِ عَلَى رُكُبَتَيُهِ ثُمَّ يَعُتَدِلُ وَلاَ يُصَبِّي رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ نُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بِهَا مَنْكَبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهُويُ إِلَى الْأَرُض سَاحِدًا قَيُحَافِي يَدَيُهِ عَنُ جَنبَيْهِ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجُلَيُهِ ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِيُ رِجُلَهُ الْيُسُرِيٰ فَيَقُعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعُتَدِلُ حَنَّى يَرُجِعَ كُلُّ عَظُمِ إلى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسُحُدُ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُ ٱكُبَرُ وَيَرُفَعُ وَيَثْنِيُ رِجُلَهُ الْيُسُرَى فَيَقُعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْنَدِلُ حَتَّى يَرُحعَ كُلُّ عَظُمِ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَنُهَضُ ثُمَّ يَصُنَعُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذْلِكَ أُمُّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَ عَنيُن كَبُّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهما مَنُكَبَيُهِ كَمَا كَبَّرَ عِنُدَ إِفْتِنَاحِ الصَّلوةِ ثُمَّ يَصُنَّعُ ذَٰلِكَ فِي بَقِيَّةٍ صَلوتِه حَتْى إِذَا كَانَتِ السَّحُدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسُلِيُمُ اَنُورَ جَرِجُلَهُ الْيُسُرِيٰ وَقَعَدَ مُنَورٌ كُمُّ عَلَى شِقِّهِ الْآيُسَر ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا صَدَقْتَ هِكَذَا كَانَ يُصَلِّي. (رواه ابوداؤد والدارمي) وَرَوَى التِّرُمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةً مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرُمِـذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِآبِي دَاؤُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكُبَيِّهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِ مَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَامُكُنَّ أَنْفُهُ وَجَبُهَتُهُ الْارُضَ وَنَحْى يَدَيُهِ عَنْ جَنبيهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذُو مَنكَبيهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَجِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلِ بَطُنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَجِذَيْهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمُّ جَلَسَ فَاقْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِيٰ وَأَقْبَلَ بِصَدُرِ الْيُمُنِّي عَلَى قِبُلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمُنِي عَلَى رُكُبَتَهُ الْيُمُنِي وَكَفَّهُ الْيُسُرِيٰ عَلَى رُكُبَتُهُ الْيُسُرِيٰ وَاَشَارَ بِإِصُبَعِهِ يَعُنِيُ السَّبَابَةَ وَفِي ٱنْحُرِيٰ لَهُ وَإِذَا قَعَدَ فِي ۗ الرَّكُعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطَنِ قَدَمِهِ الْيُسُرِيٰ وَنَصَبَ الْيُمُنِيٰ وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفُطْنِي بِوَرَكِهِ الْيُسُرِيٰ إِلَى الْآرُض وَأَخُرَجَ قَدَمَيُهِ مِنْ نَاجِيةٍ وَاحدُة\_

حواله: يتنا حديث ميں، پہلی حدیث "هذا حدیث حسن صحیح" تک ب، دوسری حدیث "وفی روایة" ہے ہ، تیسری حدیث "وفی اخری" ہے ہ، تینوں کا الگ الگ حوالہ لکھا جارہا ہے۔

پهلی روایت: ابوداؤد شریف:۲۰۱/۱۰باب افتتاح الصلوة،

كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٢٠٠١ ـ ١ ١ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ صفة صلوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ١٣٥٢ ـ ترمذى شريف: ١٤ / ١ ، باب وصف الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٠٥ / ١ ، باب وصف الصلوة، كتاب العامة الصلوة، نمبر: ٣٠٥ / ١٠ باب اتمام الصلوة، كتاب اقامة الصلوة، حديث نمبر: ١٠١١ ـ

دوسرى روايت: ابوداؤد شريف: ٥٠ ا / ١ ، باب افتتاح الصلوة ، كتاب الصلوة ، كتاب الصلوة ، حديث نمبر : ٢٣٥/٤٣٨ ـ

تیسری روایت: ابوداؤد شریف: ۲۰۱۱ ، باب افتتاح الصلوة، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۲۳۱-

حل لغات: یقنع اقنع اقناعا رأسه و عنقه، سراورگردن کااتها اینحاذی، حاذاه محاذاه وحذاءً، باب مفاعلت مقابل بونا، برابر بونا، بههوی، هوی الشیء هویا (ض) اوپر سے نیچ گرنا، یہ جافی جافا مجافاۃ باب مفاعلت سے، دور کرنا، جفوا دور بونا، یشنی (ض) ثنیا الشیء موڑنا، لپیٹنا، ینهض نهض (ف) نهضاً گھڑا بونا، مستعدی کے ساتھا ٹھنا، متور کا تور کا تفعل سے سرین پر بیشنا، نحاهما، نحا الشیء مثانا، کی طرف کرنا، فوج تفعیل سے، الشیء کشادہ کرنا۔ بیشنا، نحاهما، نحا الشیء مثانا، کی طرف کرنا، فوج تفعیل سے، الشیء کشادہ کرنا۔ مسول اگر مسلی الله علیہ وسلم کے دیں صحابہ کرام رضوان الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضر ت نور مایا: کہ بین تم سب سے زیادہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نماز کوجا نتا ہوں، صحابہ کرام رضوان الله تعالی عند نے کرام رضوان الله تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے لئے گھڑے ہوت تو بیان کیا کہ حضر ت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے لئے گھڑے ہوت تو بیان کیا کہ حضر ت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم جس وقت نماز کے لئے گھڑے ہوت تو تو

اینے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ ان دونوں کو اپنے دونوں کا ندھوں کے برابر كرليتے، پيرتكبير كہتے، پير قراءت كرتے، پيرتكبير كہتے، اوراينے دونوں ہاتھوں كواٹھاتے، يبال تک كداين دونول ماتھول كوكندھوں كے برابر كريلتے، پھر ركوع كرتے، اور اپني ہتھیا بیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے ، پھر کمرسیدھی کرتے اوراپنے سر کوندتو جھاتے اور نہ بلند كرتے، پيرايناسرا مُحاتے اور كہتے: ''سمع الله لمن حمدہ'' آللہ نے اس كى بن لى جس نے اللہ کی تعریف کی ] پھرسید ھے کھڑ ہے ہوگرا ہے دونوں ہاتھ اٹھاتے ، یہاں تک کہا ہے دونوں ہاتھوں کواینے دونوں کا ندھوں کے برابر کر لیتے ،پھر 'اللہ اکبر' کہتے ،پھر بجدہ کے لئے ز مین کی طرف جھکتے ،اوراینے دونوں ہاتھوں کواینے دونوں پہلو وَل سے دورر کھتے اور پیرول کی انگلیوں کو کھول لیتے ، پھر اپناسرا ٹھاتے اور اپنا بایاں پیرموڑ کراس پر بیٹھتے ، پھرسید ھے ہوتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ مجھے طور آ جاتی ، پھر تجدہ کرتے ، پھر "الله اکہو" کہتے ، اوراٹھتے ،اوراینے باکیں پیرکوموڑ کراس پر بیٹھ جاتے ، پھرسید ھے ہوتے ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ، پھراٹھتے ، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے ، پھر جب دو رکعت بوری کر کے اٹھتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کومونڈھوں کے برابر اٹھاتے، جیبا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تھے، پھرا پنی باقی نماز کواس طرح پڑھتے ، یہاں تک کہ جب وہ تجدہ ہوجا تا جس کے بعد سلام ہے تو اپنابایاں پیر نکا لتے ،اورا پی با نمیں سرین پر بیٹھ جاتے ،اور پھرسلام پھیرتے ،ان دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین نے فر مایا: کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچ کہا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔(ابو داؤد، داری) ترندی اورابن ماجہ نے اس کے ہم معنی حدیث نقل کی ہے،اورتر ندی نے کیاہے کہ بہ حدیث حسن سیجے ہے۔

ابو دا وُ د کی ایک اور روایت میں ابوحمید ساعدیؓ کی ایک حدیث کا ایک حصه اس طرح

نقل ہوا ہے کہ آپ نے رکوع کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو گفتوں پر رکھے، گویا ان کو مضبوط کپڑے ہوئے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کے چلہ کی طرح کرلیا، اور اپنے دونوں کہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا، راوی نے کہا: آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عجدہ کیا، ہوت کو نین پر تھہر ایا اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے علیجدہ کیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے علیجدہ کیا، اور اپنے دونوں ہاتھ مونڈ ھوں کے ہر اہر کئے اور دونوں را نوں کو در میان سے کشادہ رکھا، این اور اپنے پیٹ کو ران کے کسی حصہ سے ملایا نہیں، یہاں تک کہ مجدہ سے فارغ ہوئے، پھر اس طرح بیٹے کو ران کے کسی حصہ سے ملایا نہیں، یہاں تک کہ مجدہ سے فارغ ہوئے، پھر اس طرح بیٹے کو اپنا ہیاں پاؤں کی پشت کو قبلہ کی طرف کیا اور دایاں ہاتھ دائیں گئٹے پر اور بایاں ہائیں گئٹے پر رکھا، اور اپنی انگلی یعنی سہا بہ سے اشارہ کیا۔ اور ابو داؤ دبی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جب دور رکعتوں پر بیٹے تو اپنی ہائیں جانب کی سرین کو اور دایاں کھڑا کرتے اور جس وقت چوٹی رکعت کے بعد بیٹے تو اپنی ہائیں جانب کی سرین کو زمین سے نگا دیتے۔ اور دایاں کھڑا کرتے اور جس وقت چوٹی رکعت کے بعد بیٹے تو اپنی ہائیں جانب کی سرین کو زمین سے نگا دیتے اور اپنے اور اپنے بیروں کو ایک طرف نکال دیتے۔

قشریع: اس حدیث شریف میں ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه نے دس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کے درمیان میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز پڑھنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے،روایت میں خاص طور سے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہے۔

- (۱) ۔۔۔ تکبیرتج یمہ کہنے کے وقت ہاتھ مونڈ ھوں تک بلند فرماتے تھے۔
- (۲) قراءت کے بعد رکوع میں جاتے وقت رفع پدین فرماتے تھے۔
  - (٣).....رکوع میں سراور پیٹھ بالکل برابرر کھتے تھے۔
- (٣) ....ركوع عاصمة وقت "مسمع الله لمن حمده" كهتر اورر فعيدين كرت تهد
  - (۵) سبحدہ میں ہاتھوں کو پہلوؤں ہے اور پیٹ کورانوں ہے دورر کھتے تھے۔
- (۱) ..... دو تجدول کے درمیان جلسه استراحت کرتے ،اور جلسه میں افتر اش کے طور پر

بنصة تھے۔

(2).....پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے تجدہ کے بعد جاسیاستراحت فرماتے تھے۔

(۸) .... دورگعت کے بعد جب تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہوتے تو رفع یدین فرماتے تھے۔

(9) قعدہ اخیرہ میں قورک کے طور پر ہیٹیتے تھے۔

(۱۰) ....قعدہ میں سابدانگل کے ذریعیا شارہ کرتے تھے۔

قنبیه: حدیث بالامیں مذکورہ بالداموراوران کے علاوہ چند چیز ول کا تذکرہ ہے، تقریباً تمام چیزیں ماقبل میں گذر چکی ہیں، گذشتہ احادیث میں ان کود کھ لیاجائے۔

فلا يصبى رأسه و لا يقنع: ركوع كى عالت مين آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم ندائي سركوبهت جهكات اورند بهت اوپر كواشات ، ركوع مين سر، سرين اور پيشه تينون برابر رہنے بيا ہے۔

فیجافی یداید: مرد تجدہ میں ہاتھوں کو پہلوے ملائے گانہیں،البت تورت تجدہ بہت کرے گی، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہوتا ہے۔

و يـفتــح اصابع رجليه: تجده كي حالت ميں پاؤں كى انگيوں كارخ قبله كى طرف كرتے تھے۔

و انشبار باصبعاء يعنى المسبابة: حديث كاس بزن معلوم موتا ہے كة تخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم تشهد ميں اشاره فرماتے تھے، جمہور كاس بارے ميں اتفاق ہے كه اشاره بالسبابة مسنون ہے، ليكن حفيه ميں بعض لوگوں نے اشاره بالسبابہ كوغير مسنون قرار دیا ہے، مثلاً حضرت مجدد الف ثافی نے اپنے مكتوبات ميں اشاره بالسبابہ كے مسنون ہونے كانكاركياہے۔

### كيفيت اشاره

کیفیت اشارہ کے سلسلہ میں بہت ہی روایات ہیں،لیکن حنفیہ کے نز دیک افضل میہ ہے کہ ابہام اور وسطی ہے حلقہ بنالیا جائے اور سہا بہ سے اشارہ کیا جائے۔

### كس وقت اشاره كياجائ؟

تشهد ك شروع مين تو دونول باته را نول پر ركم جائيل گر، اورانگليال كلى رئيل گر ، اورانگليال كلى رئيل گرديا گر ، كل ، كل وقت خضر و بنصر كر مرول كؤشيلى كر ساته بند كرديا جائه گااوروسطى وابهام كاحلقه بناليا جائه گا، اورسها به (شهادت كى انگلى كو) " لا الله" پراشمايا جائه گااور " الا الله" برگراديا جائه گا-

## كيفيت رفع يدين

﴿ ٢٣٢﴾ وَعَنُ وَائِلِ بُنِ حُدَرِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنّهُ أَنّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنّهُ أَنّهُ اللّهَ تَعَالَىٰ عَنّهُ أَنّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلوةِ رَفَعَ يَدُيُهِ حَنْى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكَبَيْهِ وَحَاذَى إِبْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَرَ (رواه ابوداؤد) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَرُفَعُ إِبْهَامَيْهِ إلى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

حواله: ابوداؤد شريف: ٥ • ١ / ١ ، باب رفع اليدين في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٢٢٨ ـ \_

ترجمه: حضرت وأكل بن حجر رضى الله تعالى عنه بروايت بي كمانهول في

حضرت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كو ديكها كه جس وقت آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نماز کے لئے گھڑے ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھایا یہاں تک کدان کواپنے دونوں مونڈھوں كے برابر لے آئے ، اور انگوٹھول كواينے كانوں كے برابر لے آئے اور تكبير كبى \_ (ابو داؤد) ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کی اوتک اٹھاتے تھے۔

تشريع: رفع يـ لدياء حتى كانتا بحيال منكبياء: تَبيرُم يم میں رفع یدین کہاں تک ہونا بیائے ؟اس حدیث شریف میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہطریقة منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوں کی او تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یمی حفیہ کاند ہب ہے، شوافع وغیرہ کے یہاں کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا افضل ہے، اس وجہ ہے یہ حدیث ان کے خلاف ہے، لیکن امام شافعیؓ کا قول اوپر گذر چکا کہ ایسی کیفیت ہے ہاتھ اٹھائے جائی کہ تفین مونڈ ھول کے برابر ہول،اورابہامین کا نول کی او کے برابر اورانگلیا ل انصاف اذ نین کے برابر ہوں ، تا کہ تینوں حدیثو ں برعمل ہوجائے ، ملاعلی قاریؓ فرماتے ہیں کہ بیر بہت اچھی تطبیق ہے،اور ہمارے بعض مشائخ احناف نے بھی اس کواختیا رکیا ہے،اور علامدا بن جامٌ نے اس کوامام ابوحنیفہ کا مسلک قرار دیا ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں احناف وشوافع كاكوئي اختلاف نبين به فقظ

## ہاتھ باندھنے کاطریقہ

﴿ ١٣٤﴾ وَعَنُ قَبِيْضَةَ بُن هُلُب عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَةُ بِيَمِينِهِ \_ (رواه

الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ۵۹/۱، باب وضع اليمين على الشمال فى الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر:۲۵۲ ابن ماجه: ۵۸، باب وضع اليمين على الشمال فى الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر:۸۰۹

قرجمہ: حضرت قبیصہ بن ہلب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت وسلی اللہ علیہ وسلم جماری امامت کرتے تو اپنے ہا ٹیں ہاتھ کو اپنے وائیں ہاتھ سے کیا تھے۔ وائیں ہاتھ سے کیا تے۔

تشریع: فیاخن شماله بیمینه: جمهور کنز دیک اتھا ندھ کرنماز پر هناافعنل ہے، البته اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں رکھے جا کیں، حفیہ کے نزدیک دائیں ہاتھ کی تھے کہ البته اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں رکھے جا کیں، حفیہ کے نزدیک دائیں ہاتھ کی تھے کی کائی کودا ہے ہاتھ کے اگر سے اللہ علی اللہ کا اللہ کے اور جیوٹی انگل سے پر اجائے، بقیہ تین انگلیاں کلائی کے اور رہیں اس طرح سب روایتیں جمع ہوجاتی ہیں، اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچر کھے جا کیں، شوافع کے یہاں ہاتھوں کوناف کے اور اور سین کے نیچ با ندھا جائے گا۔ تفصیل اور گذر چکی۔

## نماز پڑھنے کاطریقہ

﴿ ٢٨٨﴾ وَعَنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَاءَ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَاءَ وَسَلَمَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اعِدُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اعِدُ صَلّاتَكَ فَإِنّاكَ لَمُ تُصَلّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلّمَ اعِدُ صَلّاتَكَ فَإِنّاكَ لَمُ تُصَلّ فَقَالَ عَلِمُنِي يَا رَسُولُ اللهِ كَيُفَ أَصَلّى قَالَ صَلّى قَالَ

إِذَا تَوجَّهُ تَ إِلَى الْقِبُلَةِ فَكَيْرُ ثُمَّ إِفْرَا بِهِمْ الْقُرُآنِ وَمَاشَاءَ اللهُ اَلُ تَقُرَأَ فَا اللهُ اَلُ تَقُرَأُ اللهُ اَلَ تَقُرَأُ اللهُ اَلَ اللهُ اَلَ اللهُ اَلَ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ الْمُعَالَةُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرُهُ وَهُلِلهُ اللهُ ال

حواله: ابوداؤد شريف: ۱۲۴ / ۱، باب صلوة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۸۰۹ ـ نسائي شريف: ۲۰۱/ ۱، باب رفع اليدين، كتاب افتتاح الصلوة، حديث تمبر: ۱۰۵۲، تومذى شريف: ۱/ ۱۲ ، باب في وصف الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۳۰۲ ـ

ترجمه: حضرت رفاعه بن رافع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی پھر حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس آگر سلام کیا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'آپی نماز دہرا او، اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کہا اے الله کے رسول! مجھے سکھلا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم قبلہ کی طرف متوجہ ہوجاؤتو ''الله آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم قبلہ کی طرف متوجہ ہوجاؤتو ''الله الکہ سر'' کہو، پھرتم سورۂ فاتحہ کی تناوت کرو، اور جواللہ تو فیق دے وہ پڑھو، پھر جب تم رکوع میں جاؤتو اپنے دونوں گھنوں پر اپنی ہتی پیوں کورکھ دواور رکوع میں اطمینان حاصل کراو، اور میں جاؤتو اپنے دونوں گھنوں پر اپنی ہتی پیوں کورکھ دواور رکوع میں اطمینان حاصل کراو، اور

ا پنی پیٹے گوہرابر رکھو، پھر جب تم اپناسر اٹھاؤتو اپنی پیٹے گوسید ھارکھو، اوراپے سر کواٹھاؤیہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں پر آ جائیں، پھر جب تم سجدہ میں جاؤتو سجدہ میں سکون عاصل کرو، پھر جب تم سجدہ سے اٹھوتو اپنے بائیں ران پر بیٹے جاؤ، پھر رکوع اور سجدہ اس طرح کرویہاں تک کہ اطمینان سے سب یورا ہوجائے۔ یہ مصابح کے الفاظ ہیں۔

ابوداؤد نے پھے تغیر کے ساتھ اس کونٹل کیا ہے، ترندی اورنسائی نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، ترندی اورنسائی نے بھی اس کے ہم معنی روایت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرونو وضو کروجیسے کہ اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، پھراذان دواور تکبیر کہو پھرا گرتم کوقر آن میں سے کچھیا دہ تو پڑھوورنہ "المحصد الله. الله ایجہ "کہ او پھر رکوع میں جاؤ۔

تشریع: ای حدیث شریف میں آقریباً وہی مضمون ہے جس کی تفصیل حدیث نمبر: ۲۷۳۴ کے تحت گذر چکی ہے۔

ثم تشهد فاقم: ان دونول لفظول كي دوتشر كسيس كي جاتي بين:

- (۱) ....وضو کے بعدا ذان اورا قامت کہو، یعنی اذان دے کراور تکبیر کہہ کرنماز پڑھو۔
  - (۲)....وضو کے بعد شہاد تین پڑھواس کے بعد نماز ادا کرو۔

## جس کو پچھ بھی قرآن یا ذہیں کیا کرے

فان کان معک قرآن فاقراً و الا فاحمل الله: اگر قرآن معک قرآن فاقراً و الا فاحمل الله: اگر قرآن میں ہے کچھ قرآن میں ہے کچھ یاد ہے قرآن میں ہے کچھ یاد ہے قرآن میں ہے کچھ یاد ہے قراءت کی جگہ بید عابر عمی جائے یا زمیں ہے قراءت کی جگہ بید عابر عمی جائے "سبحان الله والحد ملہ ولا الله الا الله والله اکبر" اس جزمے بیانہ مجھنا بیا ہے کہ

الدفیق الفصیع ۔۔۔۔ ۲ باب صفة الصلوة الصلوة قرآن اگریاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اس تنبیج وتحلیل ہے کام چلتا رہے گا یہ تکم اس شخص کے لئے ہے جو کوشش کے باوجود قراءت پر قادر نہ ہو، یا اس شخص کے لئے جواسلام لایا ہواوراس گ<sup>ونعل</sup>م قراءت کامو قعہ نہلا ہو۔

## تفل نماز دو دور کعت پڑھی جائے

﴿ 9 ٤ ﴾ وَعَن الْفَضُل بُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوةُ مَثُنَى مَثُنَى تَشَهُّ لا فِي كُلِّ رَكَعَتَيُن وَتَحَشُّعْ وَتَضَرُّعْ وَتَمَسُكُنُ ثُمَّ تُقَنِعُ يَدَيُكَ يَقُولُ تَرُفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقُبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ وَيَقُولُ يَارَبُ! يَا رَبِّ! وَمَن لَمُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَفِي رَوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجً ـ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ٨٤/ ١ ، باب التخشع في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٨٥\_

حل لغات: تخشع، "فعل عار الرائا،عاجزي د كانا، تضوع تفعل ع اليه و له، انكساري كرناا بني لا بياري و بني كااظهار كرنا، تتمسكن، فريا دكرنا \_

ت جمه: حضرت فضل بن عماس رضي الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''نماز دو دو رکعت ہے، اور ہر دو رکعت میں ''التحیات''ہے،اورخشوع، عاجزی اوراظہارمختاجگی ہے، پھراینے دونوں ہاتھوں کواٹھاؤ،فضل بن عباس اس جمله کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد بیقی کداین پروردگاری طرف این ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہاتھوں کی دونوں ہواد بیقی کداین مندکی جانب ہوں اور بیگہوا ہے ہیر ہے رب! ہے ہیر ہے رب! اور چوشخص ایسا فیکر ہے اس کی نمازالی ہے و لی ہے اورایک روایت میں ہے کداس کی نمازناقص ہے۔''
منسو یہ جو: نفل نماز دودور احت کر کے پڑھنازیادہ بہتر ہے، نماز کے اندر پوری کوشش اس بات کی ہونی بیا ہے کہ خشوع وخضوع فوت ندہونے پائے ، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرنا بیا ہے ، جس نے بغیر خشوع وخضوع کے نماز پڑھی یا نماز کے بعد دعانہ ما نگی تو یہ نمازا کہ گونہا تمام رہی۔

نفل دو دورکعت کر کے پڑھی جائے یا بپار رکعت ایک سلام ہے پڑھی جائے ، اس سلسلہ میں ائمہ کاا ختلاف ہے۔

امام ابوحنیفه تکا مذهب: امام صاحب کنز دیک رات مویادن ایک سلام سے بیار رکعت پڑھنا افضل ہے۔

دلیان: دن کے سلسلہ میں دلیل ہے ہوآ پ نے ہمیشہ پاشت کی نماز پارر کعت پڑھی ہے، اس طرح ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ: "اربع قبل المظہور لیس فیھن تسلیم تفتح لھن ابواب السماء" (مشکوة) اور رات میں پاررکعت پڑھے پرولیل صدیث عائشہ ہے: "کان النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم یصلی صلاة العشاء فی جماعة ثم یرجع الی اهله فیر کع اربع رکعات" (ابوداؤد)

امهام مشاهنعی تکا مذهب: امام شافعیؓ کے نز دیک رات اور دن دونول وقتول میں دو دورکعت کر کے نفل پڑھناافضل ہے۔

دليك: شوافع كى دليل حديث باب ب جس مين أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في

فرمایا:"الصلوة مثنی مثنی" اس معلوم ہوتا ہے کفل نماز دودور گعت ہی پڑھنا بہتر ہے۔

جواب: (۱) ---- اس حدیث کا حاصل میہ که کم از کم نماز دور گعت پڑھی جائے ، ایک رگعت نماز درست نہیں ہے ، یعنی یہال عد دطاق کی نفی مقصود ہے ، یہ مقصور نہیں ہے کہ بیار رکعت ایک سلام ہے نہ پڑھی جائے ۔

(۲).... بیان جواز پرمحمول ہے۔

(٣).....مقصدیہ ہے کہ ہر دورگعت پرتشہدوقعدہ کرنا بیا ہے ۔

صاحبین کا مذهب: ان حفرات کے نز دیک دن میں بیار بیار رکعت اور رات میں دودور کعت پڑھنا افضل ہے۔

دليل: حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ؟ "صلوق الليل مشنى مشى وصلاه النهاد ادبع ادبع" فقد فق مين صاحبين بى كند بهب كورا ج قر ارديا كيا ب- (والله اعلم)

تخشع "تخشع" کا مطلب تدلل اورسکون ہے، اور کہا گیا ہے کہ خشو ع وضوع قریب المعنی ہیں، خشوع کا تعلق بدن ہے ہے اور خضوع کا تعلق نگاہ، بدن، آ واز سب سے ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خشوع کا تعلق باطن ہے ہے، اور خضوع کا تعلق ظاہر ہے ہے، حدیث میں "تخشع" کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر خشوع بیدا نہ ہوتو جنکلف بیدا کرنا علی ہے، اور خاشعین کی شکل وصورت بنا کرنماز برا صنابیا ہے۔

وتضرع: لین اللہ ہے مانگئے میں مبالغہ کرنا با ہے ، اپنے آپ کو هیر بنا کر پیش کرنا باہے۔

وتهمسكن: مطلب يه به كمالله تعالى كرة كرا بني مكنت وزبول حالى كا

اعتراف کرنامیا ہے۔

ثم تقنع یدید: نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعاما نگنا پائے۔ و هن نم یفعل: جس نے مذکورہ اشیاء کا اہتمام نہیں کیا، اس کی نمازنا مکمل اور ادھوری ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۲۹۸/۲۹۷)

### الفصيل الثالث

## تكبيري جبرأ كهنا

﴿ 24 ﴾ وَعَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ صَلَّى لَنَا الْمُعَلَّى قَالَ صَلَّى لَنَا الْمُوسَعِيدِ النَّعُدِرِيُّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ مِنَ التَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ مِنَ التَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَيَنَ رَفَعَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَيَنَ رَفَعَ مِنَ التَّكَبِيرِ وَقَالَ رَأْسَهُ مِنَ التَّكُبِيرِ وَيَنَ سَحَدَ وَحِينَ رَفَعَ مِنَ التَّكَبِيرِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ۱۱/۱، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، كتاب الاذان، صديث تمبر: ۸۲۵\_

قرمایا: میں نے اس طرح نبی پاکستان اللہ تعالی علی سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے جس وقت اپنے سرکو بجدہ سے اٹھایا اور جس وقت بجدہ کیا اور جس وقت دور کعتوں سے اٹھے ، تکبیر بلند آ واز سے کہی اور انہوں نے فرمایا: میں نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا۔

تشريع: نمازمين بقدرضر ورت تبير بلندآ واز ع كهنابا بيء بهي آنخضرت صلى

كالجفي طريقه تقايه

فجهر بالتكبير: حضرت ابوسعيدخدري رضى الله تعالى عنه في المت كي اور تکبیریں بلند آواز ہے کہیں حدیث باب میں چند جگہوں میں خاص طور پر بلند آواز ہے تکبیر کہنے کا ذکر ہے، اس کاقطعی پیمطاب نہیں ہے کہ بقیہ مواقع پر آپ نے تکبیر بلند آواز ہے نہیں کبی ، بلکہاس کوخاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے ، مثال کےطور پر ان ہے ان ہی مواقع کے بارے میں دریافت کیا ہوگا، یا ان ہی مواقع کا ذکر آیا ہوگا، اس بنایر راوی حدیث نے خاص طورے ان مواقع کے بارے میں بتایا کہان جگہوں پر ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلندآ واز ہے تکبیر کوئھی۔

## جارر کعت میں بائیس تکبیریں

﴿ ١ ٢٥﴾ و عَنُ عِكْرَمَةٌ فَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخ بِمَكَّةً فَكَبَّرَ ثِنَتَيُنِ وَعِشُرِينَ تَكْبِيْرَةً فَقُلُتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ إِنَّهُ آحُهُ مَقِّ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ أُمَّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

حواله: بخارى شريف: ٨٠١/١، باب التكبير اذا قام من السجود، كتاب الإذان، حديث نمبر:٤٨٨\_

قرجمه: حضرت عكرمدرهمة الله عليه عدروايت كمين في مكمين ايك شيخ کے پیچھے نماز ریاضی تو انہوں نے بائیس مرتبہ تکبیر کہیں تو میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه ے کہا کہ بیاحمق ہیں ہتو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے تمہاری مال تم کو کم کرے، یہی تو ابوالقاسم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

قطف وجع: بنوامیہ کے دور میں تکبیرات خفض کے ترک کامعمول تھا، حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقعہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے پیچھے نماز پڑھی ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے تکبیرات خفض کو بلند آ واز سے کہا، حضرت عکرمہ کو بیہ بات انوکھی معلوم ہوئی، چنا نچھانہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند سے کہا کہ یہ کسے احمق آ وئی بی کہ ان کو نماز پڑھانا بھی نہیں آ یا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عکرمہ کی بیا ہے سخت نا گوارہوئی، چنا نچھانہوں نے کہا کہ تہماری مال تم کو گم کر سے بیقو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کبیرات بلند آ واز سے کہتے تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کبیرات بلند آ واز سے کہتے تھے۔

شبيخ: حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ تعالی عندمر ادہیں۔

فکبر شنتین و عشرین تکبیر ة: بپاردگعت والی نماز میں بائیس تکبیریں ہوتی ہیں، پانچ پانچ تو ہر رکعت میں، ایک تکبیر تحریمہ کے موقعہ پر اور ایک قعدہ اولی کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت۔

انه احده ق: حضرت عکرمه رحمة الله عليه نے کہا پی محض نا واقف معلوم ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ حضرت عکر مه رحمة الله عليه ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه کے مقام ومرتبہ ہے واقف نه ہوں اس لئے به بات کہی ہو۔

سنة ابسى القاسم: حضوراكرم سلى الله تعالى عليه وسلم كايبى طريقه تحاكه آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم تمام تكبيرات كوبلند آوازے كہتے تھے، حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه نے ضعف كى وجہ ہے خفض كى تكبيرات آسته آوازے كہيں، بنواميہ نے تکبیرات خفض کے ترک کامعمول بنالیا،اور بیا تنارواج یا گیا که حضرت ابو ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کےموافق نمازادا کی تو ان کواحمق تک بھی کہا گیا۔

## تمام انقالات صلوة يرتكبيركهنا

﴿ ٢٥٢﴾ وَعَنُ عَلِيّ بُن الْحُسَيُن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرُسَلًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَوةِ كُلُّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمُ يَزَلُ تِلُكَ صَلوتُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ \_ (رواه مالك)

حواله: مؤطا امام مالك: ٢٥، باب افتتاح الصلوة، كتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۷ا ـ

ت جمه: حضرت على بن حسين ہے بطراق ارسال روايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نمازيين جب بهي جعكته اورجب بهي الحصة تكبير كهتير يتضيءاورآ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ہمیشه ای طرح نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ عليه وسلم کی و فات ہوگئی۔

قش مج: آنخضرت على الله تعالى عليه وسلم برخفض ور فع كے وقت بقد رضرورت بلندآ واز ہے کبیر کہتے تھے،اس حدیث میں بنوامیہ کے لوگوں کی تر دید ہے،جنہوں نے خفض کے مواقع برترک تلبیر کامعمول بنالیا تھا۔

ك الما خفض: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم جب بهي نماز مين خفض يعني رکوع بحدہ میں جانے کاارادہ کرتے تو تکبیر کہتے تھے۔ ور فع: اورای طرح جب اٹھتے مثلاً رکوع سے جب قومہ کی طرف اٹھتے تو تسمیع وجمید کہتے پھر جھکنے کے لئے تکبیر کہتے۔

حتے لیقے اللّٰاء: یعنی حضوراقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر عمر تک ہر موقعہ پر تکبیر کہتے رہے ، بھی اس کور کے نہیں فرمایا۔

## صرف تكبيرتح بمه كےموقعہ پررفع يدين

﴿ ٢٥٣﴾ وَعَنُ عَلَقَمَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ قَالَ قَالَ لَنَا ابُنُ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ قَالَ لَنَا ابُنُ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ الاَ اُصَلّىٰ بِكُمُ صَلَوةَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى وَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلاَّ مَرَّةُ وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَلّى وَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلاَّ مَرَّةُ وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنَىٰ وَابوداؤد والنسائى) وَقَالَ ابُودَاؤُد لَيُسَ هُو بِصَحِيْحٍ عَلَى هذَا الْمَعْنَىٰ \_

حواله: ترمذی شریف: ۵۹/۱، باب رفع الیدین عند الرکوع، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۲۵۷-ابو داؤد شریف: ۹۰۱/۱، باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۲۸۸-نسائی شریف: ۱۰۱/۱، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۲۵۸-نسائی شریف: ۱۰۱/۱، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۰۵۷-

قوجمہ: حضرت عاقمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابن معود رصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم ہے فرمایا: کیا میں تہمیں حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، چنانچے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز بڑھائی اورصرف تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھا گھائے۔ (ترندی شریف، ابوداؤ دشریف، نسائی شریف) ابوداؤ دشریف نے کہا کہ بیہ

حدیث ای معنی میں صحیح نہیں ہے۔ حدیث اس معنی میں جے۔

تعشریع: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم فیصرف کبیرتر یمه کے موقعہ پر رفع یدین گیا تھا، اس کے علاوہ کسی موقعہ پر آپ نے رفع یدین بین کیا، بیہ صدیث حنفیہ کی دلیل ہے، اس وجہ سے کہ حنفیہ کا فد بہب بھی یہی ہے کہ رفع یدین صرف ایک موقعہ پر کرنا بیا ہے، بقیہ جن مواقع کا ذکر دیگر احادیث میں ہے، وہ آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کا پہلا عمل ہے، آخری عمل کبیرتر کے رفع بی ہے۔

الا اصلى بكم صلوة رسول الله: حضرت عبدالله بن معودرضى الله اصلى بكم صلوة رسول الله: حضرت عبدالله بن معودرضى الله تعالى عنه في لوك مين اس طرح نماز بره ها كه ند كهاؤل جس طرح حضورا قدس سلى الله تعالى عليه وسلم نماز برها كرت تهي سوال كرف كا مقصد مية ها كه لوگ يورى طرح متوجه موجا كيل مشوق اور رغبت كا ظهار كري -

فیصلہ نے حضوراقد س سلی اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ پر نماز پڑھ کرد کھائی، پوری نماز بیں صرف تابیر تح بیر تح بیر کے موقعہ پر رفع بدین کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندا فقد الصحابہ بیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر وحضر کے خادم خاص ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند کا تابیر تح بیر سے علاوہ دوسر مے مواقع پر رفع یدین نہ کرنا اس کی واضح دلیل ہے کدر فع بدین تابیر تح بید کے علاوہ منسوخ ہے ۔ احناف کا بہی مذہب ہے۔

قال ابو داؤ د نید هو بصحیح: ابوداؤد نے اس مدیث کے بارے میں کہا ہے کہ بید دیث کے بارے میں کہا ہے کہ بید دیث سے کہ دیث سے کہ بید دیث سے کہ بید دیث سے کہ بید دیث سے کہ دیث سے کہ بید دیث سے کہ بید دیث سے کہ بید دیث سے کہ دی

### نماز كوسيكهنا سكهانا

فسائدہ: معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندرنماز کو سکھنے سکھانے کامعمول تھا، اورعملی طور پر بھی نماز پڑھ کر دکھایا کرتے تھے، عملی طور پر کئی عمل کو کرکے دکھانے ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اچھی طرح ذبن میں بیٹھ جاتا ہے، اور اچھی طرح ذبن میں بیٹھ جاتا ہے، گرریہ سلسلہ اب متر وک ہور ہاہے، اس لئے اس کو اختیار کرنا بیا ہے۔ فقط

## قبلدرخ بوكرنماز يزهنا

﴿ 20 ﴾ وَعَنُ آبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذًا قَامَ إلى الصَّلَوةِ السَّتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَقَالَ اللَّهُ آكُبَرُ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه: ٥٨، باب افتتاح الصلوة، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، حديث تمبر:٨٠٣\_

قرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے تو قبلہ کا استقبال کرتے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور "الله اکبو" کہتے۔

تشریع: نماز میں جہت قبلہ کا استقبال ضرور ہونا بیا ہے ، بیشرا نط صلوۃ میں سے ہماز کی ابتداء کبیر تحریم کی میں ہے۔ ہماز کی ابتداء کبیر تحریم کی میں ہے۔ اللہ اکبر د" کہا جائے گا اور ہاتھ کا نول تک اٹھا گے اس طرح آنخ ضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے۔

## نمازی کی کوتا ہی پر تنبیہ

﴿ 200 ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ وَفِى مُؤَجِّرِ الشَّهُ فَوْفِ رَجُلَّ فَاسَاءَ الصَّلوةَ فَلَمَّا سَلَمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَافُلَانُ الاَ تَتَعِى اللهُ الاَ تَرْى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَافُلَانُ الاَ تَتَعِى اللهُ الاَ تَرْى كَيْفَ تُصَلِّى إِنَّكُمُ تَعَالَىٰ عَلَيْ شَىءً مِمَّا تَصُنَعُونُ وَاللهِ إِنِّى لَارَى مِن حَلْفِى تَمَا اللهُ اللهُ اللهِ إِنِّى لَارَى مِن حَلْفِى كَمُا اَرِي مِن بَيْنِ يَدَى \_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ٩ ٢/٨٠٩.

تعشریع: اس روایت میں مختلف اقوال ہیں ، حافظ ابن تجرعسقل فی فرماتے ہیں کہ بیصرف حالت نماز کے ساتھ خاص ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس حالت میں ایک قوت باصرہ حاصل ہوتی تھی، جس سے بیچھے کی طرف بھی نظر آتا تھا، اور صاحب مرقاق

نے کہاای سے رویت حقیقی مراد ہے جوخرق عادت کے طور پر حضوراقدی صلی اللہ تعالی علیہ وہا ہے ۔ کہاای سے رویت حقیقی مراد ہے جوخرق عادت کے طور پر حضوراقدی اللہ بھی بھی ہوتا تھا، اور سلم کے لئے خاص تھا کہ چیچھے کی طرف بھی دیکھتے تھے لیکن وہ ہمیشہ نہیں تھا بلکہ بھی بھی مراد ہے ، اور مطلب بیہ ہے کہ مجھ کوا ہے جیچھے کی چیز ول کا بھی علم ہوجا تا ہے ، اور یہ بذرایعہ وحی یا الہام کے ہوتا تھا، اور اس کورویت ہے تیمیر کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آئے خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت میں قوت باصر بھی ، اس ہے دیکھتے تھے، یا دونوں مونڈ ھوں کے درمیان ایک باطنی آلہ تھا جس میں قوت باصر بھی ، اس ہے دیکھتے تھے، یا دونوں مونڈ ھوں کے درمیان ایک باطنی آلہ تھا جس میں قوت باصر بھی ، ہبر حال اللہ تعالی جس کو جس کے ذرایعہ جو دکھانا بیا ہے ، کوئی اشکال نہیں ۔

## مآمختول كى نكراني

ف ائده: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ بروں کو پائے کہ اپنے جھوٹوں اور اپنے مانخوں کی نگرانی کرتے رہنا بیا ہے ، اساتذہ اپنے طلباء کی ، مشائخ اپنے طالبین اور مریدین کی ، ائمہ اپنے مقتدیوں کی ، والدین اپنی اولاد کی نگرانی رکھیں ، اور کوتا ہی پر ان کو تنبیہ کریں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں ۔



### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب مايقرأ بعد التكبير

رقم الحديث: ١٤٥٧ تا ١٢٧٨

### باب مايقرأ بعد التكبير

44

#### 147

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب مایقر أبعد التكبیر (تمبرك بعدكیار ماجائ)

ال باب کے تحت صاحب مشکوۃ نے وہ حدیثیں ذکری ہیں جن میں تبیرتر بمداور قراءت کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کیں فدکور ہیں،اصلاً تو اس بات میں توسع ہے کہ جو دعاء بیا ہے پڑھ لی جائے، اور دعاء بھی نہ پڑھی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں متفرق دعا کیں فدکور ہیں، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ کوئی ایک دعاء پڑھنالازم نہیں ہے اس طرح کی احادیث اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ تبیرتر بمداور قراءت کے درمیان دعاء پڑھنالازم نہیں ہے۔

### اختلا فءائمه

جہاں تک ائمہ اربعہ کے مذاہب کا مسئلہ ہے تو الگلے صفحات میں دلائل کے ساتھان کے مذاہب مذکور ہیں امام مالک علیہ الرحمہ کے نز دیک تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی دعا مسنون نہیں ہے۔امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک دعائے تو جبہ یعنی"انبی و جھت و جھی" پڑھنا بہتر الرفيق الفصيح ..... ٦ باب مايقراً بعد التكبير برسيد التكبير بير هناافضل ب يرسيد التكبير بير هناافضل ب يرسيد الكليم الخ" يرسيد التكبير بير هناافضل ب

# تعوذونشميه كاحكم

دعاء کے بعد اور سورہ فاتحہ کی تااوت ہے پہلے ''اعبو فہ باللہ'' اور ''بسم اللہ'' رڑھے جانے کے متعلق چندیا تیں یہاں ذکر کرنا برمحل ہوگا۔

## (۱)....."تعوذ" کی نماز میں شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟

علاءاحناف کے نز دیک قراءت ہے پہلے تعوذ کا پڑھنامسنون ہے۔ یہی جمہور کا بھی مذہب ہے،لیکن امام مالک قراءت ہے سلے تعوذ کے قائل نہیں ہیں،امام مالک علیہ الرحمہ ان دلاک سے استدلال کرتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے قراءت كى ابتداء "الـحـمــــد لــلـــه د ب المعالمين" ہے فرمائی، ہماراان دائل کے بارے میں پہکناہے کیان ہے مراد جمراً قراءت كى ابتدا سے، وہ دلاك سرأ"اعو ذبالله" اور"بسم الله" برا صنے كے منافى نہیں ہیں،اور جہاں تک اس مسلہ ہر جماری دلیل کاتعلق ہے قوار شادباری ہے:''افدا قرأت القرآن فاستعذ بالله " قرآن يرصونو "اعوذ بالله" يرصلو، يهال اكريد امر کاصیغہ ہے جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے لیکن اسلاف نے اس کے سنت ہونے يراجماع كياہے۔

## (۲)....تعوذ قراءت سے پہلے ہے یا بعد میں؟

ظوام، ظام روایت ہےاستدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتعوذ قراءت کے بعد

ے۔ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کامقصد یہ ہے کہ جب قرآن مجید رہ سنے کا ارا دہ کروتو ''اعو ذہب اللہ'' برا معو، لہذاتعوذ تا اوت قرآن سے پہلے برا هاجائے گا، نہ که بعد میں۔

(٣) .... سورةُ ثمل كاندر "بسم الله" جوند كورى وه بالاتفاق جزوقر آن ہے، برسورت كے شروع ميں جو "بسم الله" بسورت كاجز ونييں ہے۔ بلكه دونوں سورتوں كے درمیان فصل کے لئے ہے۔

(٣)....."اعو ذيبالله" "بيسم الله" كوآبة آوازے برهاعائے گابعض اعادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "بیسیم اللہ" زورے برھی ہے، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ پیغلیم امت کی خاطر تھا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كادائمي معمول يهي تفايه

### دعاءاستفتاح كي حكمت

(1) ..... بداذ کار دل کی حضوری کی راہ ہموار کرتے ہیں،حضوری قلب یک دم حاصل نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ توجہ مٹتی ہے، قراءت شروع کرنے ہے پہلے بداذ کارر کھے گئے تا کہ قراءت کے ثمر وغ کرنے کے وقت مکمل طور پر حضوری قلب حاصل ہوجائے۔ (۲)..... فاتحه مناجات ہے،اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اوراینی عاجزی کا اظہار کرکے دعا ما نگی جاتی ہے، دعااستفتاح کے ذریعہ اس مناجات کے لئے دل کوابھاراجا تاہے۔

# قراءت سے پہلےتعوذ کی حکمت

قراءت سے پہلے''اعبو ذیباللہ'' پڑھنے کی حکمت بیہے کہ شیطان قراءت کرتے

وقت غلط مطلب دل میں نہ ڈال سکے ،اوریڈ رئیں قرآن سے روک بھی نہ سکے ، جب شیطان کے ضرر پہنچانے سے اللہ کی پناہ ما نگ لی گئی ،تو شیطان کے شرور سے حفاظت کا سامان فراہم کرلیا گیا۔

## بسم الله كي حكمت

فاتحه سے پہلے "بسم الله" بڑھنے کی حکمت یہ ہے روایات اس سلسلہ میں مختلف ہیں كه بهم الله فاتحه كاجزو بي يانهين؟ احتياطاً ' دبهم اللهُ' رؤهني ميا يخ تا كه ان روايات رغمل موحائے۔(ماخوذ: حجة الله البالغة ورحمة الله الواسعة )

## ﴿الفصل الاول﴾

## تكبيرتح بمهاورقراءت كے درمیان دعاء

﴿ ٢٥٧﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ النَّكُبيُر وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسُكَاتَةً فَقُلُتُ بِابِي آنُتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسُكَاتُكَ بَيْنَ التُّكْبِيرُ وَبَيْنَ الْقِرَأَةِ مَاتَقُولُ قَالَ آقُولُ اَللَّهُمُّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ اللَّهُمُّ نَقِّنِيُ مِنَ الْعَطَايَا كَمَا يُنَقُّى الثُّوبُ الْابْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ اللُّهُمَّ اغُسِلُ خَطَايَاتَي بِالْمَاءِ وَالثُّلُجِ وَالْبُرُد\_ (منفق عليه) حواله: بخارى شريف: ٣٠ ا/ ۱، باب مايقول بعد التكبير، كتاب الاذان، صديث تمبر: ٢٠٨٥ مسلم شريف: ٩١ / ١، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة، كتاب المساجد، صديث تمبر: ٥٩٨ ـ

حل لغات: بَاعِدُ امر عاضر بَ، بَاعَدَ مُبَاعَدَةً وَبِعَادًا، بإب مفاعلت ب دورر بنا، كناره شهونا، نَقِنِي يَبِهِي امر عاضر بَ، باب تفعيل ب به صاف كرنا آلانثول ي باكرنا، نَقِنِي رَبِهِي امر عاضر بَ، باب تفعيل بي مان كرنا آلانثول ي باكرنا، نَقِي (س) نِقَاوَةً وَنِقَاءً ، الشَّيْ صاف بونا، الدَّنَسُ ميل كِيل، كَثَرَّى ، (ج) اَدُنَاس، دَنِسَ (س) دَنَسَا الثَّوْبُ كَيْرُ حكاميلا بهونا، الثَّلُجُ برف (ج) ثُلُوجُ، ثَلِجَ (س) ثَلَجاً الْمَاءَ مُحْتُدُا بهونا۔

ترجید: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگر مسلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تح یہ یہ اور قراءت کے درمیان با قاعدہ سکوت فرماتے تھے، میں نے کہا میر سے مال باپ آپ پر قربان ہول، اے اللہ کے رسول! آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو سکوت کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درمیان جو سکوت کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: میں یہ دعا پڑھتا ہول 'اللہ م باعد بینی النے "اے اللہ میر سے اور گنا ہول کے درمیان تے، اے اللہ! مجھے درمیان تے، اے اللہ! مجھے گنا ہول سے اپنا صاف کیا جاتا ہے، گنا ہول کے ایسا صاف وستھر اگر دے جسے کہ میل کچیل سے سفید کیڑا صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ میر سے گنا ہول کو یانی اولے اور برف سے دھود ہے۔

### شافعیہ کے بہاں امام کے سکتہ کے وقت مقتری کا فاتحہ پڑھنا

ابن بطالؓ نے امام شافعیؓ کے حوالہ نے لگ کیا ہے کہ امام کی جانب سے بیہ سکتہ اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اس درمیان میں مقتدی سورۂ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوجائے۔ ابن بطال کی اس بات پر اعتر اض کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہا گرسکتہ کا مقصد یہی موتا ، تو حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم جواب مين فرمات: "اسكت لكسى يـقرأ من خلفی" [میں اس لئے سکوت اختیار کرتا ہول تا گمیرے بیچھے جومقتدی ہیں وہ سورہ فاتحد کی قراءت كرلين

حقیقت پیہے کہ امام شافعی کی طرف پیرہات منسوب کرنا درست نہیں ،البتداحیاءالعلوم مين امامغر الى في بيات قرماني ب: "إن المأموم يقرأ الفاتحة اذا شغل الامام بدعاء الافتتاح" جبامام ثناءوغيره برام صنح مين مشغول ہو گاتو مقتري سورهٔ فاتحه کی قراءت کریں گے۔ امام غزالی کی اس بات کی مخالفت کی گئی ہے کیونکہ اس صورت میں مقتدی کی سورہ فاتحہ کی قراءت امام کی سورۂ فاتحہ کی قراءت پر مقدم ہوجائے گا، جولوگ مقتذی کے حق میں سورۂ فاتھ کی قراءت فرض قرار دیتے ہیں،ان کے یہاں بھی مقتدی کامقدم ہونا مکروہ ہے۔

## شافعه كالتحج مسلك

لبذا تحقیق بات یہی سامنے آتی ہے کہ تبیر تح بمہ اور قراءت کے درمیان دعاءا فتناحی پڑھی جائے گی، فاتحہ کی قراء تنہیں ہوگی،امام شافعیؓ ہےصراحثا یہ بات ثابت ہے کہ تکبیر تح یمداور قراءت کے درمیان جود عاامام پڑھے گاوہی دعامقتری بھی پڑھیں گے،اورمقتری سورة فاتحد کی قراءت اس وقت کریں گے جب کہ امام سورة فاتحداور دوسری سورة کے درمیان سکتہ کرے گا، سورۂ فاتحہ اور دوہری سورت کے درمیان سکتہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عابت ہے۔(فتح الباری:٣/٨٩)

# شوافع كاايخ مسلك يراستدلال

حدیث باب سے بعض اوگول نے اپنا مطلب یول نکالا ہے کداس حدیث سے میہ

بات ثابت ہوتی ہے کہ آ پ تکبیرتح بمہ اور قراءت کے درمیان سکوت کے وقت دعا پڑھتے تھے،معلوم ہوا کہ سکوت ہلکی آ واز ہے قراءت کرنے کے منافی نہیں ہے،لبذا قرآن میں اللہ تعالی کاارشاد''و اذا قدی القو آن فانصتوا"سراً قراءت مراد ہوناممکن ہے۔ جواب: (۱) تبيراورقراءت كے درميان جووقفہ ہے اس كومجاز أسكوت تي تعبير كيا ے؛ چنانچے حضرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عنه کے سوال کا به مقصد نہیں تھا کہ آ ب سكوت ميں كيارا صفح بين، بلكه مطلب بيتھا كه آپ وقفه ميں كيارا صفح بين؟

### سكوت اورانصات ميں فرق

(۲)....سکوت اورانصات میں فرق ہے،سکوت تو رفع صوت کے منافی ہے، یہت آ واز کے منافی نہیں ، چنانچہ بالکل بیت آ واز جو کہ بالکل نہ ٹی جاسکے ، وہ بھی سکوت میں داخل ہے، جب کدانصات کا مطلب ہے کہ یوری توجہ کے ساتھ سننے کے لئے ممل خاموثی اختیار کرنا ، لبذا اسکات کے ذریعہ سے انصات پر استدلال درست نہیں ، انصات توجب ہی حاصل ہوگا جب کہ خاموشی ہے سناحائے اگر کوئی آ ہستہ آ واز ہے سورهٔ فاتحدیرٌ ه ربائے توبیانصات کی خلاف ورزی کررہاہے۔

## سفید کیڑ اذکرکرنے کی وجہ

نقنى من الخطايا: مجھ گناہوں ہے پاک وصاف کرد بجئے ،مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات بالکل ختم کر دیجئے ،سفید کیڑے کا ذکراس لئے کیاہے کہ سفید کیڑے برمیل زیادہ نمایاں ہوتا ہے،اورسفید کیڑے ہے میل کے زوال میں محنت صرف ہوتی ہے،اور جبوہ صاف ہوجا تا ہے تو دیگر کپڑوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف سخرامعلوم

ہوتا ہے۔

## مطہرات ثلاثہ جع کرنے کی وجہ

بالسماء و الشلج و البر لى: مير كانا مول كو پانى ، برف اوراو لے حدود و يحجئ ، آسان سازل مونے والی تمام مطهرات كوجع كر كے ، دعا كى كدان سب چيزول كے ذراجه مير سے گنا ہول كودهود يجئے ، مقصد ففرت كى تمام قسمول كوطاب كرنے كى دعا كرنا ہے ، يہ جم ممكن ہے كہ عذاب ناركو شند اكر نے كى غرض سے شندى چيزول سے گنا ہول كے دهونے كى دعا كى مون جيسے كہ كہتے ہيں: "بورد الله مضجعاً"

### تین دعاؤں کی حکمت

حافظ ابن جمرؓ نے علامہ کر مانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث باب میں تین دعاؤں کا تذکرہ ہے ممکن ہے کہ تین دعائیں تین زمانوں کے اعتبار سے ہوں، گناہوں سے دوری کی دعامتنقبل کے اعتبار سے ہو، گناہوں سے پاک کئے جانے کی دعازمانہ حال سے متعلق ہو،اور گناہوں کے دعامانی ہے۔ متعلق ہو،اور گناہوں کے دعام سے کی دعامانی ہے۔ متعلق ہو۔ (فتح الباری:۳/۹۹)

### مسئلهخلافيه

تکبیرتح بیمهاورقراءت کے درمیان دعامسنون ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، پھر جولوگ درمیان میں دعا کے مسنون ہونے کے قائل ہیں ان کے مابین بھی تعیین دعامیں اختلاف ہے۔

امام مالک منهد امام مالک كنزديك بيراورسورة فاتحك درميان كوئى

: ذکرمسنون نہیں ہے، تکبیرتح بمد کے بعد سورۂ فاتحہ کی قراءت کی جائے گی۔

دليل: عن عائشة رضى الله تعالى عنها كان النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم يفتتح الصلوة بالتكبير والقرأة بالحمد لله. (مسلم)

[حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم تکبیرتح بمدکے ذریعیه نمازشروع کرتے اور

''الحدیلا''کے ذریعہ ہے تراءت شروع کرتے تھے۔ ۲

جمهود كامذهب: جمهور كرزد كريم يماور قراءت كے درمان كوئى ندكوئى ذکرمسنون ہے،البتہ کون سا ذکرمسنون ہے،اس کی تعیین میں اختلاف ہے،شوافع كنزديك"انسي وجهت وجهي الخ" يراطنا فضل ب،اورامام ابوحنيفدك نز دیک فرض میں صرف ثناء پڑھنا ہاہئے ،شوا فع کی دلیل مسلم اور ترندی کی روایت ہے جس میں اس دعاءتو جیہ کو پیند کیا گیا ہے، اور حنفیہ کی دلیل وہ بے شاراحادیث ہیں جن سے ثناء پڑھنے کی نضیات معلوم ہوتی ہے، امام مُدّ نے کتاب لاآ ثار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ بصر ہ کے پچھاو گوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے د عاءا ستفتاح کے بارے میں یو چھاتو حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في نماز مين "سبحانك اللهم" براه كرسايا جعزت عمرضى الله تعالى عنه يول بھی تعليم دينے کی غرض ہے بھی بھی جبراً ثناء برڑھتے تھے، دعا میں اخفاء کے مسنون ہونے کے یاوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلیم کی غرض ہے تبھی بھی ثناء کاجبراً پڑھنا ثناء کے افضل ہونے کی علامت ہے۔

امام مالک کی دلیل کا جواب: امام الگ نے جودلیل ذکر کی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قراءت کی ابتداء "الحمد لله" عرت تهاس عدوم عاذكارك ففي بيس موتى بدربزل

حدیث باب میں جو دعا فدکور ہے ائمہ اربعہ میں کسی کے یہاں بھی راج قول کے مطابق اس کار منامنقول نہیں ہے،البنة اس دعا کار مناجاز ہے۔

### نماز کے دوران دعاؤں کا تذکرہ

﴿ ١٥٤ ﴾ وَعَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ إِذَا إِفْتَتَ عَ الصَّلُوةَ كُبُّرَ ثُمَّ قَالَ وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ حَنِيُفا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ لَاشْرِيُكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّى وَآنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَـفُسِـيُ وَاعْتَرَقُتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهُدِنِي لِاحْسَنِ الْآخُلَاقِ لَايَهُدِي لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصُرِ قُ عَنِّي سَيِّنَهَا لاَيَصُرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إلَّا أَنْتَ لَيُبُكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيُكَ وَالشَّرُّ لَيُسَ اِلْيُكَ أَنَا بِكَ وَالْيُكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اَللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَلَكَ ٱسُلَمُتُ خَشَعَ لَكَ سَمُعِي وَبَصَرِي وَمُجِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلًّا السَّمْ وَاتِ وَالْأَرُض وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمِلًّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ وَإِذَا

سَجَدَ قَالَ اللَّهُ مُ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَلَكَ اسْلَمُتُ سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَيَصُرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ آحُسَنُ الْحَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنُ آخِر مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُٰدِ وَالنَّسُلِيم اللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ مَا قَدَّمُتُ وَمَا أَخَّرُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلُنُتُ وَمَا أَسُرَفُتُ وَمَا أَنْتَ أَعُلُمُ بِهِ مِنْيِ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ. (رواه مسلم) وَفِي روَايَةِ لِلشَّافِعِيُّ وَالشُّرُّ لَيُسَ اِلْيُكَ وَالْمَهُدِيُّ مَنُ هَدَيْتَ آنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَنْحَاً مِنْكَ وَلَا مَلْحَاً إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكُتَ.

حواله: مسلم شريف: ٢ ٢٣ / ١ ، باب صلوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و دعائه بالليل، كتاب المسافرين، حديث تمبر: ا ٧٤ـــ

قرجمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے اورایک روایت میں ہے کہ جب نماز شروع كرتے تو "الله اكبر" كہتے ، پھر به دعاير صحة : "انسى و جهت النج" بيس نے اپنے چير ہ كو اس ذات کی طرف میکسو ہوکر متوجہ کیا جس نے آسان وزمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں نے نہیں ہوں، بے شک میری نمازمیری زندگی ،میری موت اللہ کے لئے ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے،اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں،اےاللہ!تو با دشاہ ہے،تیرے سواکوئی معبودنہیں،تو ہی میر ایرور دگار ہے،اور میں تیرابندہ ہوں، میں نے اپنے اوپرظلم کیااور میں اپنے گناہوں کااعتراف کرتا ہوں، تو آپ میرے تمام گنا ہوں کو بخش دیجئے، بلاشبہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو بخشنے والا نہیں ہے،اور مجھ کو بہترین اخلاق کی راہ دکھائے،آپ کے علاوہ کوئی بہترین اخلاق کی راہ دکھانے والانہیں ہے،اور بر اخلاق مجھ سے دور کرد یجئے، برے اخلاق کومجھ سے آپ کے علاوہ کوئی دور کرنے والانہیں ہے، حاضر ہول میں تیری خدمت میں تیرائکم بجالانے کو، تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور برائی کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے، اور میں آپ کی قوت کے ذریعہ قائم ہوں، آپ برکت والے ہیں، اور بلند ہیں، میں آپ ہی ہے خفرت طاب کرتا ہوں اور آپ ہی ہے تو بہ کرتا ہوں۔

اورآ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو یہ دعارہ علیہ اللہم لک رکعت اللہ "آ اے اللہ! میں نے آپ کے لئے رکوع کیا، اور آپ ہی پر ایمان الیا، اور میں نے آپ ہی کے لئے ماجزی کی ،میری ساعت نے اور میری بین کے لئے عاجزی کی ،میری ساعت نے اور میری بینائی نے اور میر مغز نے اور میری ہڈی نے اور میرے پٹھے نے آ اور آمخضرت سلی میری بینائی نے اور میر مغز نے اور میری ہڈی نے اور میر میری بٹھے نے آ اور آمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رکوع ہے سرا شماتے تو یہ دعاء پڑھے ، "اللہ م د بنا لک الحمد اللہ "آ اے اللہ اللہ میں کے لئے حمد ہے، آسانوں جراور زمین جر اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کے جرنے کے بقدر جو آپ ان کے بعد ما اس کے بیدا فرما کیں گے۔ آ

اورآ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بجدہ میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے: ''السلھم لک مسجدت الغ'' اے اللہ! میں نے آپ کے لئے بجدہ کیا آپ ہی پرایمان الیا، آپ ہی کے لئے اسلام قبول کیا، میرا منہ اس ذات کے سامنے بجدہ میں ہے، جس نے اس کو بیدا کیا، اور اس کوصورت عطا کی، اور اس میں کانوں اور آ تکھوں کو کھولا، اللہ بہت باہر کت ہے، بہترین بیدا کرنے والا ہے۔

آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم آخر میں تشهد اور سلام کے درمیان بید دعا پڑھتے: "اللهم اغفر لی ما قدمت الخ" [الے اللہ!میرے الگے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہ بخش دے اور جوزیادتی میں نے کی اور جو مجھ سے زیادہ آپ جانے والے ہیں، وہ سب گناہ بخش دیجئے ،آپ ہی آ گے بڑھانے والے ہیں،آپ ہی چیچے کرنے والے ہیں،آپ کےعلاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔]

اورشافعی کی روایت میں بول ہے: "الشر لیسس الیک الخ" اورشر کی نبت آپ کی طرف نہیں ہے،اور ہدایت یا فتہ وہ ہے جے آپ ہدایت دیں، میں آپ ہی کی قوت ہے قائم ہوں، اور آ بہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، آ ب ہے بھاگ کر کہیں چھٹکارانہیں اورآپ کےعلاوہ کوئی پناہ گاہ بھی نہیں،آپ بہت برکت والے ہیں۔

**تشب دہ**: اس حدیث شریف میں نفل نمازوں میں چندموا قع رخصوصی دعاؤں کا تذكره ب:

- (۱) سنگبیرتر بمهاورقراءت کے مابین مانگی جانے والی دعا۔
  - (۲).....رکوع میں پڑھی جانے والی دعا۔
  - (m).....رکوع ہے اٹھ کر جوقومہ میں مانگی جانے والی دعا۔
    - (۴)....حده میں مانگی جانے والی دعا کا۔
- (۵)..... دونوں محدوں ہے فراغت کے بعد تشہد میں مانگی جانے والی دعاتھی ند کورہے۔

# بدعا ئیں نوافل کے ساتھ مخصوص ہیں

اذا قام السي الصلوة: حضوراقدس الدُّتعالى عليه وسلم جب نمازك لئے کھڑے ہوتے ،نماز ہے نفل نماز مراد ہے ،فصل ثالث میں نسائی کی روایت آ رہی ہے ، "اذا قام يصلي تطوعا" جب حضوراقد س الله تعالى عليه وسلم نفل نمازير صفي كے لئے کھڑے ہوتے تھے، نسائی کی روایت ہے تو یہی سمجھ میں آ رہاہے کہ یہاں نفل مرادہے، لبذا حدیث باب میں جوآ گے دعا کیں آ رہی ہیں وہ بھی نفل ہی نماز میں پڑھی جا کیں گی، کیکن ابن حمان کی روایت کے الفاظ ہے فرض نماز سمجھ میں آ رہی ہے، روایت کے الفاظ ہیں: " کان افدا قام الي الصلواة المكتوبة" الكبات اورجي الدجب نماز مطلق التواس مين فرض اورنفل دونوں شامل ہونا بیا ہے ، لہٰذا آ گے جو دعا کیں آ رہی ہیں ان کوفرض نمازوں کے ۔ درمیان بھی پڑھنا بیا ہے ،حالانکہ فرض نماز میں بید عائیں بیٹ سے جاتی ہیں۔

بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ شروع دور میں فرض نماز میں حدیث باب میں موجود دعا ئيں پڑھنے كامعمول تھا، بعد ميں ترك كر ديا گيا۔ (م قاۃ:٢/٢٧)

و جھے : مطلب بیہ کا پنی عبادت اللہ کے لئے خالص کردی ہے، نمازی کے لئے مناسب ہے کیان الفاظ کے تلفظ کے وقت غایت حضوراور کامل اخلاص ہو،اگر زبان يربيه وردبو "وجهت وجهبي البغ" اوردصيان ادهرادهر بهوتو ايباشخص ايخ قول مين جهوثا ہوگا،اورسب سے قبیح جھوٹ رہے کہانسان اس ذات کے روبرو کھڑ ہے ہوکر جھوٹ بولے جس ہے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔

البهموات و الارض: الله تعالى كى مخلوق مين آسان وزمين كاس لئے ذكر کیا کہ بعظیم مخلو قات ہیں، ان کواللہ تعالیٰ نے بغیر مثال سابق کے بیدا کیا، ان ہے اللہ کی قدرت اور ہڑائی کا اندازہ ہوتا ہے، آسان کوجمع اس کی وسعت یا اس کے طبقات کے مختلف ہونے یا اس کے وجود کے مقدم ہونے یا اس کی شرافت اور بزرگی یا اس میں رہنے والی تمام مخلوق کی فضیلت کی وجہ ہے ذکر کیا ہے، ورنہ زمین بھی سات ہی ہیں،قرآ ن کریم میں اللہ تعالى في ارشاد فرمايا: "و من الاد ض مثلهن"

حنيفاً: ليني تمام باطل دينول سے كث كراسلام يرثابت قدم بي، "وها انا من المهدر كيين" بيتا كيدب شرك كاطلاق بركافرير موتاب، خواه بتو ل اورجمسمول كي يوحا کرنے والا ہو، یہودی ہو،نصر انی، مجوسی مرتد ، زند اق سب مشرک کے لفظ میں داخل ہیں۔

ان صلاته : لینی میری عبادت میری نمازمیری قربانی بمیرا دین بمیری عبادت ہمیر احج سب چنز س مراد ہونکتی ہیں۔

ومحياى ومماتى: يعنى مراجينام رئاسب الله تعالى كے لئے ب زندگی اورموت میں اللہ کےعلاوہ کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔

لا الله الا انت: الله تعالى صفت الوبيت كرباته وتنامت من انت ربی" تعمم کے بعد مخصیص ہے،"انا عبدک" الله تعالی کے لئے ربوبیت کااعتر اف کیا، ابایے لئے عبودیت کااعتراف ہے۔

ظلمت نفسي إبيل في اين الماسي ربك ذكر عفلت ہوئی ،یااس کےعلاوہ کسی کی محبت دل میں آگئی ،اسی قصور کااعتر اف کیا جارہا ہے۔

و اعترفت بذنبي : ظاهري بات الخضرت على الله تعالى عليه والم ہے گنا ہول کاصدورممکن ہی نہیں ہے،اس لئے یہاں" ذنسب" ہے مرادخلاف اولی عمل

فاغفرنه: الالله! آپ بى غفاراورغفورىين البذاميرى كوتابى سے صرف نظر فرمائے ،و اہدنے: اچھے اخلاق کی راہ دکھائے ،مطلب پیہے کہانی عبادت اور دیگر اخلاق ظاهره وباطنه بي ثابت قدم ركفئ -الاانت: احالله! آب بى بادى مطلق بين مخلوق کاعاجز ہوناام محقق ہے۔

و اصر ف عنه ﴿ العِنى برے اخلاق ہے میری حفاظت فرمائے۔ ليبك: الالله! مين بميشه بميش آب كي اطاعت وفر مانبر داري كيلنے عاضر ہوں۔ سعديك: الالله! آپكى دعوت قبول كرنابيسعادت عى سعادت ب، مجھ ا بنی اطاعت پر قائم رکھ کرمیری مدد فرمائے۔ و الخير كله في يديك و الشر ليمن اليك: ال جملول کے کئی معنی ممکن ہیں:

- (۱) ۔۔۔ خیر کے ذریعہ آپ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، شر کے ذریعہ آپ کا قرب ممکن
- (۲)....اگرچ خیروشرساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، کیکن خیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے گی ،اورشر کی نسبت ادب کی بنابرحق تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔
- (٣)....خیرالله تعالی کی طرف یہو نختاہے،اورشراللہ کے پاس اس طرح نہیں یہو نختاہے جس طرح خیریہو نیتاہے۔

فائدہ: حدیث کے اس جزء میں بیادب سکھایا گیا ہے کداگر کوئی اجھائی کرے تو اس کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کے کہا ہاللہ! تو نے تو فیق دی جس کی بناہر میں نے یہ نیک کام کیا،اورا گرکوئی برائی سر زوہوجائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا ہیا ہے۔ آ گے رکوع، قومہ، محدہ، اورتشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں ندکور ہیں، الفاظ دعا حدیث میں موجود ہیں ،تر جمہ گذر چکا ہے،مزید تفصیل کی حاجت نہیں ہے۔

### قومہ میں پڑھی جانے والی دعا

﴿ ٤٥٨﴾ وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَحَلَ الصَّفِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللَّهُ آكُيرُ ٱلْحَمُدُ للله حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا فَضِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتُهُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُنَكِّلِمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَارَمٌ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمُ يَقُلُ بَأْسًا فَفَالَ رَجُلَّ حِنْتُ وَقَدُ حَفَزَنيُ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ إِنُّنِي عَشَرَ مَلَكًا يَبُنَادِرُو نَهَا أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٩ /٢/١، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقواء ة، كتاب المساجد، حديث نمر: ١٠٠٠ \_

حل لغات: حَفْزَ (ض) حَفُزاً بيجي عددهكيانا، يهال مراد اس يجولناب، ارهً فلان خاموش بونا، رهَّ (ض) رمًّا بوسيره بونا، گلنا، (ن) الشيريء مومة، تُحك كرنا، بأساً مراد غلطهات، كيت بل شيئ و لا بأس نا قابل اعتراض بات، بيئسس (س) باسا بدحال ہونا ۔

ت حمه: حضرت انس رضى الله تعالىءند بروايت بكدا يك صاحب آئے اور صف میں شامل ہو گئے ،حالانکدان کی سانس پھول رہی تھی ،انہوں نے کہا:"الله اکبر النے" الله سب ہے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں ،الیی تعریف جو بہت یا کیزہ ہو، پابر کت ہو، جب حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نمازيوري كريكية آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کس نے ریکلمات کے تھے،سباوگ خاموش رہے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہاتم میں ہے کس نے پہ کلمات کے؟ سب لوگ خاموش رے، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (تیسری مرتبہ) کہاتم میں ہے کس نے پہ کلمات کے، جس نے پہ کلمات کے اس نے کوئی غلط ہات نہیں کہی تو ایک صاحب ہو لے میں اس حال میں آیا کہ میری سانس چول رہی تحتی تو میں نے ان کلمات کوکہا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہوہ ایک دوس سے بران کلمات کواویر پیچانے کیلئے سبقت کررہے ہیں۔ **تشریح**: ان رجلا: مخض رفاعه بن رافع بین \_

### اشكال مع جواب

الشكال: بيصحانيٌّ دورٌ كرنما زمين كيول شامل هوعٌ ؟ جب كمَّ تخضرت صلى الله تعالى عليه وتلم كافرمان ب: "إذا اتيته الصلوة فلا تاتوها وانتم تسعون بل ائتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما ادركتم فاتموا وما فاتكم ف قصوا" 7 نماز میں دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ جلتے ہوئے آؤ،سکون وو قارکواازم بکڑو،جس قند رنماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھواور جو جھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کرلو۔ ۱س حدیث ہے دوڑ کرنماز میں شامل ہونے کی ممانعت معلوم ہورہی ہے،اورصحانی ٔرسول کاعمل بظاہراس حدیث کےخلاف معلوم ہورہا ہے۔ جواب: حافظا بن جر نے اس کاجواب یول دیا ہے کہ حدیث میں دوڑ کر نماز میں شامل ہونے کی ممانعت اس وقت ہے، جب بغیر دوڑے کچھ نہ کچھ نماز جماعت ہے مل جانے کا یقین ہو،اور جب یہ یقین ہو کہا گر دوڑیں گے نہیں تو نمازنہیں ملے گی تو دوڑنے میں کوئی حرب نہیں ہے، حافظ نے یہ جوا نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ زیادہ راج میرے نز دیک بدہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ دوڑیا ہی زیادہ بہتر ہے، صحافی رسول کے عمل ہے دوڑنے کا جواز معلوم ہور ہا ہے، کیکن جواز ہے کراہت کی فغی ہیں ہوتی ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٢٤) طسیا: یعنیایی حمد جوریاوشہرت ہے پاک ہو۔ هساد سخا: و*جد بر*کت اورخیرکثیر کا تقاضه کرتی ہو۔

### نماز میںغیر ماثوردعا

حدیث کے ان اجزاء ہے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں دعاء ماثورہ

الدفیق الفصیع ۔۔۔۔ ۲ ہے ہاب مایقد آبعد کےعلاوہ بھی اذکار کی گنجائش ہے، کیکن وہ اذکار ما تُورہ دعا وُل کے مخالف نہوں۔

### جهر أدعاء

نیزیه بات بھی معلوم ہوئی کیا گرساتھ میں نمازیر سے والوں کو نکلیف نہ ہوتو بلند آ واز ہے بھی دعایر صنے کی گنجائش ہے۔ (فتح الملهم: ٢/١٨١)

فلما قضه : جب آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في ابني نمازيوري كرلي و فرمایا: که جوکلمات ابھی میں نے سنے ان کا قائل کون ہے ء؟

ف دم المقوم: حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم الجمعین نے بیہ مجھا کہ آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نا راض ہو گئے ہیں،اس وجہ ہے خاموش رہے۔

ف نه الله يقل سأسا: أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في محسوس كرايا كه حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہما جمعین کی خاموشی نا راضگی کے اندیشہ کی وجہ ہے ہے، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمادی کہ میں اس لئے نہیں یو چھر ہاہوں کہ جس نے بدبات کبی ہاس نے غلط کیا ہے، اور میں اس کو تنبیہ کرنامیا ہتا ہوں میں قواس لئے یو چھر ماہول کئم لوگول کو بتا دول کہ بید دعا کتنی باہر کت ہے۔

و قد خفز نه النفدن: جن صاحب في بيدعار هي هي الهول فاظهار واقعہ کے طور پر یہ بنایا کہ میں نے جب یہ دعایہ هی تو میری سانس پھول رہی تھی، سانس پھو لنے کا تذکرہ عذر کے طور پرنہیں تھا، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر تھا۔

يبته الله و نها: فرشة ان كلمات كولكه كياني الله تعالى كے حضور پيش كرنے كيلئے ایک دوسرے پرسبقت کرنے لگے، ظاہر یہ ہے کہ پیملائکہ "حفظہ" فرشتوں کے علاوہ مراد ہیں،اوراس کی تا سیعیجین کی اس روایت ہے ہوتی ہے۔ ''عن ابسی هريرة رضى الله عنه مرفوعا ان لله ملئكة يطوفون في الطريق يلتمسون اهل الذكر" فكركر في والول كى تاأش مين فرشة راستول مين پجراكرت بين، اس معلوم مواكه بعض نيكيال حفظه كيماده فرشة بحى لكهة بين -

# دعا كأمحل

سوال: حدیث میں مذکور دعانماز کے کس رکن میں پڑھی جائے گی؟

ج واب: حدیث باب سے بظاہراس بات کی تعیین نہیں ہوتی ہے کہ یہ دعا کہال پڑھی جائے گی؟ لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف: ۱۱۰/۱۰، پر الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ لی کیا ہے، اور اس حدیث پر جوعنوان قائم کیا ہے وہ ہے، "بساب فیضل اللہم ربنا ولک الحمد" ترجمۃ الباب سے بچھ میں آرباہے کہ حدیث میں مذکور دعا کا مقام قومہ ہے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد اور بحدہ میں جانے سے میلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔

# ﴿الفصيل الثاني

# ثنامیں پڑھی جانے والی دعا

﴿ 299﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَنَحَ الصَّلَوةَ قَالَ سُبُحَانَكَ اللّٰهُ مَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ سُبُحَانَكَ اللّٰهُمُ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ

غَيُـرُكَـ (رواه التـرمـذى وابـوداؤد) وَرَوَاهُ ابُنُ مَاجَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ وَقَـالُ التِّـرُمِذِيُّ هذَا حَدِيُكَ لاَنَعُرِفُهُ اللَّا مِنُ حَارِثَةَ وَقَدُ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنُ قِبَل حِفْظِهِ۔

حواله: ترمذى شريف: 1/۵۷، باب مايقول عند افتتاح الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۲۳۳-ابوداؤد شريف: ۱۳ ۱/۱، باب من رأى الاستفتاح، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ۷۷۱-

قسوجهه: حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم سلی الله علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے ''سبحانک الخ'' آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے، اور آپ کانام بڑا ہر کت والا ہے، اور آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبو زہیں ہے۔ (تر فدی شریف، ابو داؤد شریف) ابن ملجہ نے اس روایت کو ابوسعید رضی الله تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، تر فدی نے کہا ہے کہ ہم صرف اس حدیث کو حارثہ کی سند ہے جانتے ہیں، اور ان کے حفظ کے سلسلہ میں کلام کیا گیا ہے۔

تشریع: ای حدیث شریف میں وہی دعائے جس کوہم ثنا کہتے ہیں ،اور چو کبیر تح یمہاور قراءت کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔

اذا افتتہ الصلوق: قراءت اور تکبیر تحریمیان 'سبحانک الخ'' دعاریش جائے گی بید عاتب کے نام ہے مشہور ہے، امام مالک تکبیر تحریمہ اور سور ہ فاتحہ کے درمیان کسی بھی ذکر کے قائل نہیں ہیں، امام ابو حذیفہ اور امام احد دعاء مذکور کے ریٹ ھے جانے کی افضلیت کے قائل ہیں۔

عافظا بن القيم في زاد المعادمين تحرير فرمايا: "اختاره احمد لعشرة وجوه" يعني

الرفيق الفصيع ..... ٦ باب مايقراً بعد التكبير امام احمد في الله عاكوري وجوه عافض قر ارديا ب، امام شافعي "اندى وجهت وجهى الغ" پڑھے جانے کوافضل قرار دیتے ہیں۔

امام ترنديٌّ نے حدیث باب کوضعیف قرار دیا ہے،اور کہاہے کہ حدیث باب میں ایک راوی ہیں'' حارثۂ' ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، یعنی عادل تو ہیں لیکن ان کے حافظہ میں تميخيا\_

### دعاءا ستفتاح كے كلمات

﴿٤٢٠﴾ وَعَنُ جُبَيْرِ بُن مُطُعِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلُوةُ قَالَ اَللهُ آكُبَرُ كَبِيرًا اَللَّهُ اَكُبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمَدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمَدُ لله كَثِيرًا وَالْحَـمُدُ لله كَثِيرًا وَسُبُحَانَ الله يُكُرَةُ وَاصِيلًا ثَلاثًا اَعُوذُ بِ اللهِ مِنَ الشُّيطَانِ مِنُ نَفُحِهِ وَنَفُثِهِ وَهَمُزهِ \_ (رواه ابوداؤد) وَابُنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرِّحِيْمِ وَقَالَ عُمَرُ نَفُحُهُ الْكِبِرُ وَنَفْتُهُ الشِّعِرُ وَهمزُهُ الْمُوتَهُ

حواله: ابوداؤد شريف: ١١١١، باب ما يستفتح الصلوة من الدعاء، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٢ كـ ابن ماجه شويف: ٥٨، باب الاستعادة في الصلوة، كتاب اقامة الصلوة، حديث تمبر: ٨٠٠ـ

حل لغات: نفخه نفخ (ن) نفخا بفمه منه على يحونك مارنا، نفثه نفث (ن،ض) نفثا پھونگنا،همز (ض) همزاً نيبت كرنا،كوئى چيز چيانا،المو تة غشى، ديوانگى \_ باب مايقرأ بعد *ال*تكبير

ترجمہ: حضرت جبیرا بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کودیکھا کہ تخضرت صلی اللہ بہت بڑا ہے، بیں ، تو آنخضرت صلی اللہ بہت بڑا ہے ، اللہ تعالی کے لئے بہت تعریف ہے ، اللہ تعالی کے لئے بہت تعریف ہے ، اللہ تعالی کے لئے بہت تعریف ہے ، اللہ کے لئے بہت تعریف ہے ، میں اللہ تعالی کی بناہ بیا ہتا ہوں ، شیطان سے اس کے تکبر ہوں ، تین مرتبہ یہ کلمات بھی ہے ، میں اللہ تعالی کی بناہ بیا ہتا ہوں ، شیطان سے اس کے تکبر ہوا اس کے وسوسہ ہے ، (ابوداؤد، ابن ماجہ) لیکن ابن ماجہ نے اس کے جادو ہے اور اس کے وسوسہ ہے ، (ابوداؤد، ابن ماجہ) لیکن ابن ماجہ کے بیں ، اورا خیر میں ''من المشیطان الرجیم ''

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ شیطان کے ''نفخ" سے مراد تکبر ہے ،اس کے ''نفٹ" سے مرادشعر ہے ،اوراس کے ''ھیمز" سے مراد جنون ہے ۔

تنسریع: اس حدیث شریف میں بھی تکبیر تحریماور قراءت کے درمیان پڑھی جانے والی ایک دعا کا تذکرہ ہے، بید عاپڑ سنا بھی آپ سے ثابت ہے، لیکن حفیہ اور حنابلہ کے یہاں افضل دعا ہیں ہے، جس کوہم ثناء بھی کہتے ہیں، امام شافعی کے یہاں افضل "انسی وجہت وجہی النج" والی دعا ہے، امام مالک تکبیر تحریمہ اور قراءت کے مابین کسی طرح کی دعا کے بھی قائل نہیں ہیں۔

الله اکبر کبیر ۱: تکراریاتو تاکیدکیائے ہے، یا پھر پہلی مرتبہ ذات کی پڑائی کیائے ہے، دوسری مرتبہ فات کی پڑائی مراد ہے۔
کیلئے ہے، دوسری مرتبہ صفات کی بڑائی مراد ہے، اورتیسری مرتبہ افعال کی بڑائی مراد ہے۔
کیلئے ہے، دوسری مرتبہ صفات کی بڑائی مراد ہے۔ مراد حصد اکثیر ۱ ہے، ظاہری، باطنی، اخروی ، دنیوی ہرطرح کی فعتوں کی بنا پرتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، سب حانک الله

بكوة واصيلاً باكى بيان كرتا مول، الله كي صبح وشام، ان دونول وقتو ل كوخاص طور براس وجه ہے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں صبح وشام کے فرشتوں کا اجتاع ہوتا ہے، اس طرح علامدابیری اورصاحب مفاتیج نے ذکر کیاہے۔

ثلثا: مطاب بيد كدويركلمات كي طرح "سبحان الله الخ" بهي آب نين م تند کھے۔

نفخه: مطلب بدے كه شيطان كغرورتكبرے يناه ماتے ہیں، شيطان انسان کے اندر تکبر پیدا کر کے اس کو نیاہ کر دیتا ہے،اس لئے اس سے بناہ ما تگی گئی۔

و نفشه: اس مرادشیطان کاجادوہ، یعنی شیطان حادوکر کے محور بنادے ما جادوگر بنا کرگمراہی میں ڈال دے،اس سے بناہ مانگتے ہیں۔

ھھمز: شیطان کاوسوسرمراد ہے،اس ہے بھی بناہ مانگی گئی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جوتشری حمنقول ہے،اس کے مطابق "نے ہے" ہے تکبر، "نـفث" ہے ہرےاشعاراور "هـمهز" ہے جنوان ومرگی مرادہے،علامہ طبی فرماتے ہیں اگر یقفیپرمتن حدیث ہے متعلق ہواور واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہوت تو یمی معنی مرا دہوں گے ،اوراس سے عدول نہ کیا جائے گا اورا گریکسی راوی کا قول ہے تب تو زیادہ بہتریہی ہے کہ نفث ہےم ادجادولیا جائے،جیسا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے،''و من شو النفُّظت" ميں نفاثات ہے مراد جادو ہے، اس طرح "همنو" ہے مرادوسوسہ لياجائے، جيبا كەللەتغالى كے قول "من همزاة الشيطان" ميں بمزات مرادوسوسە ہے۔

# نماز میں دوسکتوں کا ذکر

﴿ ٢١٤﴾ وَعَنُ سَمُرَةَ بُن جُنُدُب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ

حَفِظَ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَكُتَنَيُن سَكُتُهُ إِذَا كَبِّرَ وَسَكْنَةُ إِذَا فَرَغَ مِن قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَّالِّينَ فَصَدَّقَهُ أَبِي بُنُ كَعُب (رواه ابوداؤد) وَرَوَى التِّرُمِذِي وَابُنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ نَحُوَهُ.

حواله: ابوداؤد شريف: ٣ ١ ١ ، باب السكتة عند الافتتاح، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٧٤٩ ـ تـ و مذى شريف: ٩٥/١، باب ماجاء في السكتتين في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٢٥١ - ابن ماجه: ١١، كتاب اقامة الصلوة، حديث تمبر:٨٣٨ ـ دارم ي:١/٢ ٨٣ ، باب في السكتين، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٢٢٧٣ـ

ترجمه: حضرت مره بن جندب رضى الله تعالى عنه بروايت ب كمانبول ني حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ہے دو سکتے یا دیئے ،ایک سکتہ تو اس وقت جب آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم تكبيرتم يمه كهتے ، اور دوسرا سكته اس وقت جب آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم "غير المغضوب عليهم والاالضالين" كينے سے فارغ ہوتے ،حضرت الى ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ (ابوداؤد) تریذی ابن ملہ اور داری نے ای کے مثل روایت نقل کی ہے۔

تشریع: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم دوران نماز دومرتبه کچھ دیر کے لئے سكوت فرمات يتفهه

- (۱)۔۔۔ تکبیرتح یمہ اور قراءت کے درمیان سکتہ کرتے تھے، اس درمیان وقفہ میں دعاء استفتاح لعنی ثناءیر مصتے ۔
- (٢) .... سورة فاتحد كى تااوت مكمل كرنے كے بعد دوسرى كسى سورت تااوت كرنے سے يہلے

سکتہ کرتے تھے،اس درمیان وقفہ میں امام شافعی مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے قائل ہیں بعض لوگ اس سکتہ کومکروہ قرار دیتے ہیں۔ عدر بر سول الله سكتتير : رسول الله تعالى عليه وسلم ہے نماز کے دوران دوسکتے ثابت ہیں۔

سکتہ آنا کید: ایک سکتہ کبیرتج بہد کے بعد پہسکتہ عندالافتتاح کہلاتا ہے۔ و سكتة اذا فرغ من قراءة الخ: دومراسكتة (اءت ع فراغت کے بعد ہے،قراءت ہے کیامراد ہے،بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ''بعد الفواغ من القواء ة" ہےمطلق قراءت ہے، یعنی سورت کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے سکتہ ہے اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے، کہ فراغت قراءت ہے مراد سورۂ فاتحہ کی تلاوت ہے، یعنی سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد دوسری سورت کی شروعات ہے۔ پہلے سکتہ ہے، یہی بات حدیث باب ہے بھی معلوم ہورہی ہے، کیونکہ یہال "غیبر المغضوب عليهم ولاالضالين" كي صراحت ہے، اختلاف روايات كى بناير بعض لوگ تين سكتول کے قائل ہیں۔

- (۱).....سكتەعندالافتتاح\_
- (۲).....سورۂ فاتحہ سے فراغت کے بعد سکتہ۔
- (٣)....سورهٔ فاتحاور دوہری سورت کی تلاوت ہے فراغت کے بعد سکتہ۔

### سكته كے سلسلہ ميں ائكہ اربعہ كے مذاہب

امام شافعی کا مذهب: امام ثافعی کنز دیک پهلاسکته دعاء استفتاح (ثنا) پڑھنے کیلئے ہے،اور دوسرا سکتہ مقتری کیلئے سورۂ فاتحہ تلاوت کرنے کے واسطے ہے۔

اس مدیث ہے امام شافعی کا بیموقف کددوسرا سکتہ سورہ فاتحہ کی تااوت کے لئے ہے، ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی تااوت کے لئے سکتہ طویلہ کی ضرورت ہے، اور مدیث باب اس سے ساکت ہے۔

امام احمد کا مذھب: امام احمد کے بزویک پہلاسکتہ دعاء استفتاح کے لئے ہے،
اور دوسر ہے سکتہ میں کچھ نہیں کیا جائے گا کیونکہ امام احمد مقتدی کے حق میں قراءت
فاتحہ سری نمازوں میں لازم طہراتے ہیں، جہری نمازوں میں مقتدی کے لئے قراءت
فاتحہ کے قائل نہیں ہیں، نیز ان کے بزویک آمین بھی آہستہ نے نہیں کہا جائے گا، لہذا
میں سکتہ آہستہ ہے آمین کہنے کے لئے بھی نہیں ہے۔

امام ابوحنیفه کا مذهب: امام صاحب کنزدیک پہلاسکته وعاء استفتاح کے لئے ہے، اور دوسرا سکتہ آبین کہنے کے لئے ہے، حنفیہ کے بیہاں آبین آہتہ ہی سے کہاجاتا ہے۔

# دوسرى ركعت مين دعاءاستفتاح نهين

﴿ ٢٢٢﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسُكُتُ هَكَذَا فِي اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسُكُتُ هَكَذَا فِي صَدِيبُحِ مُسُلِمٍ وَذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي اِفْرَادِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنُ مُسُلِمٍ وَحُدَةً .

حواله: مسلم شريف: ٩ / ٢ / ١ ، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام

والقواء ة، كتاب المساجد، حديث نمير: ٥٩٩\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم جب دوسري ركعت كے لئے كھڑ ہے ہوتے تو "الب حدمه لها يه د ب العالمين" ہے قراءت شروع کرتے ،اورسکتہ نہیں فرماتے ای طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، جمیدی نے اس کواپنی ''افراد'' میں نقل کیا ہے، اور صاحب جامع الاصول نے بھی اس روایت کوسرف مسلم کے حوالہ ہے فل کیا ہے۔

تنشیر دیج: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تھے،تو ثناء نہیں پڑھتے تھے، یا پھر یہ مطلب کے میا ررکعت والی نماز میں جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دورگعت کے بعد تیسری کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اس تیسری رگعت یعنی شفعہ ثانیہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت ہے پہلے ثنا نہیں ریا ھتے تھے۔

قام مرف الركعة الثانية: صاحبٌ مرقاة العرز على الله عن الكهة بين: "ای من اجلها" لینی دوسری رکعت کیلئے کم ہے ہونے کے وقت "استیفت ج القواء ق" "الحمد لله رب العالمين" عقراءت شروع كرتے تھے، تو قف كركے ثناء نہيں بڑھتے \_ js

﴿الفصل الثالث ﴾

ایک دوسری دعاءاستفتاح

﴿ ٢٢٣﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ



صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِسْتَفْتَحَ الصَّلُوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِآحُسَنِ الْآعُمَالِ وَأَحْسَنِ الْآخُلَاقِ لَايَهُدِي لِآخُسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سَيِّي الْآغُمَال سَيِّيَّ الْآخُلَاقِ لَا يَقِيى سَيَّتُهَا إِلَّا أَنْتَ. (رواه النسائي)

حواله: نسائي شريف: ٣٠١/١، باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، كتاب الافتتاح، حديث نمبر: ٨٩٧\_

ت جمه: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی الله عليه وسلم جب نمازشروع كرتے تو تكبير كہتے ، پھر به دعايرٌ ھتے ،''ان صلات الغ" بلاشيه میری نمازمیری قربانی ،میرا جینا،میر امرنا سب اللہ کے لئے ہے، جوسارے جہان کاپروردگار ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اوراس بات کا مجھے تکم دیا گیا ہے،اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں،اےاللہ!میری اچھےاعمال اورا چھےاخلاق کی طرف رہنمائی فرمائے،آ ب کے علاوہ کوئی بھی اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف راہ نہیں دکھا سکتا، اور مجھے پر ہے اعمال وہرے اخلاق ہے بچاہئے ،برے اعمال اور برے اخلاق ہے آپ کے علاوہ کوئی بچانہیں سکتا ہے۔ تشب و ج: وعاءا ستفتاح كے كلمات آنخضرت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مع عقلف منقول ہیں، ایک دعاء یہ بھی ہے جو کہ حدیث باب میں مذکور ہے، حفیہ تمام دعاؤں میں "مبحانك اللهم الخ" كوافضل قراردية بن تحقيق كلئے حديث نمبر: ٧٥٦ر يكھيں۔ اذا افتتح الصلوة كبر: يعنى استقبال قبله اورنيت ك ذريع نمازشروع كرتے پھرتكبيرخ بمدكتے۔ نسکی : مرادقربانی یانماز کے علاوہ دیگرعبادات ہیں۔

محیای و مماته : یعنی زندگی اورموت کے تمام احوال الله تعالی بی کے لئے خالص ہیں۔

وانا اول المسلمين: يبات آب عمتعلق ب، يبز آب عااده مسی دوسرے برصادق نہیں آتا ہے۔

ہرامت میں سب سے پہلے مسلمان خور پیغیبر ہوتے ہیں،اس امت کے پہلے مسلمان أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بهي بين، بقيه لوگول كو''انها من السمسلمين" كهناميا يخ، علامه ابن البهام في كبائ كما كركس في نمازين "انا اول المسلمين" كما توجهوت بولنے کی بناء رنماز فاسد ہوجائے گی،لیکن بعض دیگرلوگوں نے کہا ہے نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ یمی کہنا بہتر ہے، کیونکہ بیشخص ان کلمات کی تلاوت کرنے والاہے،اینے حالات کی خبر دینے والانہیں ہے۔ (مر قاق: ۲/۲۸۱)

> احبيرى الاعمال: ظاهرى اعمال مراديير الإخلاق: بإطنى عمال مرادين\_

# نفل نماز میں پڑھی جانے والی دعاءِ استفتاح

﴿ ٢٢٨ ﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بُن مُسُلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعُا قَالَ اَللَّهُ ٱكُبَرُ وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ حَنِيُفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيْثِ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أنْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ ثُمَّ يَقُرَأُ \_ (رواه النسائي)

حواله: نسائي شريف: ٢٠٠١، باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، كتاب الافتتاح، حديث نمبر: ٨٩٥\_

قوجمه: حضرت محرب مسلمه رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه بلاشبه حضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جب نفل نماز پڑھنے كے لئے كھڑے ہوت تو كہتے: "الله اكبر وجهت وجهبى النج" الله بهت بڑا ہے، میں نے اپنچ چرہ يسو موكراس ذات كى طرف متوجہ كيا جس نے آسانوں اور زمین كو بیدا كيا اور شرك كرنے والوں میں سے نہیں مول۔

اس کے بعد راوی نے حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مثل الفاظ تل کئے، گر حضرت مجمل الفاظ تل کئے، گر حضرت مجمل اللہ علیہ وسلم نے بیہ کئے، گر حضرت مجملی اللہ علیہ وسلم نے بیہ کلمات پڑھتے: "السلھ مانست السملک النج" اے اللہ تو ہی با دشاہ ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، پھر آ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم قراءت شروع فرماتے۔

تعشریع: اس حدیث شریف میں بھی ایک دوسری دعاء استفتاح کا تذکرہ ہے، حدیث باب سے بیہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ بید دعافلی نمازوں میں پڑھی جائے گی، حفیہ کا یکی موقف ہے کہ فرض نماز میں ثناء یعنی "مسبحانک الله النج" پڑھنا بیا ہے نفل نماز میں احادیث مبارکہ میں سے وارد دیگر دعاؤل میں ہے کوئی دعا پڑھنا بیا ہے۔

یصلی قطو عا: حدیث کے اس جزء سے حفیہ کے موقف کی تا ئیر ہور ہی ہے کہ دعائے ندکور نوافل یاسنن میں ہڑھی جائے گی۔

مثن حديث جابر: راوى نيهان وبى كلمات نقل كي بين جو كذشة

الدفيق الفصيع ..... ٦ باب مايقراً بعد التكبير روايت مين حضرت جابر رضى الله تعالى عند نے قتل كيا ہے، يعنى "ان صلاتى و نسكى الخ" الا انت قال و انا من المسلمين: العز عامطابيب كه حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نے اپني روايت ميں" انا من اول المسلمين" كے كلمات نقل كئة بين، جب كم بن مسلمه في الني روايت مين "انا من المسلمين" كالفاظ نقل کئے ہیں۔



الرفيق الفصيح ----٦

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب القراءة في الصلوة

رقم الحديث: ٢١٨٠ تا ١٨٠٨

### 

الرفيق الفصيح ---- ٦

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب القراءة في الصلوة (نمازين قراءة كرنا)

قراءت نماز کے ارکان میں ہے ایک عظیم رکن ہے، اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: "ف اقرؤا ماتیسر من القرآن" اس آیت ہے قراءت کی فرضیت ثابت ہورہی ہے، اس باب کے تحت جواحادیث بیں ان میں قراءت کی فرضیت پانچوں نمازوں میں مقد ارقراءت اور بعض نمازوں میں بعض مخصوص سور تیں پڑھنے کی اہمیت ہے متعلق احادیث فدکور ہیں۔

## قراءت كىفرضيت ميں اختلاف

جانابا ہے کے قراءت فی اصلو ۃ فرض ہے، پھر آ گے تنصیل ہے۔ "فعندالشافعی واحمد فی جمیع الرکعات و عند مالک فی الاکثر" اور "عندالحنفیۃ فی رکعتین و عند زفر و الحسن بصری فی رکعۃ و احدۃ" اور ابو بکر بن الاصمو میان بن عیینہ اور ابن علیہ کے نزدیک قراءت فی الصلوۃ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ (الدرالمنفود: ۲/۲۱۸)

# قراءت كى فرضيت

اگرکوئی شخص منفر د تنها نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے لئے قراءت کرنا فرض ہے، اس طرح امام نماز پڑھارہا ہے تو اس کے لئے بھی قراءت کرنا فرض ہے، لیکن مقتد یوں کے لئے قراءت کی ممانعت ہے، مقتد یوں کے لئے قراءت کی ممانعت ہے، مقتد یوں کی قراءت امام کی قراءت ہے، ہی ہوجاتی ہے، اان کے الگ سے قراءت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:" واڈا قری القرآن فامستمعوا کے وانصتوا" [جبقرآن پڑھاجائے تو اس کو سنواور خاموش رہو] نیز آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے:" من کان لہ امام فقر اۃ الامام لہ قراء ۃ" [جس کا امام ہوتو امام کی قراءت ہی مقتد یوں کی قراءت ہے۔]

## مقتدیوں کے لئے قراءت کی ممانعت کی وجوہ

- (۱) .....امام کے ساتھ مقتدی بھی تلاوت کریں گے توامام کویریشانی لاحق ہوگی۔
  - (۲)....مقتذى يراضخ مين مشغول ہو گا، تو قرآن مين غوروفكرنه كر سكے گا۔
- (٣) ....قرآن کاادب میہ ہے کہ جب پڑھاجائے تو اس کوغورے سناجائے ، سننے کے بجائے خود بھی پڑھیں گے تو یہ خلاف ادب بات ہوگی ، بیتینوں وجوہات باب کے تحت آنے والی احادیث سے مدلل ہیں۔

# سری اور جهری نمازوں کی وجوہ

فجر کی نماز میں مغرب کی دور کعتوں میں ،اورعشاء کی دور کعتوں میں ، جمعہ اورعیدین کی نمازوں میں جہراً قراءت کی جائے گی ، بقیہ نمازوں میں سراً قراءت کی جائے گی۔ یہی طریقیہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین

وغيره ےثابت ہے۔

# جهری اورسری قرءت کی حکمت

سوال: اصلاً تو نمازول میں جہراً قراءت ہونی سپا ہے تھی ، کیونکہ جس طرح تمام ارکان کا اظہار ضروری ہے ، اسی طرح قراءت کا اظہار بھی ضروری ہے ، پر بعض میں سراور بعض میں جہر کیول ہے ؟

جواب: اس کی دواہم وجوہات نقل کرتے ہیں ،ایک تو وہ جس کو بہت ہے مفسرین اورعلاء نے ذکر کیا ہے ،اور جومشہورہے اور دوسری وہ وجہ جس کوحضرت شاہ ولی الله علیه الرحمہ نے اپنی کتاب ججة الله البالغہ میں ذکر کیا ہے۔

(۱) ۔۔۔۔ابتدائے اسلام میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نمازوں میں جبر فرمات سے ، شرکین قراءت من کرآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوایذ او پہو نچاتے سے ، اس پر قرآن پاک کی آیت "و لا تسجھ و بسصلات و لا تخافت بھا و ابتغ بین ذلک سبیلا" نازل ہوئی ۔ یعنی آپ نو تمام نمازوں میں جبر فرما ئیں اور نہ نمام نمازوں میں اخفاء کریں ، بلکہ ان دونوں کے درمیان راہ اختیار فرما ئیں ، اس قمین اخفاء شروع کردیا ، کیوں کہ یہی دونوں وہ او قات سے ، جن میں کفار آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں اخفاء شروع کردیا ، کیوں کہ یہی دونوں وہ او قات سے ، جن میں کفار آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذ ارسانی کے در پے رہنے تھے ، اور مغرب کے وقت کفار کھانے پینے میں اور عشاء اور فجر کے وقت راحت اور آرام میں گئر ہے تھے ، اس وجہ سے ان تینوں او قات میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبر فرمات تھے ، اور جعداور عید ین کی نماز مدینہ منورہ میں قائم ہوئیں ، اس لئے وہاں گفار کا کوئی مسکہ نہیں تھا ،

اس وجہ سے ان میں بھی جمر ہے، اور مدینہ منورہ میں اگر چہ کفار کاغلبہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہراور عصر میں اخفاء ہی کرتے رہے، اس کی وجہ رہے کہ بقائے تعلم بقائے سبب سے مستغنی ہے، جیسے کدرمل کا جوسب تعاوہ ختم ہو گیا، لیکن طواف کے دوران اب بھی رمل کیا جاتا ہے۔

(۲) ..... حضرت ثناه صاحب عليه الرحمة مراور جركى وجه لكھتے ہوئے رقم طرازين: "والسو
في مخافتة البطه و والعصر ان النهار مظنة الصخب واللغط في
الاسواق والدور، واما غيرهما فوقت هدو الاصوات، والجهر اقرب
السواق والدور، واما غيرهما فوقت هدو الاصوات، والجهر اقرب
السي تنذكر القوم واتعاظهم" مطلب يہ كدون كے وقت بازاروں اور
گھروں ميں بہت شورشرا بهرہتا ہے۔ ايب وقت ميں جبرى قراءت ميں کوئی خاص
فائد، نہيں تھا، اس وجہ سے مركاتكم ہے، اس كے برخلاف رات ميں اور فجر كے وقت
ماحول پرسكون رہتا ہے، اس وجہ سے اس ميں جبراً قراءت كاتكم ديا گيا ہے، نماز جمعه
اورعيدين خاص مواقع پر پر شعى جاتى ہيں، عام طور پر اوگ كاروباروغير، ترك كركے
محداً حاتے ہیں، اس وجہ سے ان ميں بھى جبراً قراءت كاتم ديا گيا ہے۔

# ﴿الفصل الأول﴾

### نماز میں سور و فاتحہ کی تلاوت

﴿ ٢٧٥﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ

بَغَاتِحَةِ الْكِتَابِ (منفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ لِمَن لَمُ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْقُرُآن فَصَاعِداً.

حواله: بخارى شريف: ۴۰ / ۱ ، باب و جوب القراءة ، كتاب الاذان ، حديث نمبر: ۵۹ / ۱ ، باب و جوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، كتاب الصلوة ، حديث نمبر: ۳۹۳ \_

قرجمه: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جوشخص سورهٔ فاتحه نه پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (بخاری مسلم) مسلم کی ایک روایت میں بیر ہے کہ جوشخص سورهٔ فاتحہ اور مزید کچھ نه پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔

تنظریعی: اس حدیث شریف سے بظاہریہ بھی بیں آتا ہے کہ ہر نماز میں تمام نماز میں تمام کے لئے ''سور و فاتح' 'پڑھنا ضروری ہے، نماز ہری ہو یا جہری، ای طرح نماز پڑھنے والا امام ہو یا مقتدی، مسافر ہو یا مقیم، اس پرسور و فاتحہ پڑھنالازم ہے، بغیر سور و فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، اس حدیث کے تحت جودوسری روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور و فاتحہ کے ساتھ مزید کھے اور تااوت کرنا الازم ہے۔

لا صلوة لهن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: جوفض سورة فاتحنه يرص اس كي نمازنه موكى، مديث كاس جزء بدومئك معلق بس:

سورہ فاتحہ کی رکنیت تو حدیث باب سے بول ثابت ہوتی ہے کہ صدیث میں اس کی تا وت کے بغیر نماز کی صحت کی نفی ہے ،

اور قراءت خلف الامام كامسكه يول ثابت ہوتا ہے كه "لاصلو-ة" كے عموم سے سير

معلوم ہور ہاہے کہ بغیر فاتحہ کی قراءت کے کسی کی بھی نماز نہ ہوگی ،خواہ امام ہویا مقتدی ہمعلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لئے بھی قراءت لازم ہے۔

### ركنيت فاتحهاور مذابهب ائمه

امام ابوحنیفه کا مذهب: امام صاحب کنز دیک مطلق قراءت فرض ہے، سورهٔ فاتحاور دوسری سورت کاملانا واجب ہے۔

دلیل: الله تعالی کاارشاد ہے: "فاقرؤا ماتیسر من القرآن" [قرآن میں ہے جو آسان ہو پڑھو] یہاں لفظ "ما" عام ہے، اس مطلق قراءت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، خبرواحد کے ذریعہ مطلق کومقید کرنا درست نہیں۔

#### اشكالا ت مع جوابات

اشکال: ''ماتیسر" میں کلمہ"ما'' مجمل ہے،اورحدیث باب اس کی تفسیر ہے،الہٰذا فاتحہ کے فرض قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جواب: لفظ "ها" عام ب، مجمل نہیں ہے، البذاا شکال درست نہیں ہے۔

**اٹ سکال**: حدیث با بخبر واحد نہیں ہے؛ بلکہ خبر مشہور ہے،للہٰ ذااس کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیاد تی درست ہے۔

جواب: علامه عنی نے لکھا ہے کہ اس روایت کو خبر مشہور قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ خبر مشہور وہ ہوتی ہے جے عہد تا بعین میں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوگیا ہو، اور یہاں ایسانہیں ہے کیونکہ زیر بحث مسلمتا بعین کے زمانہ میں بھی اختلافی رہا ہے، الہٰذا میخبر مشہور نہیں ہے۔

شوافع کا مذهب: امام شافعی کے نزد یک سورهٔ فاتحد کی قراءت برنماز میں فرض ہے، اور سورت کاملانا مستحب ہے۔

دلیسل: شوافع کی دلیل حدیث باب ہے، جس میں آسخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "لا صلواۃ لمن لم یقر أ بفاتحة الکتاب" یہاں فاتحه نه پڑھنے کی صورت میں نمازی فی کی گئی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی قراءت فرض ہے۔ جواب: (۱) ۔۔۔ خبرواحدے کتاب الله پرزیادتی جائز نہیں ہے، لہذا جوقر آن ہے ثابت ہووہ فرض ہے، اور جوحدیث باب ہے ثابت ہووہ واجب ہے۔

- (۲) ..... "الاصلواة" مين "الا" نفى كمال كے لئے ہے، اس پر قريند يہ كابن ماجه مين روايت ہے: "من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تسمام" اس حديث معلوم ہوا كه سورة فاتحة "كرنے سے نماز كا كمال فوت ہوجاتا ہے، نفس نماز درست ہوجاتی ہے۔
- (٣) .....ای حدیث میں مسلم شریف کے حوالہ سے جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں:
  "لسمن لسم یسقر أ بام القر آن فصاعداً" اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم
  سورة فاتحہ کی تلاوت کا ہے، وہی حکم سورة فاتحہ کے بعد ضم سورت کا ہے، لبنداامام شافعی گاسورة فاتحہ کو فرض قرار دینا اورضم سورت کو مستحب قرار دینا صحیح نہ ہوگا، اقرب الی الصواب فد بہب حنفیہ ہی کا ہے، کہ انہول نے مطلق قراءت کو فرض قرار دیا ہے، اور سورة فاتحہ وضم سورت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور سورة فاتحہ وضم سورت کو واجب قرار دیا ہے۔
- وجه ترجیع: حفیہ کے ندجب کے رائج ہونے کی وجہ بیہ ہے کمان کے مسلک میں تمام احادیث برعمل ہوجا تا ہے ،اور دوسرے مسلک برعمل کرنے میں بعض احادیث برعمل ہوتا ہے ،اور بعض کا ساقط کرنا لازم آتا ہے ، نیز احناف کی مؤید احادیث زیادہ ہیں ،

اورصرت محكم غيرمحمل ہيں۔

## قراءت خلف الإمام اور مذاهب ائمه

قراءت خلف الامام کا مطلب بیہ ہے کہ مقتری فاتحہ پڑھے گایانہیں،اس میں ائمہ کرام کااختلاف ہے،جس کومختصراً نقل کیاجا تا ہے۔

امام صاحب کا مذهب: امام صاحب کنزدیک مقتدی کیلئے سورہ فاتحہ پڑھنا جار نہیں، نماز جری ہویا سری اور مقتدی خواہ امام کی قراءت س رہا ہویا نہ س رہا ہو۔
دلیل: قرآ ن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''واذا قبری النقر آن ف است معواله وانست معواله وانست سوا'' [جب قرآ ن پڑھا جائے تو تم اوگ اس کی طرف کا ان لگایا کرو، اور فاموش رہا کرو] اس آ بت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرامام زور سے قراءت کر رہا ہے قو مقتدی کو بیا ہے کہ امام کی قراءت سے اور اگرامام آ ہت قراءت کر رہا ہے قو مقتدی کے لئے خاموش رہنالازم ہے۔

شوافع کا مذهب: امام شافعی کے زدیک مقتری کے لئے جہری وسری برطرح کی نماز میں سورۂ فاتحد کی قراءت واجب ہے۔

دليل: "لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها" [ايانكرو

البتة سورة فاتحمتنیٰ ہے، کیونکہ اسے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی آئخضرت سلی اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب لوگ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے قراءت کرنے لگے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے قراءت کرنے لگے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے قراءت کرتے ہیں، حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم آبھیں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم قراءت کرتے ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم قراءت کرتے ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً قراءت سے منع کیا، البتہ سورة فاتحہ کی اجازت دیدی، حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ سورة فاتحہ کارٹر ہناضروری ہے۔

جواب: اس حدیث مقدی پر فاتحد کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صرف جواز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث باب میں نہی سے استثناء ہے، اور نہی سے استثناء اباحت کے لئے ہوتا ہے، وجوب کے لئے نہیں ہوتا ہے۔

### تعارض مع جواب

تعارض: ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنامنع ہے،اور شوافع کی دلیل میں جو روایت گذری اس سے کم از کم جواز معلوم ہوتا ہے، تو جواز اور ممانعت میں تعارض ہے کیونکہ ممانعت نام ہے عدم جواز کا۔

ج واب: جواز کا تکم منسوخ ہو چکا ہے، شروع اسلام میں مقتدی فاتحاور سورت سب پڑھتے تھے، اولاً سورت پڑھنے کی ممانعت وارد ہوئی، اور فاتحہ کا جواز ہاتی رہا، پھر جب قرآن مجید کی آیت "اذا قبری المقبر آن فیاستمعوا له و انصتوا" نازل ہوئی تو فاتحہ کا جواز بھی ختم ہوگیا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے: "صلے النہی صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقراً خلفه قوم فنزلت واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا" [ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في نماز پرشى، چندلوگول في استمعوا له وانصتوا" آ بنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في تحجيج قراءت كى لبس آيت كريمه: "واذا قسرى القرآن الغ" نازل موفى إمعلوم مواكرة اوريمين سے مذكوره تعارض بھى وفع مولكيا، اور يمين سے مذكوره تعارض بھى دفع مولكيا۔

### اشكال مع جواب

اشكال: امام شافعی في جودليل پيش كى اس كے ايك جزء "لات فعلو اللا بام القرآن" عنو سورة فاتحه كا صرف جواز معلوم هور بائه، اور اس پر بحث هو بھی گئی، ليكن دوسر عجزء "فائه لا صلوة لمن لم يقرأ بها" اس عنو سورة فاتحكاو جوب ثابت هور بائه ،اس بر بحث نہيں هوئی۔

ت نے گا، حدیث باب میں موجود سورہ فاتحہ پڑھنے کا تکم امام اور منفر دکے تن میں ہے، چنانچہ اس کی وضاحت ترفدی کی اس حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ "من صلی رکعۃ لم یقوراً فیھا بام القرآن فلم یصل الا ان یکون وراء الامام" وحیق نے سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی الا یہ کہوہ امام کے بیجھے نماز پڑھ رہا ہو معلوم ہوا کہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ کی قراءت الزم نہیں ہے، منفر داور امام کے لئے سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں "لے منظر اللہ کی کوعام قرارد سے کرمقتدی کواس کے تعالی عنہ کی روایت میں "لے من لم یقر اللہ نے "کوعام قرارد سے کرمقتدی کواس کے تحت داخل کرنا درست نہیں ہے۔

نیز سب کے بزو یک مدرک رکوع مدرک رکعت شار کیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے حقیقة قراءت نہیں کی، لہذا ماننا پڑے گا کہ امام کی قراءت سے حکماً اس کی قراءت ہوگئی۔

# سور و فاتحہ کے بغیر نماز ناتص ہے

﴿ ٢٢ ٢ كَ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى صَلَّى صَلُوةً لَهُ يَقُرا فَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلُوةً لَهُ يَقُرا فَيْهَا بِهُمْ اللهُ مَنُ صَلَّى صَلُوةً لَهُ يَقُرا فَيْهَا بِهُمْ اللهُ عَنُهُ إِنَّا نَكُولُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ إِقْرا بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِيْنَ سَمِعُتُ رَسُولُ الله تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ قَسَمُتُ الصَّلُوةَ بَيْنِي وَيَنُنَ عَبُدِى نِصُفَيْنَ وَلِعَبُدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبُدُ ٱلْحَمُدُ الصَّلُوةَ بَيْنِي وَيَنْنَ عَبُدِى نِصُفَيْنَ وَلِعَبُدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ قَسَمُتُ الصَّلُوةَ بَيْنِي وَيَثَنَ عَبُدِى نِصُفَيْنَ وَلِعَبُدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ الْعَبُدُ ٱلْحَمُدُ

لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ، قَالَ تَعَالَىٰ حَمِدَنِى عَبُدِى وَإِذَا قَالَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ، قَالَ تَعَالَىٰ آتُنَى عَلَى عَبُدِى وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَحَدِيْ عَبُدِى وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَحَدَنِى عَبُدِى وَإِذَا قَالَ اللَّيْنِ قَالَ هَذَا بَيْنِى وَيَيْنَ مَحَدُنِى عَبُدِى وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِى وَيَيْنَ عَبُدِى وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَيَيْنَ عَبُدِى وَإِذَا قَالَ إِيَّالَ فَا إِذَا قَالَ إِيَّالَ نَسُتَعِينَ قَالَ هَذَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِينَم صِرَاطَ الْمُسْتَقِينَم صِرَاطَ الْمُسْتَقِينَم صِرَاطَ الْمُسْتَقِينَم وَلَا الضَّرَاطَ المُسْتَقِينَم وَلَا الْفَالَ هَذَا الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ، قَالَ هذَا الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ، قَالَ هذَا الْمَعْنُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ، قَالَ هذَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

حواله: مسلم شريف: ۲۹ ا/ ۱۷۰/ ۱، باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة، كتاب الصلوة، صديث نمبر: ۳۹۵\_

قرصی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جوشخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی اگرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جوشخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کی تااوت نہ کر بے قوہ نماز ناقص ہے۔ (فہی خداج [یعنی وہ نماز ناقص ہے]) تین بار فرمایا: وہ نماز ناتکمل ہے، حضر ت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت بھی کیا ایسا ہی ہے؟ حضر ت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس وقت بھی کیا ایسا ہی ہے؟ حضر ت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ علیہ وقت اپنے ول میں سورہ فاتحہ پڑھولیا کرو، بلاشبہ میں نے حضر ت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بند بے کہ درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا ہے، اور میر سے بند ہیں سارے جہان کے رب کے لئے بندہ جب ''المحصد مللہ رب المعالمین'' [تمام تعریفیں سارے جہان کے رب کے لئے تعریف کی اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حسمت المر حیم'' [اللہ تعالیٰ ہے عدمی ہان اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حسمت المر حیم'' [اللہ تعالیٰ ہے عدمی ہان اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حسمت المر حیم'' [اللہ تعالیٰ ہے عدمی ہان اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حیم'' السر حیم'' [اللہ تعالیٰ ہے عدمی ان اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حیم' المسر حیم'' [اللہ تعالیٰ ہے عدمی ہان اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حیم' المسر حیم' اللہ تعالیٰ ہے عدمی عبدی'' [میر سے بندہ نے ہیں: ''المسر سے عملی عبدی'' [میر سے بندے نے نہیں نے ہیں: ''المسر سے عہدی'' [میر سے بندے نے نہیں تا کہ تعریف کی اور جب بندہ کہتا ہے: ''المسر حیم' المسر سے عہدی'' [میر سے بندے نے نہائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''المسر سے عہدی'' [میر سے بندے نے نہائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''المسر سے عہدی'' [میر سے بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''المسر سے عہدی'' [میر سے بندے نے نہائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''المسر سے عہدی'' [میر سے بندے کے اور سے تعالیٰ کے

میری تعریف کی ] اور جب بنده کہتا ہے: "مالک یوم الدین" [روز جزاء کاما لک ہے ] تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: "مجدنی عبدی" [میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی ] اور جب بنده کہتا ہے: "ایاک نعبد و ایاک نستعین" [تری بی ہم بندگی کرتے ہیں، اور تجھ بی ہے ہم مدد بیا ہے ہیں ] تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: "هذا بیسنی و بین عبدی السخ" [بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا ] اور جب بنده کہتا ہے: "اهدن السحو اط السمستقیم النے" [بتا ہم کوراه سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پرتو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گراہ ہوئے۔ ] تو اللہ تعالی فرما تا ہے: "هذا لعبدی و لعبدی ما سأل" [بیمیرے بندے کے واسطے ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: "هذا لعبدی و لعبدی ما سأل" [بیمیرے بندے کے واسطے ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: "هذا لعبدی و لعبدی ما سأل" [بیمیرے بندے کے واسطے ہے، اور میرے بندے کو وہ طے گا جواس نے مانگا۔]

#### تشريع: ال مديث شريف مين خاص طور ريتين چيزين فد كورين:

- (۱) ۔۔۔۔ آئی مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تا کید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناتمام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، کیونکہ واجب جھوٹے ہی ہے نماز نامکمل ہوتی ہے، فرض جھوٹے سے تو سرے ہے نماز ہی منہیں ہوتی ہے۔ فرض جھوٹے سے تو سرے ہے نماز ہی منہیں ہوتی ہے۔
- (٣) .... حدیث قدی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ایک جز وسورہ فاتحہ کو

اپناوراپنی بندے کے درمیان بایں طور تقشیم کرلیا ہے کہ شروع کی تین آیتیں خود باری تعالی ہے متعلق ہیں، ان میں باری تعالی کی بندے کی جانب ہے حمد وثنا بیان کی اللہ تعالی ہے، چوتھی آیت بندے اور اللہ تعالی کے درمیان مشترک ہے، آدھی آیت میں اللہ تعالی ہی کی عبادت کا اعتراف ہے، اور آدھی آیت میں بندے کی طلب حاجت ہے، اور آخیر کی تین آیات بندے ہے متعلق ہیں، جس میں بندے نے اپنے لئے ہمایت کی دعا ماتی ہے، حاصل ہے ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتوں میں ہے ساڑھے تین آیات بندے ہے متعلق ہیں، اور ایول یہ سورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔

من صلى حداج:
جس نامز ميسورة فاتح بيس پر هي قورا فيها بام القرآن فهي خداج:
جس نامز ميسورة فاتح بيس پر هي قواس كي نماز ناقص ہے۔ "خدجت الناقة" اس
وقت بولا جاتا ہے جب اونٹی وقت ہے پہلے بچہ جن دے، اگر چہ تام الخلقت ہو، اور
"اخدجت" اس وقت بولا جاتا ہے جب كه بچہ نقص جناہو، اگر چكامل وقت گذرنے كے
بعد جناہو، الل لغت كى ايك جماعت اس بات كے قائل ہے كه "خدجت" اور "اخدجت"
دونوں ہى اس وقت بولے جاتے ہیں جب كه اونٹی نے ناتمام بچہ جناہو۔ (فیج المہم ۲/۲۹)

حدیث باب میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کوخدان سے تعبیر کیا ہے، اوراس کی وضاحت یا تاکید "غیبر تمام" ہے بھی کر دی گئی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوجائے گی الیکن نماز تابل اعادہ باقص اور ناتمام ہوگی، چنانچہ حنفیہ کے نز دیک فریضہ ساقط ہوجائے گا،لیکن نماز قابل اعادہ رہے گی۔

اقر أبها في نفسك: جبامام كے ساتھ نماز پڑھوتو دل بى دل ميں سورة فاتحہ پڑھو، حديث كابيجز ، حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه كااپنا اجتہاد ہے، جو كه حديث مرفوع کے مقابلہ میں ججت نہیں ہوسکتا، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے قول کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بغیر تلفظ کے دل ہی دل میں سورۂ فاتحہ پڑھی جائے ، یا پھر یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ سورۂ فاتحہ کی معانی کا استحضار رکھا جائے ، نہ کہ الفاظ کا اور بیہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ (مرقا ۃ: ۲/۲۸۴)

قسمت الصلوة: "صلوة" عمرادسورة فاتحت ،سورة فاتحفان كاجزء عن مرادسورة فاتحد بمارة فاتحد نماز كاجزء عن الماري كرجز ومرادليا كيائي، يا پيم "قراءة المصلوة" تحا،مضاف كوحذف كر كرف صلوة كهديا -

و بیینی و بین عبدی: نمازتو صرف الله تعالی کیلئے ہے، البذااس جزء ہے بھی خوب اچھی طرح وضاحت ہوگئ کہ نماز سے مراد سورۂ فاتحہ ہے، سورۂ فاتحہ الله تعالی اور بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے، کچھآیات میں الله تعالی کی تعریف ہے، اور کچھ میں بندے کی طلب اور حاجت ہے۔

#### نماز میں بسم الله برڑھنا

﴿ ٢٤٤ ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا كَانُوا اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الصَّلَوةَ بِالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢ / ١ / ١ ، حجة من قال لايجهر بالبسملة ، كتاب الصلوة . حديث نمبر : ٩ ٩٩.

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عندے روایت ہے كه حضرت نبی اكرم صلی

باب القراءة في الصلوة

الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر وحضرت عمر رضى الله تعالى عنهما نماز كو "السحسمة للله رب العالمين" ہے ثروع کرتے تھے۔

تنشب مع: نماز میں قراءة سورهٔ فاتحه ہے ثمر وع کی جائے گی۔ یہی طریقة حضرت نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا،حضرات شيخين رضى الله تعالى عنهمااور ديگراصحاب النبي صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور ثناء وغیرہ کو آستہ ہے بیٹر ھا جائے گا۔

كانو ايفتتحون الصلوة: حديث كال جزء عبظا برمعلوم بوتا ے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورۂ فاتحہ کی تااوت شروع کرنے ہے پہلے "بسسم الله" نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ حدیث میں قراءت کی شروعات مين "الحمد لله" براهيجاني كاذكر بهندك "بسم الله" كاحالا تكدامام ما لك كے علاوہ ديكرائم يورهُ فاتحري تااوت ہے پہلے "بسم الله السوحة من السوحيم" بير تھے جانے کے قائل ہیں، یدا لگ بات ہے کہ بعض لوگ آ ہستہ پڑھنے کے قائل ہیں،اوربعض آ واز کے ساتھ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں۔

در حقیقت یهال دومسکلے ہیں:

- (۱) ..... "بسم الله" قرآن كاجزء بيانبين؟
- (٢)....نماز مين سورهُ فاتحه بي يبلي "بسه الله" برهي جائے گي يانہيں۔ حدیث نمبر:۵۴۵/کے تحت دونوں مسکوں رتفصیلی بحث گذر چکی ہے۔

#### سورهٔ فاتحہ کے بعد آمین کہنا

﴿ ٢١٨﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَّنَ الْإِمَامُ فَآمِنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَأْمِينُ الْمَلِيكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ. (متفق عليه) وَافَقَ تَأْمِينُ الْمَلِيكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ. (متفق عليه) وَفِي رُوايَةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالَيْنَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلِيكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ هَولُوا آمِينَ فَائِدُ الْمُعَلِيكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ هِ هَدُا لَفُطُ البُحَارِي وَلِمُسُلِم نَحُوهُ وَفِي أَخُرَى لِلْبُحَارِي قَالَ إِذَا آمَّنَ الْمَلِيكَةِ عُفِرَلُهُ مَن وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلِيكَةِ عُفِرَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبُهِ. الْمَلِيكَة تُومِنُ فَمَنُ وَافَقَ تَأُمِينَ الْمَلِيكَةِ عُفِرَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ.

حواله: (پہلی روایت) بخساری شریف: ۱ / ۱ ، باب جهر الاصام بالتامین، کتاب الاذان، حدیث نمبر: ۲۸۰ مسلم شریف: ۲۱ / ۱ ، باب التسمیع والت حمید والتأمین، کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۲/۹۵ (دورک حدیث) بخاری شریف: ۲/۹۵ (دورک حدیث) بخاری شریف: ۲/۹۵ مسلم حواله بالا شریف: ۲/۹۵ مسلم حواله بالا شریف: ۲/۹۵ مسلم حواله بالا شریف نام کار باب التأمین، کتاب الدعوات، حدیث نمبر: ۱۲٬۹۵ مسلم حواله بالا شریف که اگر مسلی الله تعالی عند سے روایت به که حضرت رسول اگر مسلی الله تعالی عند سے روایت به که حضرت رسول کرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب امام آبین کچنو آبین کهوه اس لئے کہ جس شخص کی آبین فرشتوں کی آبین کهوه اس لئے کہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگیا تو اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جا کیں السف آلین، کچنو آبین کہو، اس لئے کہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہوگیا تو اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جا کیں گاری کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جا کیں گاری کے موافق ہوگیا تو اس کے سابقہ سارے گناہ بین کہو تا مین کو تا مین کہو تا مین فرشتوں کی آبین کے موافق ہوجائے گی اس کے سابقہ سارے گناہ بین کہو تا مین کہو تا کی تا مین فرشتوں کی آبین کرونات ہوجائے گی اس کے سابقہ سارے گناہ بین کہو تا مین کہو تا مین کرونات کی ایک موافق ہوجائے گی اس کے سابقہ سارے گناہ ہیں تو جس شخص کی آبین فرشتوں کی آبین کے موافق ہوجائے گی اس کے سابقہ سارے گناہ کین کہو تا مین کرونات کی سابقہ سارے گناہ کی تا مین کرونات کی تا مین کرونات کی تا مین کرونات کی تا مین کرونات کی تا موافق ہوجائے گی اس کے سابقہ سارے گناہ کرونات کی کی تا مین کرونات کی تا موافق ہونا کے گی اس کے سابقہ سارے گناہ کی تا موافق ہونا کے گنا کرونات کی کرونات کی کرونات کی کرونات کی تا کرونات کی کرونات کرونات کی کرونات کی کرونات کرونات کرونات کی کرونات کی کرونات کرونات کرونات کرونات کی کرونات کی کرونات کرونات کرونات کرونات کی کرو

بخش دئے جائیں گے۔

تعشریع: اس حدیث شریف میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقتدیوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو، اس روایت ہے آمین کہنے کی فضیات خوب انچی طرح معلوم ہور ہی ہے، کیونکہ آمین کہنے کا تمر ہیہ ہے کہ اگر کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجا کیں گے، سورہ فاتح کی تااوت کے بعد آمین کہنا فقہا ء کے نزد کی سنت ہے، البتہ زور ہے آمین کہنا جائے یا آ ہتہ ہے اس میں اختلاف ہے۔

اذا اهد الاهام فأهنو ا: مطلب بيئ كيج كدجب امام آيين كين كاراده كريائي بيئ كيج بالا حديث يمن به كدجب امام "ولا المضالين" كيج توسيح او كدامام آيين كين جاربائي، اى وقت مقتل جي آيين كي بين باتھ بين بوجائي، اور دونوں كي آيين ساتھ بين بوجائي، اور دونوں كي آيين ساتھ بين بوجائيں۔ دونوں كي آيين فرشتوں كي آيين ساتھ بين بوجائيں بوجائيں۔ اگر "فيان موافقت نہيں ہو سكے اگر "فيان كي فاكو تو الي كور فرشتوں كي ساتھ امام ومقتل كي موافقت نہيں ہو سكے گي ،"فيان همن وافق تأمينه" جس كي آيين فرشتوں كي ساتھ امام كي آيين كيموافقت نہيں ہو سكے گي ،"فيان همن وافق تأمينه" جس كي آيين فرشتوں كي آيين كيموافق بوجائي گي اس كي سابقہ سارے گناہ معاف بوجائيں گي ،موافقت اخلاص كے اعتبار ہے ہي اي توليت كے سابقہ سارے گناہ معاف بوجائيں گي ،موافقت اخلاص كے اعتبار ہے ہي اي توليت كے اعتبار ہے ہي ، اور يہاں فرشتوں ہے مراد" حفظه" فرشتے ہيں۔

#### مسئلهآ مين اوراختلاف ائمه

آمین کے سلسلہ میں پہلاا ختلاف رہے کہ آمین کس کاوظیفہ ہے؟ دوسراا ختلاف رہے

ہے کہ آمین آہتہ ہے کہا جائے یا بلند آواز ہے کیا جائے ؟ دونوں طرح کے اختلافات کو ترتیب وارنقل کیا جاتا ہے۔

### آمین کس کاوظیفہ ہے؟

جمهور كا مذهب: جهوركنزديكمقترى اورامام دونول كے لئے آين كبناسنت بے۔

دليل: 'اذا أمن الامام فأمنوا" [جبامام آبين كينوتم اوك بهى آبين كهو]معلوم بواكدام اورمقترى دونول آبين كهيل كيد

امام مالک کا مذهب: امام مالگ ایک روایت توجمهور کے قول کے مطابق ج، لیکن زیادہ مشہور روایت کے مطابق ان کا مذہب سے بھ آ مین صرف مقتدی کا وظیفہ ہے، امام کانہیں۔

دليل: امام ما لك كي وليل حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند كي مرفوع روايت ب: "ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبال اذا قبال الامام غير المغضوب عليهم والا الضآلين فقولوا آمين الخ" [جبامام "غير المغضوب عليهم والا الضآلين" كَهِ وَتَم اوك آمِين الْحَوق الله عليهم والا الضآلين "كَهَ وَتَم اوك آمِين اَلْحَ

امام ما لكُ فرمات بين كماس حديث مين آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في امام اورمقتدى كا كام ورمقتدى كام

جواب: جمہوراس کاجواب دیتے ہیں کہ امام مالک کی طرف ہے جوحدیث پیش کی گئی ہاں میں امام اور مقتدی کے وظائف کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مقصد ریہ ہے کہ امام اور مقتری دونول کی آمین بیک وقت ہوجائے ،اس کاطریقہ یہ بتایا گیا کہ امام جب "و لا السفالین" کہد لیو دونول لوگ "آمین" کہیں، تا کہ دونول کی آمین بیک وقت ہوجائے اور فرشتول کی آمین کے موافق ہو سکے ،اس کوایک حدیث میں کہا گیا ہے: "فان الاهام یقول آمین" [امام بھی آمین کہتا ہے۔]

## آمين سرأ كبي جائے ياجبرأ

امام ابوحنیفه تکا مذهب: امام صاحب کنزد یک امام ومقتری سب کے لئے آمین سرا کہنا سنت ہے۔

امام شافعی کا مذهب: امام شافعی کامفتی بهند بهب بیه به کمآیین جهرا کهناسنت ہے، یہی امام احمد کاند بہب ہے۔

امام ابوحنیفه کے دلائل: (۱) ..... "ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قال اذا قال الامام ولا الضآلین فقولوا آمین، فان الامام یقولها " وسلم قال اذا قال الامام ولا الضآلین فقولوا آمین، فان الامام یقولها " جبامام "ولا الضآلین " کیونم اوگ (مقتری) آ مین گهو،اس لئے کامام بھی آمین کہتا ہے عدیث کاس جزء ہے "ان الامام یقولها" ہے صاف معلوم ہورہا ہے کامام سرأ آمین کے گا،ای وجہ ہے تو یہ بتایا گیا ہے کامام بھی آمین کہتا ہے،اورجب امام سرأ کے گاتو مقتری بھی سرأ کہیں گے۔

(۲) .... حضرت واکل بن جمر رضی الله عنه کی حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں: "خصص بھا صوته" [ آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے آمین کہتے وقت آواز پست کرلی۔] (۳) ... حضرت امام نخی کا قول ہے کہ امام پانچ چیزیں آہستہ کیے گا۔(۱) ثناء۔(۲) تعوذ، (۳) بسم الله۔(۴) آمین۔(۵) تخمید۔ باب القراءة في الصلوة

(۳) .....ابوداؤدشریف میں حضرت سمر ہ اور حضرت عمران رضی الله تعالی عنهما کا واقعہ موجود ہے، حضرت سمرہ رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا ہے کہ جھے حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے دو سکتے یاد ہیں، ایک سکتہ تکبیر تحریمہ کے بعد، دوسرا سکتہ "ولا المضالین" کے بعد، حضرت عمران رضی الله تعالی عنه نے دوسر سے سکتہ کا انکار فرمایا ان دونوں حضرات نے حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی طرف رجوع کیا، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی طرف رجوع کیا، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی طرف رجوع کیا، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی طرف رجوع کیا، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی بات کو بحد من ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه کی بات کو بعد بھی جھے قرار دیا معلوم ہوا کہ حضورا قد س صلی الله تعالی علیہ وسلم "ولا المضالین" کے بعد بھی کچھ دیر کیلئے خاموش ہوتے تھے۔

جواب: امام شافعی کابیاستدایال اس وقت درست ہوسکتاہے، جب امام کی آمین کے علم کا کوئی اور ذریعہ نہ ہواور امام کے آمین کہنے کے وقت کی تعیمین کے لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی اور طریقہ نہ بیان کیا ہو، حالا نکہ روایات کا جائزہ لینے ہے

صاف طور پر بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام کے آبین کہنے کا وقت واضح طور پر بیان کر دیا ہے، چنا نچہ متن میں صدیث موجود ہے: "اذا قبال غیسر السمغضوب علیہم و لا الضآلین فقولوا آمین" یعنی جب امام "و لا البضآلین فقولوا آمین" کہہ چکتو مقتدی آ مین کہیں، اسی وقت امام بھی آ مین کہا امام "و لا البضآلین" کہہ چکتو مقتدی آ مین کہیں، اسی وقت امام بھی آ مین کہا جائے اور دونوں کی آ مین کا وقت ایک ہوجائے گا، اگر بیشری تنہ لی جائے اور بیکہا جائے کہ امام آمین کہاس کے بعد مقتدی آمین کہیں تو اس صورت میں امام اور مقتدی کا تو افت باقی نہیں رہے گا، اور حدیث کا اصل مقصد (کہامام ومقتدی کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوجائے )فوت ہوجائے گا۔

خلاصہ بیہ ہے کدامام کیلئے زورہے آمین کہہ کرمقندی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقتدی امام کے ''ولا الضآلین'' کہتے ہی خود سمجھ لیس کے کہ آمین کہنے کاوفت ہوگیا۔

#### اشكال مع جواب

الشکال: حدیث باب میں ''فیقولوا آمین'' ہے،خطاب کے موقعہ پر مطلق قول بولا جائے تواس سے جہر ہی مراد ہوتا ہے، لہذا آپ کا یہاں آمین کے بارے میں آہتہ کہنے کا حکم لگانا ضابطہ کے خلاف ہے۔

جواب: جوضابط پیش کیا گیا ہے وہ کل نہیں ہے، چنا نچ شوافع بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، چنا نچ د کھے روایت میں آتا ہے کہ ''اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لک الحمد" دیکھئے یہاں ''قولوا '' کہ کرخطاب کیا گیا ہے ضابطہ کے مطابق ''اللهم ربنا لک الحمد'' جہزا کہنا ہا ہے، کین جہزا کہنا ہے۔ کسی کا فد جہن ہیں ہے۔

امام شافعیؓ کے مذہب کے مطابق ایک دلیل نقل کی گئی ہے،اس کے علاوہ بھی جمرا کے جانے کے بارے میں جو ایک جانے کے بارے میں جو جانے کے بارے میں جو روایت صحیح نہیں ہیں ،اور جو سجھے ہیں وہ صریح نہیں ہیں۔

### جرأآ مین کہناتعلیم کے لئے تھا

روامات جہر آآ مین کہنے کے بارے میں بھی ہیں اور سرا کہنے کے بارے میں بھی ہیں، کیکن اگرغمیق نظرے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل سنت آمین میں یہ ہے کہ ''آ مین''سرا کہاجائے کیونکہ آمین ایک دعاہے، چنانچہ امام بخاریؓ نے عطا کاقول نقل کرتے ہوئے کہا ہے:''آمیسن دعیاءٌ'' اور دعامیں افضل سر ہے،حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی زور ہے آ مین کہا ہے تو وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے کہا ہے، جنانجہ حضرت وأكل بن ججر رضى الله تعالى عنه كي حديث ب: "فقال آمين يهد بها صوته ما اراه الا ليعبله منا" وحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ني آمين كهي اورآمين كهتے وقت آواز تھينجي، میں به همجھتا ہوں که حضوراقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کا مقصد تعلیم دینا تھا۔ <sub>آ</sub> جس طرح حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورخلافت میں ماہر ہے کچھاوگ دین سکھنے کے لئے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعلیم کے لئے ثناء زور سے پڑھی تھی، اس طرح آ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بھی سری نمازوں میں ایک دوآ بیتیں زور ہے تلاوت کرتے تھے،تا کہ لوگ یہ جان لیں کہ ہری نمازوں میں تا اوت کی جائے گی۔ حاصل بہہے کہ زورہے آمین کہنا بطور تعلیم تھا ،اصل آمین آ ہستہ ہے کہنا ہے۔ وجوه ترجيع: حفيه كالدبرااج ب،اس كي وجريت كديمؤيد بالقرآن ب،جيا كه گذراكم أين ايك دعا ب، اور دعا كاقر آن مين آ ہت ہے كرنے كاحكم ديا گيا

ہے، نیز احناف کے دلائل صریح اور ضیح ہیں، جب کہ شوافع کے دلائل جو صیح ہیں وہ صریح نہیں اور جوسریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں،اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آمین قرآن کاجز نہیں ہے،جس طرح "تعوذ" قرآن کاجز نہیں ہے،لہذا جس طرح "تعوذ" سرأے ای طرح آمین بھی سرأہے۔

قندیه: به جواختان گذرایه افضل اورغیر افضل مونے کا ختلاف ہے، جواز اورعدم جواز کا اختااف نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں جواز اورعدم جواز کی بحثیں چھیڑ ناقطعی درست نہیں ہے۔

### صف کی در شکی کا حکم

﴿ ٢٩٤﴾ وَعَنُ آبِيُ مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَاقِيْمُوا صُنْهُ وُفَكُمُ ثُمَّ لِيَوْمُ كُمُ أَحَادُكُمُ فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْر الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُحبِّكُمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْ كَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ فَبُلَكُمُ وَيَرُفَعُ فَبُلَكُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلُكَ بِتِلُكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ يَسْمَعُ الله لَكُمُ (رواه مسلم) وَفِي روايَةِ لَهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

حواله: مسلم شريف: ٢/١ ، باب التشهد في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر:۴۰ ۴۰۰ ترجمه: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت کراو، رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جبتم نماز پڑھوقا پی صفول کودرست کراو، پھر پا ہے کہتم میں سے کوئی شخص تمہارا امام ہوجائے تو وہ جب تبییر کہتو تم اوگ بھی تبییر کہو، الله تعالی اور جب وہ کہے: ''غیسر المعضوب علیهم و لا المصالین'' تو تم اوگ آ مین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول کریگا، پھر جب امام ''الله اکب ر'' کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، بلاشبہ امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے، اور تم سے الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو بیاس کے بدلہ میں ہے، پھر آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اور جب امام ''مسمع الله لمن حمدہ'' کہہ ، تو تم اوگ ''الملهم ربنا لک المحمد'' کہو، الله تعالی عنہ سے الله رسلم کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ اور قادہ رضی الله تعالی عنہ سے بیالفاظ بھی منقول ہیں: ''وافدا قرأ فانصتوا'' [ جب امام قراءت کر بے فاموش رہو] سالفاظ بھی منقول ہیں: ''وافدا قرأ فانصتوا'' [ جب امام قراءت کر بے فاموش رہو] مقتد یوں کو جند ہاتوں کی مدایت فرمائی ہے:

- (۱) ۔۔۔۔ جماعت شروع ہونے ہے پہلے صفوں کی درنتگی کا انچھی طرح ہے اہتمام کرلینا بیا ہے ،شریعت کی نگاہ میں صفول کی درنتگی کی بڑی اہمیت ہے۔
- (۲) ۔۔۔ مقتد یوں کواپنے میں ہے کئی ایسے خص کوامام مقر رکر لیما بیا ہے جوامامت کاالل ہو۔۔
- (٣) ....امام جب سورهٔ فاتحد کی تلاوت سے فارغ ہوجائے تو آمین کہنا ہا ہے ، آمین کہنے ۔ سے اللہ تعالی دعاضر ورقبول فرماتے ہیں۔
- (سم) ..... امام کے رکوع میں جانے کے بعد مقتد یوں کورکوع میں جانا میا ہے۔ اس طرح امام کے رکوع میں جاتا امام کے رکوع میں پہلے جاتا

ہے،اور پہلے ہی رکوع ہے واپس بھی ہوجاتا ہے،اس طرح امام اور مقتد یول دونوں کے رکوع کی مقدار برابر ہوجاتی ہے۔

(۵) ....امام ركوع سے اللہ وقت "سمع الله لمن حمده" كم كامقتر يول كوبيا بِ كه "اللهم ربنا لك الحمد"كهيں \_

اذا صلیتم فاقیمو اصفو فکم: مطلب بین که جب نماز کااراده کرو نواپی صفیل درست کراو، صفول کواس طور پر درست کرنا مسنون ہے کہ اس میں کجی یا کشادگی باقی ندر ہے۔

#### صفوں کی در شکّی کی فضیات

صفول كى درئتگى كى الله كے نبى صلى الله تعالى عليه وسلم نے بڑى تا كيد فرمائى ہے، اور صفول كى بجى پر بہت مى وعيدي سنائى بين، ايك موقعه پر آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: "سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلوة" [صفول كو سيد حاركھنانمازكوقائم ركھنے كا حصہ ہے ۔]

ايكموقعه برآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "اقيموا الصف في المصلوة فان اقامة الصف من حسن الصلوة" [نماز مين صف كوسيد هار كهو، اس لئ كرصف كاسيد هار كهنا نماز كرحسن مين شامل بي-]

ایک روایت میں ہے: "یسوی صفوفنا حتی کانمایسوی بھا القداح" آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفول کواس طرح سیدھا کرتے تھے، گویا آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ذریعہ سے تیرول کوسیدھا کر رہے ہیں۔]

# صفول کی بچی پروعید

آ مخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في صفيل شيرهى كرف والول كى شديد مدمت فرمائى به الكه موقعه برآ مخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "اقيه مه واصفوفكم فلاثا و الله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم" [آ مخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في تين مرتبه فرمايا كما پني صفول كوسيدها ركوه الله كي قتم اپني صفول كوضر ورسيدها كرو، ورنه الله تمهار حداول كه اندراختاياف دال دے گا۔

ایک روایت میں "بین قبلوب کم" کے بجائے "بین وجو ہکم" ہے،اس صورت میں یہ وعید ہوجائے گی کہ اللہ تنہارے چہرول کومنخ کردےگا۔

ایک موقعه پرآنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "لا تسخته له فوا فیه خته لفو قلو به کم من من من آگے پیچھے موکرا ختلاف مت ڈالو، ورنه تمهارے دلوں میں اختلاف بیدا موجائے گا۔

ایک موقعہ پرآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "فواللہ ی نفسسی بیدہ انسی الأری الشیطان ید خل من خلل الصف" [قتم ہے اس فرات کی جس کے قضر میں میری جان ہے، میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ صف کی کشادگی میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صف کے درمیان جگہ بھی نہ چھوڑنا میائے۔

### صفوں کی درنتگی میں غیر مقلدین کاطریقه

جب الله کے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے صف کی درنگی کی اتنی تا کید فرمائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم الجمعین صفوں کی درنگی پر بہت زیادہ توجہ دینے گئے،

ہارے زوی ان روایتوں کے معنی یہ ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے تھے، اسی طرح مل کر کھڑے ہونے کو "النواق" کے معنی مراونیس، کیونکہ "النواق" کے معنی النواق" کے معنی مراولین میکن نہیں ہے، چنانچہ مجازی معنی مراولینا ممکن نہیں ہے، چنانچہ مجازی معنی اختیار کئے جائیں گے، اور مجازی معنی "قویب" ہوں گے، جیسے که "النواق" کے ہم معنی لفظ "اختیار کئے جائیں گے، اور مجازی معنی "قویب" ہوں گے، جیسے که "النواق" کے ہم معنی لفظ "الصاق" کو الساق" کے خوی کتب میں نہ کور ہیں، خوکی کتابوں میں آتا ہے، "المباء للالصاق" اور اس کی مثال" مردت بوید" ذکر کی جاتی ہواتی ہواراس کی وضاحت کرتے ہوئے ہیات کی مرادلیا گیا ہے، "ای مردت بوید" وکری جاتی ہوں منہ ذید" و کھئے یہاں "الصاق" ہے قرب بی مرادلیا گیا ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات ان باتوں کی طرف توجہ نہ دے کر بن کلف ہیروں میں اور ان کا استدال انہیں احادیث بالا ہے ہے، کیلی میات تو ہیہ کہ کابورائی کا ستدال انہیں احادیث بالا ہے ہے، کیلی صاحبہ و د کہتہ ہو کہة بات تو ہیہ کہ کالغ طبیں، اب دیکھئے کیا ہمکن ہے کہ صاحبہ و د کہتہ ہو کہ صاحبہ و د کہتہ ہو کہتہ کیا کہ کی کہتے کیا ہو، اس صورت میں صف میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کے کندھا ملاکر ہی گھڑا ہو، اس صورت میں صف میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کے کندھا ملاکر ہی گھڑا ہو، اس صورت میں صف میں کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کے کندھا کو میں کو سے کندھا کہ کو کے دو کہتے کہ کی کو کے کندھا کو کو کو کو کی کر دو کی کے کہ کو کیا کہ کو کے کا کو کو کے کا کو کو کی کو کے کا کو کو کے کو کے کا کو کو کے کو کے کو کے کو کے کا کو کو کے کو کو کو کی کو کے کو کو کی کو کو کو کو کے کا کو کو کیا کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کے کو کے کو کے کو کی کو کے کو کے کو کو کے کو کو کو کو کو کی کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو کی کو کی کو کہ کو کو کے کو کے کو کی کو کو کے کو کیا کو کی کو کے کو کے کو کہ کو کے کو کی کو کے کو کو کے کو کے کو کو کے کو کو کو کو کو کو کو کو کے کو کو کے ک

قدول کابرابر ہونا ضروری ہوگا، اور بہ بات محال ہے، نیز حدیث بین آگ "کعب بہ کعبہ"
ہے، یہال "بکعب صاحبه" نہیں فر مایا ہے، جیسا کداو پر "بسمنک صاحب" اور
"بدر کبة صاحبه" فر مایا ہے، معلوم ہوا کدا ہے بغل بین کھڑے ہوئے ساتھی کے شخے ہے
مختا ملانا مرا ذہیں ہے، اور پھراگر مان بھی لیاجائے کدا ہے ساتھی کے شخے مراد بین تو بھی حافظ
ابن ججر کے قول کے مطابق بی مبالغہ پرمحمول ہوگا، کیونکہ بغل بیں کھڑے ہوئے ساتھی کے شخے
ابن ججر کے قول کے مطابق بی مبالغہ پرمحمول ہوگا، کیونکہ بغل بیں کھڑے ہوئے ساتھی کے شخے
کے ملانا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا غیر مقلدین جوایک دوسر سے کے بیر سے بیر چپکا کر
کھڑے ہوتے ہیں وہ طریقہ منشأ حدیث کے مطابق نہیں ہے، نیز بیطریقہ بیئت صلاق کے
خلاف بھی ہے، اوراس صورت بیں کشادگی بھی درمیان بیں ہوجاتی ہے، جبکہ آنخضرت سلی
خلاف بھی ہے، اوراس صورت بین کشادگی کوبند کرنے کا حکم دیا ہے۔ "النواق" والی حدیث کا
اللہ تعالی علیہ وسلم نے سد خلل یعنی کشادگی کوبند کرنے کا حکم دیا ہے۔ "النواق" والی حدیث کا
صرف یہ مطلب ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک ہی خط پر کھڑے ہوتے تھے،
اورایک دوسر سے مل کر کھڑے ہوتے تھے۔

ثم نیے مکم احد کم: پھرتم میں ہے کوئی شخص تمہاراامام ہوجائے بیاس صورت میں ہے جب کہ تمام مقتدی عمراور فضیات میں برابر ہوں، ورنہ جوامامت کا زیادہ الل ہوگااس کوامام بنادیا جائے گا۔

فاذا كبر فكبروا: يهال بيبتايا جاربائ كدامام كى موافقت لازم ب، حافظ ابن جحر فرمات بيس امام كى تبيرات سي بير ابن جر فرمات بيس امام كى تبيرات سي كي تاخير كرنا بيائي ، الروه امام ت آگے بڑھ گياتوال كى نماز باطل ہوجائے گى۔

و اذا قبال غیر المغضوب علیهم و لا الضآلین فقولوا آمیدن: ای میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کی قراءت کر بے مقتدی خاموش رہیں اور سنیں ، حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ یہیں سے امام اور مقتدی کے آمین کینے میں مقارنت کا استحباب مستفاد ہورہاہے، اس لئے کہ یہ بات معلوم ہے کہ امام کے لئے سورۂ فاتحہ ہے فراغت کے بعد آمین کہنامتحب ہے،اورمقتدی ہے پہلے رکوع میں جاا جاتا ہے، اور مقتری سے پہلے رکوع سے واپس بھی آ جاتا ہے۔ البذا امام اور مقتری کی رکوع کی مقدار یکسال ہوجاتی ہے۔

و اذا قر أ فانصتو ا: حديث كاس جزءت بيبات معلوم مورى بك مقتدی امام کے پیچھے خاموش کھڑا ہوگا،قرا بت نہیں کرے گا۔

#### نماز میں قراءت کا ذکر

﴿ ١٤٤ ﴾ وَعَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ فِي الْاُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيُن وَفِي الرَّكَعَتِين الأَخْرَيْين بِأُمّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَيَطَوّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِيٰ مَالاَيُطِيلُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِيُ الْعَصُرِ وَهِكَذَا فِيُ الصُّبُحِ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٤٠ ١/١، باب يقرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٢١٦٦ مسلم شريف: ١٨٥ / ١ ، باب القراءة في الظهر والعصر، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٥٠٥١\_

ترجمه: حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عندے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ظهر کی شروع کی دورکعتول میں سورهٔ فاتحه اور دوسورتیں پڑھتے تھے،اوراخیر کی دور کعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے،اور بھی بھی ہمیں کوئی آیت سنادیتے تھے،اور پہلی رکعت جتنی کمبی کرتے تھے، دوسری رکعت اتنی کمبی نہیں کرتے تھے، اس طرح عصر میں اور اس طرح فجر میں کرتے تھے۔ (پہلی رکعت کے مقابلہ دوسری رکعت کمبی نہیں کرتے تھے۔)

تشریع: اس مدیث شریف میں چند باتیں خصوصیت سے بیان کی گئی ہیں۔

- (۱)..... آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ظهر میں یعنی بپار رکعت والی نماز میں شروع کی دو رکعت میں سور و فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کی بھی قراءت فرماتے تھے،اور بقیہ دورکعت میں صرف سور و فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے۔
- (٣) ..... شروع کی جن دورگعت میں سورۂ فاتحہ کے ساتھ مزید سورتوں کی تااوت ہوتی ہے۔ ان دور کعتوں میں ہے پہلی رکعت کو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً دوسری رکعت کے مقابلہ میں دراز فرماتے تھے ،اس کی وجہ پیھی کہ جولوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ اوگ بھی شامل ہوجا کیں۔

سور تین: مطلب بیہ کہ شروع کی دور کعتوں میں ہے ہر رکعت میں سور و فاتحہ اور ایک سورت کی تااوت فرماتے تھے، مجموعی طور پر دور کعتوں میں دوسورتیں ہوجاتی تھیں ۔

احیانا: سری نماز میں جہڑا گی۔ آیت بھی سنانا نا درالوقوع عمل تھا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۂ فاتحہ یا سورت کے بعض کلمات پڑھ کرسناتے تھے، (انہی بعض کلمات کے سنانے کو''الآیدۃ'' نے جیسر کیا ہے ) تا کہ علم جوجائے کہ کون می سورت تااوت کی جارہی ہے، حافظ ابن ججرؓ فرماتے ہیں کہ سری نماز میں آپ کاجہر آپڑھنا بغیر قصد کے تھا، یا بیان جواز کے لئے تھا، یااس لئے تھا کہ اوگوں کوقر اءت کا علم ہوجائے یابڑھی جانے والی سورت کاعلم ہوجائے۔

ہاں بیان جواز ہے بیمرادلیا جا سکتا ہے کہ ایک یا دوآ بیوں کا جہزاً تا اوت کرنا اور بقیہ آیات کاسراً تا اوت کرناسر اُہی شار ہوتا ہے۔

و یسطنول فی الر تعت الاولی : آپ سلی الله تعالی علیه وسری رکعت کے مقابلہ میں پہلی رکعت طویل رکھتے تھے، اس کی وجہ کے سلسلہ میں جافظ ابن ججرً فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں نشاط زیادہ ہوتا ہے، تو خشوع وخضوع بھی زیادہ ہوگا، لہذا پہلی رکعت لمیں رکھی جائے گی، اس کے علاوہ رکعتیں ہلکی رکھی جائیں گی تا کھا کتا ہے نہ ہو۔

### آخر کی دور کعتوں میں سور و فاتحہ کا حکم

آخری دورکعتول میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کاجواب ہیہ ہے کہ شوافع وحنابلہ شروع کی دورکعتوں کی طرح آخر کی رکعتوں میں بھی فاتحہ ضروری قرار دیتے ہیں، حنفیہ کے یہاں مشہور قول ہیہ ہے کہ آخری دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ کی قراءت واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے۔

سرى نمازوں ميں جهرا قرا، ت: حديث باب كاندرراوى قل كرتے إي، "يسمعنا الآية احياناً" عمعلوم بوتائ كيرى نماز ميں بھى كھى ايك

آیت جمراً بھی تلاوت کرتے تھے۔

حفیہ کے بیہاں جبری نمازوں میں جبرا اور سری نمازوں میں سرا قراءت کرنا واجب ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پر موا ظبت فرمائی ہے، بیبیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سری نماز میں جبر کرتا ہے یا جبری نماز میں سرکرتا ہے تو اجب بھوٹے کی وجہ سے تجدہ سہوگا، میں سرکرتا ہے تو اجب بھوٹے کی وجہ سے تجدہ سہوگا، لیکن بیبیں پر یہ بات بھی بجو لیمنا بیا ہے کہ اگر سری نماز میں جبر آیا جبری نماز میں سرآئا مری نماز میں جبر آیا جبری نماز میں سرآئا مری معلوہ "کی مقدار سے کم ہے تو وہ معاف ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سری منازوں میں جو جبر فرمات تھے وہ "مایہ جوز بدہ المصلوہ "کی مقدار سے کم تھا، البذال ایک صورت میں کوئی اشکال نہیں رہا، اوراگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تا و و سالہ اوراگر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو سے دور سے کرمانے کامقصد تعلیم تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو سے دور سے کہا، جیسا کہ واکل بن جبرگی روات گذر چکی ہے۔" یہ صدد د بسہ صورت میں اور اور الا لیم علیہ وسلم نے آپئی آ واز بلندگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کامقصد جمیں تعلیم و بنا تھا آپ کامقصد جمیں تعلیم و بنا تھا آپ کامقصد جمیں تعلیم و بنا تھا آپ کام شمدہ بمیں تعلیم و بنا تھا آپ کی طرح سری نماز میں آپ تعلیم کی غوض سے جمیتا ہوں کہ آپ کامقصد جمیں تعلیم و بنا تھا آپ کی طرح سری نماز میں آپ تعلیم کی غوض سے جبرفر مات تھے۔ و اللہ تعالی اعلیہ اعلیہ .

#### تبهلى ركعت كى طوالت

حدیث باب کے الفاظ" کیان یہ طول فی الرکعۃ الاولیٰ" ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی رکعت کوطول ویتے تھے۔ حدیث باب میں ظہر،عصر اور فجر کا تذکرہ ہے، بقیہ نمازوں کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا، کیونکہ پہلی رکعت کو طول دینے کی جوعلت ہے وہ مشترک ہے، بیعلت کیا ہے؟ حضرت ابو قیادہ رضی اللہ تعالی عنہ بی کی روایت جو کدابو داؤ دمیں ہے اس کی صراحت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: ''فسطنت ان ان یہ رید بیدلک ان یہ درک الناس الرکعة الاولیٰ" [ہم بیجھتے ہیں که آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد بیتھا کہ لوگ پہلی رکعت پالیں] یہی جمہور کا ند ہہ ہے، امام ابو حنیفه فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی پہلی رکعت کوطول دیا جائے گا کیونکہ بینیندا ورغفلت کا وقت ہے، فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی پہلی رکعت کوطول دیا جائے گا کیونکہ بینیندا ورغفلت کا وقت ہے، دیگر نمازوں میں قراءت کے اعتبار سے پہلی اور دوم کی رکعتوں کا طول ہرا ہر رہے گا۔

اور جن احادیث ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مطلقاً پہلی رگعت کمبی ہوگی اس کی تو جیہامام صاحب بیرکرتے ہیں گدرکعت اولی میں ثناء شمیہ وغیرہ کا اضافہ ہے،اس لئے وہ کمبی ہوتی ہے،ورنیاصل قراءت کے اعتبارے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مسلم شریف کی روایت ہے: "کان یقر أفسی صلوة الظهر فی الاولیین فی کل رکعة قدر ثلیثین آیة، وفی العصر فی الاولیین فی کل رکعة خمس عشر آیة، آ تخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم ظهر کی نماز میں شروع کی دور کعتوں میں ہے ہر رکعت میں میں تیوں کے بقدر تااوت فرماتے تھے، اور عصر کی دور کعتوں میں ہے ہر رکعت میں بندرہ آیتوں کی تااوت فرماتے تھے۔ آ

حدیث بالاے خوب اچھی طرح واضح ہوگیا کہ شروع کی دورکعتوں میں قراءت کے اعتبارے کمی بیشی نہیں ہے،البتہ فجر کی نمازاس ہے متفلیٰ ہے۔

### ظهراورعصر ميں قراءت كى مقدار ﴿ ا 24﴾ وَعَنُ آبِيُ سَعِيُدِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

قَالَ كُنَّا نَحُزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهُرِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الطُّهُرِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ لَكَنَيْنِ مِنَ الطُّهُرِ فَلَرَ قِرَاةً المَّم وَاللهَ عَنْ رُوايَةٍ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَلْرَ ثَلَالِيْنَ آيَةً وَحَزَرُنَا فِى السَّحُدَةِ وَفِى رِوايَةٍ فِى كُلِّ رَكُعَةٍ فَلْرَ ثَلَالِيْنَ آيَةً وَحَزَرُنَا فِى السَّحُدَةِ وَفِى رِوايَةٍ فِى كُلِّ رَكُعَةٍ فَلْرَ ثَلَالِيْنَ آيَةً وَحَزَرُنَا فِى اللهَ حَرَيْنِ مِنَ فَيْ اللهُ حَرَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى الدَّحُريَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى الدِّعُونَ مِنَ الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى الدِّعُونَ مِنَ الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى النِّعُمنِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرُنَا فِي اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى النِّعُمنِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَن الطَّهُرِ وَفِى اللهُ حَرَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى النِّعُمنِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَن الطَّهُ وَقِي اللهُ عَلَيْنِ مِنَ المُعْمَرِ عَلَى النِّعُمنِ عَلَى النِّعُمنِ مِنْ ذَلِكَ وَ وَفِي اللهُ عَلَى المُ المُعْمَرِ عَلَى النِّعُمنِ عَلَى النِّعُلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَ وَاللهُ مُسَلِمٍ عَلَى النِّعُمنِ عَلَى النِّعُمُ فِي الْمُلْكِيْنَ مِنَ الطَّهُ وَاللهُ مُسلم عَلَى النِّعُمُ وَالْمَالِي اللهُ مَنْ الطَّهُ وَالْمَالِيْنَ الطَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى النِعْمَالِ اللهُ اللهُ الْمُنْ المُلْكَ وَاللهُ اللهُ المُلْكِمِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللمُ ا

حواله: مسلم شريف: ١/١٨٦/١٨١ ، باب القراءة في الظهر والعصر، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٣٥٢\_

حل لغات: نَحزرُ حزر (ن) حزارا اندازه كرنا، تخمينه لگانا ــ

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے گہ ہم ظہراور عصری نماز میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے، چنانچہ ہم نے اندازہ لگایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہری شروع کی دور کعتوں میں "السم تسنویل" کی قراءت کے بقد رقیام کرتے ہیں اورا یک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں تمیں آیات کی تااوت کے بقد رقیام کرتے ہیں، اور آخری دور کعتوں کے قیام کا ہم نے اندازہ لگایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نصف کے بقد رقیام کرتے ہیں، اور ہم نے عصر کی نماز کی پہلی دونوں رکعتوں کے بارے میں اندازہ کیا گہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں رکعتوں کے بارے میں اندازہ کیا گہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں رکعتوں کے بارے میں اندازہ کیا گہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں رکعتوں کے بقد رقیام کرتے ہیں، اور عصر کی آخری دو

تشریع: ای حدیث شریف میں آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کے ظہراور عصر کی رکعتوں میں قیام کی مقدار کا ذکر ہے، حدیث باب سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ

#### نمازظهر میں''واللیل''پڑھنے کا ذکر

﴿ ٢ كَ كُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَانُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَانُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ بِاللَّيُلِ إِذَا كَانَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ بِاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَىٰ وَفِي النَّهُمُ رِبّاكَ الْاعْلَى وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ يَغُشَىٰ وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ يَغُشَىٰ وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ وَفِي الطَّبُحِ اطُولَ مِن ذَلِكَ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٨٥ ١/١، باب القراءة في الصبح، كتاب

الصلوة، حديث نمبر:۴۵۹\_

قرجه: حضرت جابر بن مره رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ظهر مين "و المليل اذا يغشى" كى تااوت فرمات تيم، اورا يك روايت مين به كه "مسبح السم د بهك الاعلى" قراء تفرمات تيم، اورعصر مين بهى اس مقدار مين قراءت كرت تيم، اورضح كى نماز مين اس سے لمبى قراءت فرماتے تيم، اورضح كى نماز مين اس سے لمبى قراءت فرماتے تيم۔

تشریع: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم ظهری نماز میں مبھی "واللیل" پڑھتے سے آنخصرت سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ظهری نماز میں بھی ظهری نماز کے سے اسم ربک الاعلیٰ" پڑھتے سے ،اورعصری نماز میں بھی ظهری نماز کے بقدر تااوت کرتے تھے۔

یہاں میہ بات ندکور ہے کہ ظہر کی نماز میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ ' ''واللیل'' کی قراءت فرماتے تھے۔

حقیقت بیہ ہے کہ بہت ی روایات ہیں جن میں آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کی تابعت کا ذکر ہے جس راوی نے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کو جوسورت برا ھے سنا روایت کیا ہے۔

#### قراءت مسنونه

فقہاء احناف نے نمازوں میں قراءت کی مسنون مقدار بیان کی ہے، اس کے مطابق فجر اورظہر کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد طوالِ مفصل میں ہے کسی سورت کا پڑھنا مسنون ہے، سورہ "حجر ات" ہے سورہ "بروج" تک کی سورتیں طوال مفصل کہا تی ہیں ہمراور عشاء کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اوساط مفصل میں ہے کسی سورت کا پڑھنا مسنون ہے، سورہ "بروج" ہے سورہ "بروج" سے سورہ "بروج" سے سورہ "کی سورتیں اوساط مفصل کہا تی ہیں، اورم غرب کی

ماز میں قصار منصل کی سورتوں میں ہے کسی سورت کاریا ھنامسنون ہے، سورہ "لہم یہ کن" ہے سورۂ ''نامعہ'' تک کی سورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں۔

#### نمازمغرب ميں قراءت مِسنونه

﴿ ٢٤٣﴾ وَعَنُ جُبِيُرِ بُنِ مُطُعِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرب بالطُّور (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٥ • ١/١، باب الجهر في المغرب، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٧٥٥ عرسلم شريف: ٨٥ ١/١، باب القراءة في الصبح، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣١٣ \_

ت جمه: حضرت جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه ميں نے حضرت رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کومغر ب کی نما زمیں سورہُ طور پڑھتے ہوئے سنا۔

قعشیه مع : مانطو د : آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم کاعام معمول مغرب کی نماز میں قصار منصل کی سورتوں میں ہے کسی سورت کے بڑھنے کا تھا۔سلیمان بن بیار رضی اللہ تعالى عنه كاروايت ب: "فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل" ليكناس عديث عيبات معلوم موتى ي كمغرب كى نمازيس سورة طور بربھی ، جو کہ طوال مفصل میں ہے ہے ، فتح الباری میں بیربات کھی ہے کیمکن ہے یہاں "بالطور" كا"ب" "من" كمعنى مين بو،جيها كدالله تعالى كرارشاد "عينا يشوب بها عباد الله" مين "بها" كا"ب" "من" كمعنى مين ب\_ امام ما لک مخرب کی نماز میں طویل سورتوں کے پڑھنے کو کروہ قراردیتے ہیں، جب کو امام شافع گاس کو کروہ قرار نہیں دیتے ہیں، اور نہ مستحب قرار دیتے ہیں، عافظا ہن جر کے قول کے مطابق اس سلسلہ میں اصل بہت کہ جو چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات ہوا فلیت فرمائی ہوتو وہ مستحب ہوتی علیت ہوا واراس پر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواظبت نہیں فرمائی، لیکن جو چیز آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواظبت نہیں گرمائی، لیکن جو چیز آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تابت ہے، اس کو جائز کہیں گئی گئی ہوتا گئی مخرب کی نماز میں طوال مفصل کا پڑھنا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تابت ہے، لیکن مواظبت نابت نہیں کہا جائے گا۔
مواظبت نابت نہیں ہے، اس لئے اس کو مستحب نہیں کہیں گے البتہ مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا۔
مواظبت نابت نہیں ہے، اس لئے اس کو مستحب نہیں کہیں گے البتہ مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا۔
مواظبت نابت نہیں ہے، اس لئے اس کو مستحب نہیں کہیں تے البتہ مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا۔
مواظبت نابت نہیں ہے، اس کی وجہ یا تو بیان جواز ہے، یا چر آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ مقتد اوں کو طویل قراء ت میں مشتقت نہیں ہوگی۔ بیل مشتحت نہیں ہوگی۔ بیل خوشی ہوگی۔

ای حدیث کے راوی جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عند بدر کے قید یوں کے سلسلہ میں بات کرنے کے لئے تشریف لائے ، مغرب کی نماز میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہم نے سورہ طور کی تا اوت فرمائی ، جب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہم نے بی آیت: "ان عداب ربک لو اقع" تا اوت فرمائی تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں "کے انسما صدع قسلہی" [میرادل ریز ، دیز ، جو گیا ] اور جب "ام خسلے قوا مین غیسر شہریء" سے "المصیطرون" تک سنا تو میرا حال ہے ہوا کہ "کانہ ما قلبی یطیر" [ایبا لگتا تھا کہ میرا دل اڑجائے گا ] اور ایک روایت میں ہے: "و ذاک اول ما وقر الایمان فی قلبی" یہ وہ پہلی چیز شمی جس نے میرے دل میں ایمان کو جاگزیں کردیا۔

یہیں ہے رہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کافر وفائق اپنے کفر اور نسق کے زمانہ کی سی

ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں تو وہ معتبر ہول گی، لیکن شرط رہے کہ جس وقت وہ بیان کررہے ہیں اس وقت ان کے اندرصفت عدالت موجود ہو۔

#### الضأ

﴿ ٢٤٢﴾ وَعَنُ أُمِّ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي عَنُهَا فَالَتُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي المَّهُ سَلَّمَ سَلَّمَ يَقُرَأُ فِي المَوْسَلَاتِ عُرُفًا۔ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٥ • ١ / ١ ، باب القراء ة فى المغرب، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٣٠ كـ مسلم شريف: ٨٥ ١ / ١ ، باب القراء ة فى الصبح، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٢٢٠ ٨ \_\_\_

ترجمه: حضرت المضل بنت حارث رضى الله تعالى عنها بروايت بوه بيان كرتى بين كه بين في خضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كومغرب كى نماز بين سورة "والموسلات عرفا" بير صلى بوئ سنا

تعشریع: آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم بهی بهی مغرب کی نماز میں لمبی سورتیں تاوت فرمات سے، اصل میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنے زمانة خلافت میں کوفه کے حاکم حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کے باس مید کھر بھیجا تھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کاعمل اختیا رکیا جائے ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے یہ ہدایت اس کئے دی تھی کہ آنخضرت صلی الله تعالی عنه نے ایم ہدایت اس کئے دی تھی کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کامعمول بھی اس کے مطابق تھا، بھی بھی آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس کے علیہ وسلم کامعمول بھی اس کے مطابق تھا، بھی بھی آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کے علیہ وسلم کامعمول بھی اس کے مطابق تھا، بھی بھی کمیں سے تحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس کے علیہ وسلم کے اس کے علیہ وسلم کامعمول بھی اس کے مطابق تھا، بھی بھی کمی سے کھیں اس کے مطابق تھا، بھی بھی اس کے مطابق تھا کی مطابق تھا، بھی بھی اس کے مطابق تھا، بھی بھی اس کے مطابق تھا کہ بھی اس کے مطابق تھا کی مطابق تھا کے مط

خلاف بھی کیاہے۔

بخاری کی روایت میں بیالفاظ بیں: "عن ابن عباس رضی الله عنه انه قال ان ام الله عنه الله عنه انه قال ان ام الله عنه سمعته وهو يقرأ والمرسلات " [ام فضل في حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه و "والمرسلات عرفا" بر عته موئ سنا ام فضل رضی الله تعالی عنها في سنے کے بعد کہا بیٹے تم في اس سورت کی تااوت کر کے مجھے بیہ بات یا دواا دی کے حضوراقد سلی الله تعالی علیہ وسلم في سب سے آخری مغرب کی نماز میں یہی "سورة والے مرسلات" تااوت فرمائی تھی۔

چونکه 'نسورهٔ والمعر مسلات' قصار مفصل میں نے نہیں ہے،اس معلوم ہوا کہ مغرب میں لمبی سورتیں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے،اس لئے بھی بھی لمبی سورتیں بھی پڑھ لینا بیا ہے تا کہاس سنت پڑھل بھی ہوتارہے۔

#### امام مقتدی کی رعایت کے ساتھ قراءت کرے

 تَعُمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَثُمَّ آثَى قَوْمَهُ فَٱفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ وَقَالَ مُعَاذُ ٱفْتَانُ ٱثْتَ إِقُراً وَالشَّمُسِ وَضُحْهَا، وَالضَّحَى، وَاللَّيُلِ إِذَا يَعُشَىٰ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِكَ الْاعُلَىٰ۔ (متفق علیه)

حواله: بخارى شريف: ٩٨ / ١ ، باب من شكى امامه اذا طول، كتاب الاذان، حديث نمبر: 2٠٥ ـ مسلم شريف: ٨٧ ١ / ١ ، باب القراء ة فى العشاء، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٦٥ \_

توجمه: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت معاؤا بن جبل رضی الله تعالی عند جب حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخماز پڑھتے تھے، پھر واپس آ کراپنی قوم کی امامت کرتے تھے، ایک رات نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھراپی قوم میں تشریف لائے اوران کی امامت کی ، حضرت معاؤرضی الله تعالی عند نے سور ہُ بقرہ کی قراءت شروع کی استے میں ایک صاحب نے سلام پھیرلیا اور انہوں نے تنہا نماز پڑھی اور چلے گئے، لوگوں نے ان صاحب سے کہا کہ کیاتم منافق ہوگے ہو؟ وہ صاحب بولے نبیس ، الله کی قسم میں منافق نبیس بول، میں نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس شرور جاؤں گا، اور آنم خضرت میں الله تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم اونوں والے ہیں، ہم دن کومخت کرتے ہیں اور معاؤ (رضی الله تعالی عنہ) نے رسول! ہم اونوں والے ہیں، ہم دن کومخت کرتے ہیں اور معاؤ (رضی الله تعالی عنہ) نے رسول! ہم اونوں والے ہیں، ہم دن کومخت کرتے ہیں اور معاؤ (رضی الله تعالی عنہ) نے سلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھی، پھراپی قوم میں واپس آئے ، اور انہوں نے ، اور انہوں ہے ، اور انہوں نے ، اور انہو

تعالی عنه کی طرف متوجه ہوئے اور ارشاد فرمایا: '' کیا فتنہ میں ڈالنے والا ہے؟ اے معاذ! "والشمس وضحها، والضحي، والليل اذا يغشى اورسبح اسم ربك الاعلىٰ'' يرُّ ها كرو\_''

تشریع: امام کومقتریول کی رعایت کرتے ہوئے نمازیر ٔ هانا بیا ہے ،اگر جماعت میں شامل لوگ کمزور سن رسیدہ اورضرورت مند ہوں تو قراءت مختصر کرنا بیا ہے ،اگر کوئی امام مقتدیوں کی رعابت نہیں کرتا ہے، تو مقتدیوں کوخود امام ہے اورا گرامام نہ مانے تو حکام بالاے شکایت کرنے کاحق ہے،اورشکایت کرنا فیبت میں شارندہوگا۔

بخاری شریف میں اس حدیث ہے پہلے اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے اس میں یہ بات ہے کہ جب حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوایک امام کے بارے میں اسی قشم کی کمبی قراءت كرنے كى شكايت ملى تو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوغصه آگيا اور فرمايا: "يـــــــا ايها الذين ان منكم منفرين فمن ام منكم الناس فليجو ز فان خلفه الضعيف والكبيبه و ذالحاجة" 17 لياوگو! بلاشيتم ميں بيعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں ہم میں ہے جوشخص لوگوں کی امامت کر ہے واس کواختصار کمجو ظرکھنا ہیا ہے ۔]

كان معالاً ابن جبل يصلى مع النبي: حفرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچھے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز میں شرکت فرماتے تھے، پھروالیں اپنی قوم میں جا کرعشاء کی فرض نما زادا فرماتے تھے۔

حدیث کے اس جزءے یہ بحث چیٹر تی ہے کہ کیانفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نمازاداكر سكته بن؟ أس كواصطال حيس "اقتيداء السفت وض خلف المتنفل" کتے ہیں۔

اس سلسله مين امام شافعيٌ فرمات بين كه "اقته داء السمفتوض خلف المتنفل"

جائز ہے، اور وہ حدیث باب سے استدال کرتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت معاف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نمازاداء کرلی تو ان کا فریضہ ساقط ہوگیا، اب جب محلّہ والوں کی امامت کررہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نفل ہی کی نبیت کی ہوگی، جب کہ محلّہ والے فرض کی ادائیگی کے لئے جماعت ہیں شریک ہوئے ہوں گی نبیت کی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نکیز بیں فرمائی ہعلوم ہوا" اقتداء المفتوض خلف المتنفل" جائز ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نز دیک "افتداء المفتوض خلف المتنفل" جائز نہیں، امام صاحب کی دلیل حدیث "الاہمام ضامن" ہے، امام کی نماز نوشم میں ہوتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ دکوئی شی اپنے سے قوی چیز کوشم میں نہیں ہو گئی، اس وجہ نفل پڑھنے والے امام کی نماز کوشم میں نہیں ہوگئی، کیونکہ فرض نماز نفل نماز سے قوی ہے۔

حدیث باب کا جواب ہیہ کہ حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فرض کی اوائیگی کی نیت کے ساتھ شریک ہوئے تھے، یانفل کی اوائیگی کی نیت سے ساتھ شریک ہوئے تھے، یانفل کی اوائیگی کی نیت سے، یہ چیز بغیر نیت کرنے والے کے بیان کے حقیقی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی ؛ احتمال دونوں باتوں کا ہے، البتدا گرنفل کی نیت مان لیس تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں رہے گا، لہذا یہی ماننا زیادہ بہتر ہے، حضرت معاذر ضی اللہ تعالی عنہ ایسان وجہ سے کرتے تھے تا کہ حضور اقدیں سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء بھی حاصل ہوجائے اور جماعت کے ساتھ شامل ہوکر ایٹ میں نماز پڑھانے کا ثواب بھی مل جائے۔

### عشاء كى تماز ميل قراءت وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَمَا سَمِعُتُ اَحَدُا اَحُسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢ • ١/١، باب القراءة فى العشاء، كتاب الاذان، حديث تمبر: ٢٩٤ـمسلم شريف: ٨٥ ١/١، باب القراءة فى العشاء، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣١٨٠ \_

قر جمه: حضرت براءرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کوعشاء کی نماز میں "مسورہ والتین والزیتون" پڑھتے ہوئے سا، اور میں نے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کسی اچھی آوازوالے کونہیں سنا۔

تعشیریع: سورہُ و التین اوساطِ مفصل میں ہے ہے، اورعشاء کی نماز میں اوساطِ مفصل میں سے ہے، اورعشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں شامل سورتوں کی تلاوت کرنا بہتر ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالی عند نے اس حدیث میں مزید بیہ بات کہی ہے کہ میں نے حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ دل مش آ واز کسی کی نہیں تی۔

ال حديث كا الميدا معديث على الموقى عند السلام قال ما بعث الله نبيا قط الا بعثه حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث الله نبيكم فبعث حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث الله نبيكم فبعث حسن الوجه وحسن الصوت [الله تعالى في جيني بي بيج سب كسب مسين اورا حيى آ واز والي بوت تصاور تمهار عياس جس نبى كو بيجاوه شكل وصورت ميس حسين اوردل كش آ واز والا ب-]

#### نماز فجركى قراءت ﴿ ككك ﴾ وَعَنُ جَابِر بُن سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقُرُآنِ الْمَحِيدِ وَنَحُوهَا وَكَانَتُ صَلاَتُهُ بَعُدُ تَحُفِينُفًا \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱/۱، باب القراء ة في الصبح، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۳۵۸\_

قرت جاربن مره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نجار بن مره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفجر میں سورہ ''ق و الفر آن السم جید '' اوراس جیسی سورت بڑھتے ہوئے سنا، اور فجرکی نماز کے علاوہ نمازیں ہلکی ہوتی تحییں۔

تنشریع: اس حدیث شریف کا حاصل میہ کد آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ''ق' اوراس کے مانند سور تیں بھی پڑھی ہیں،اس حدیث سے میہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دیگر نمازوں کے بنسبت لمبی قراءت فرماتے تھے۔

کان یقر اُفی الفجر بق و القر آن المجیل: حضرت رسول الله تعالی علیه وسلم جمرت کے بعد شروع دور میں صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین کی جماعت کم ہونے کی وجہ ہے کہی قراء تفرمات بھے، پھر جب تعداد زیادہ ہوگئی اور ان میں بہت ہے تجارت وزراعت سے وابسة لوگ سے، تو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے ان میں بہت ہے تجارت وزراعت میں تخفیف کردی ، صاحب مرقاق لکھتے ہیں کہ نان پرم پر بانی کرتے ہوئے کہی قراءت میں تخفیف کردی ، صاحب مرقاق لکھتے ہیں کہ دابن چر کہتے ہیں کہات جسے موقعہ پر لفظ "کان" دوام واستمر ارکا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ الل عرب کا قول ہے "کان حاتم یکر م الضیف" اس میں "کان" دوام کامعنی دے رہا ہے، بعض دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ عرف کے اعتبار ہے دوام کا فائدہ دیتا ہے، اصل وضع کے اعتبار سے نہیں دیتا ہے، اس بنا ویر کہا گیا ہے کہ ان احادیث میں "لفظ کان" استمر ارکے لئے نہیں سے نہیں دیتا ہے، اس بنا ویر کہا گیا ہے کہ ان احادیث میں "لفظ کان" استمر ارکے لئے نہیں

ہے، یعنی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھی فجر کی نماز میں "قی والفر آن المعجید" اوراس کے مثل سورت پڑھی ہے، پیر حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہیں تھا۔

اس طرح الله تعالى كفرمان "وكان الانسان عجولا" التمرارك ليخبيل به المرارك ليخبيل به المرارك ليخبيل به المراس طرح بارى تعالى كفرمان "كيف نكلم من كان في المهد صبيا" بيس بهي "كان" التمرارك ليخبيل ب-

### فجركى نماز ميں سورهُ اذاالشمس پڑھنا

﴿ ٨٧٨﴾ وَعَنُ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْفَحْرِ وَاللَّيُلِ إِذَا عَسُعَسَ ـ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١٨٦ / ١ ، باب القراءة في الصبح، كتاب الصلوة، صديث نمبر: ٢٥٦ \_

توجمه: حضرت عمرو بن تریث رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم سلی الله تعالی علیہ وسلم کوفیر کی نماز میں ''و اللیل اذا عسعس'' پڑھتے ہوئے سا۔

تعشریع: حضرت عمرو بن تریث رضی الله تعالی عند نے بی کریم سلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے، آنحضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم سے احادیث بھی سی ہیں،

آنحضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت بھی پھیرا ہے، اور برکت کی دعا بھی دی ہے، یہ سے الی علیہ وسلم کے ان کے سر پر دست شفقت بھی پھیرا ہے، اور برکت کی دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول الله سلی الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دیا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دیا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی دائیت کے الله تعالی علیہ دعا بھی دی ہے، یہ سے الله تعالی دی ہے الله تعالی دیا ہیں کہ علیہ دیا ہے تھی دی ہے، یہ سے الله تعالی دیا ہے تو الله تعالی علیہ دیا ہے تو تعالی علیہ دیا ہے تعلیہ دیا ہے تو تعالی علیہ دیا ہے تو تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دی تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دی تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دی تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دی تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ دی تعالی علیہ دیا ہے تعالی علیہ

وسلم کوفیری نماز میں ''و السلیسل اذا عسعس'' یعنی سورہُ ''اذا الشهمس کورت'' کی تاوت کرتے ہوئے سنا، بیسورت طوال مفصل میں سے ہے، اور فیر کی نماز میں طوال مفصل میں سے کسی سورت کا پڑھنا افضل ہے، امام نوویؓ کی صراحت کے مطابق "سورہ حجرات" سے "سورہ بروج" کے طوال مفصل کی سورتیں ہیں۔

### فجر کی نماز میں سور ہُ مؤمنین کی تلاوت

﴿ 9 كَ كَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ بُنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبُحَ بِمَكَّةَ فَاسُتَفُتَعَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبُحَ بِمَكَّةَ فَاسُتَفُتَعَ صُورَةَ السُّرُوةَ السُّورَةَ السُّمُ وَهَارُونَ اَوُ ذِكْرُ عِيسُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعُلَةٌ فَرَكَعَ وهارُونَ اَوُ ذِكْرُ عِيسُى الْحَذَتِ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعُلَةٌ فَرَكَعَ ورواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١٨١ / ١ ، باب القراء ة في الصبح، كتاب الصلوة، حديث نبر: ٣٥٦ \_

قرجمه: حضرت عبدالله بن سائب رضى الله تعالى عنه بروايت به كه حضرت رسول اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم رسول اكرم سلى الله عليه وسلم في بهين مكه مين فجركي نماز برهائى ، آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه السلام كاذكر آكا، يا حضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كو كهانى آگئى، اور آمخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كو كهانى آگئى، اور آمخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم ركوع مين جلے گئے۔

تشریع: سورهٔ "مؤمنون" کی آیت "شیم ارسلنا موسیٰ و اخاه هارون" میں حضرت مویٰ علیہ السلام اوران کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور "و جعلنا ابن مريم و امه" مين حضرت عيسى عليه السلام كاتذكره ب-آ مخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم ببلى آيت جس مين حضرت موى وحضرت بارون عليها السلام كاتذكره ب،اس بر بنجي، يا دوسرى آيت جس مين حضرت عيسى عليه السلام كاتذكره ب،اس بر بنجي، تو آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم براس قد ركريه طارى بهواكة آپ كوكهانسي آن كى، چنانچة آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم براس قد ركريه طارى بهواكة آپ كوكهانسي آن كى، چنانچة آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم قراءت كى تحميل نبيس كرسكا ورركوع مين چلى گئے۔

### جمعه کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ کی تلاوت

﴿ ٨٠﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُرِيُّلُ فَي الْفَحْرِيَوْمَ النَّحُمُعَةِ بِالْم تَنْزِيُلُ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حواله: بخارى شريف: ۲۲ | / | ، باب مايقراً في صلوة الفجريوم الجمعة، حديث تمبر: ۸۹۱ مسلم شريف: ۲۸۸ | ، باب مايقراً في يوم الجمعة، كتاب الجمعة، حديث تمبر: ۸۸۰ ـ

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں "الم سے تنویسل" اور دوسری رکعت میں "هل اتبی علی الانسان" کی تااوت فرماتے تھے۔

تعشریع: اس حدیث شریف سے رہا بات معلوم ہوتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں بالتر تیب "سورۂ تجدہ" اور 'سورۂ دہر' پڑھی ہے، ان دونوں سورتوں کا جمعہ کے دن پڑھنامستحب

ے، کیکن بھی بھی ترک بھی کر دینا میا ہے تا کہان دونوں سورتوں کے پڑھے جانے کاو جوب ظاہر نہ ہو۔

جمعہ کے دن ان سورتوں کے بڑھنے کی وجہ شاید یہ ہے کیان سورتوں میں جنت وجہنم اوران کے اہل کا تذکرہ ہے،اور قیامت کے احوال کا بیان ہے،اور پیسب جمعہ کے دن ہی ہونا ہے۔

### جمعه كى نماز ميں سورة الجمعه كى تلاوت

﴿ ٨١﴾ وَعَنُ عَبَيُدِاللَّهِ بُنِ آبِيُ رَافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ إِسْتَخُلَفَ مَرُوانُ اَبَاهُرِيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إلى مَكَّةَ فَصَلِّي لَنَا آبُو هُرَيْرَةَ الْحُمْعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْحُمْعَةِ فِي السَّحُدَةِ الْأُولِينَ وَفِي الْاجِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ \_ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٢٨٤/ ١ ، باب مايقرأ في صلوة الجمعة.

كتاب الجمعة، حديث نمبر: ٨٤٧\_

ترجمه: حضرت عبيرالله بن ابورا فع رحمة الله عليه بروايت بي كيم وان ني حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کومدینه منورہ کا خلیفه مقرر کیا ،اورخود مکه مکرمہ کے سفریر روانیہ ہو گیا،تو حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو جمعہ کی نماز پڑھائی، جنانچہ انہوں نے پہلی رکعت میں (سورۂ فاتحہ کے بعد )سورۂ جمعہ کی تااوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہُ ''اذا جاء ک المنافقون" کی تااوت فرمائی ، پھرانہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو جمعہ کے ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ساہے۔

تنشویع: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ ''اذا جے اء ک السمنا فقون '' کی تا اوت سی تھی ؛ لہذا جب مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مقرر کیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جمعہ کی نماز میں ان ہی دونوں سورتوں کی تا اوت فرمائی۔

السجدة الاولي: تجده اولى مراديبلى ركعت بـ

### نماز جمعه مین "سورهٔ جمعه "اور" سورهٔ منافقون "بر من حکمت

علامہ نووی قرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہ کورہ بالا دونوں سورتوں کا جمعہ کی نماز میں پڑھنامستیب ہے، حکماء نے کہا ہے کہ سورہ جمعہ پڑھنے کی حکمت ہیہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے وجوب اوراس کے علاوہ دیگرا حکام موجود ہیں، اس کے ساتھاس میں تو کل علی اللہ اوراللہ تعالی کے ذکر کی ترغیب ہے، اورسورہ منافقو ن پڑھنے کی حکمت ہیہ ہی ہوگی، اوروہ اپنارے حاضر ہوتے ہیں، اس سورت کے پڑھنے سے منافقو ل کو تنبیہ بھی ہوگی، اوروہ اپنارے میں واردشدہ دھمکیوں سے سبق لیس گے، اس حدیث اور دیگرا عادیث کے سامنے رکھنے سے منافقو ن یا پھر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کوروہ رکی رکعت میں سورہ معہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقو ن یا پھر پہلی رکعت میں "سبع اسم دبک الاعلیٰ" اوردوسری رکعت میں "ھل اتک حدیث الدیک" یا پھر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اوردوسری رکعت میں "ھل اتک حدیث الدیک" یا پھر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اوردوسری رکعت میں "ھل اتک حدیث السبم السبع الشیہ " پڑھنا بہتر ہے، بی تینوں طریقے ثابت شدہ ہیں، اور باعث ثواب ہیں۔ (فق

#### نمازعيدوجمعه ميں قراءت مسنونه

﴿ ٢٨٢﴾ وَعَنِ النُّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْحُمُعَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْحُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْالْعُلَىٰ وَهَلُ آتَاكَ حَدِيْثُ الْعَاشِيَةِ وَإِذَا إِجْنَمَعَ الْعِيدُ وَالْحُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأً بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ ورواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/٢٨٨ مايقرأ في صلوة الجمعة، كتاب الجمعة، حديث تمبر: ٨٤٨ -

توجهه: حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه بروايت به كه حضرت رسول اكرم سلى الله عليه وسلم عيدين اور جمعه كي نمازيين "سبح اسم ربك الاعلى" اور "هل اتاك حديث الغاشية" كي تااوت فرمات شيء اور جبعه كيداور جمعه كيدن مين جمع بهوجات تو آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم دونول نما زول مين يمي دونول سورتين على وقت فرمات شيء وسلم دونون في الله تقالى عليه وسلم دونون في الله وسلم دونون في الله تقالى عليه وسلم دونون في الله تقالى عليه وسلم دونون في الله تقالى عليه وسلم دونون في مات منظول الله وسلم دونون في مات في ما

تعشریع: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم بهی بهی عیدین اور جمعه کی نمازیس پہلی رکعت میں "سبح اسم ربک الاعلی" اور دوسری رکعت میں "هل اتاک حدیث السفیة" تااوت فرمات شیم، اور جمعه اور جمعه اور عمداور عیدین میں ہے عیدایک بی دن ہوجاتی ہو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم دونول نمازول میں مذکور سورتیں پڑھ لیا کرتے تھے، یہال جمعه کی نماز میں "اور "هل اتاک حدیث الغاشیة" پڑھنے کا ذکر مقام علوم ہوا ہے، جب کہ ماقبل کی حدیث میں جمعه کی نماز میں سورة منافقون پڑھنے کا تذکرہ تھا، معلوم ہوا

کے حدیث باب میں جن سورتوں کا ذکر ہے ان کو پڑھتے تھے،اور بھی ان سورتوں کو پڑھتے تھے جن کا ماقبل کی حدیث میں ذکر ہے،اور بھی ان کے علاوہ سورتیں بھی پڑھتے تھے۔

قر أبهما في الصلوتين: ال جزئے يات جو ين آراى ہے كه عيدين كى نمازييں "سبح اسم دبك الاعلى" اور "هل اتاك حديث الغاشية" پر منامسخب ہے، جب كه أكل حديث ين اس بات كاتذكره ہے كه حضوراقد سلى الله تعالى عليه وسلم عيدين كى نمازين سورة" ق و القر آن السمجيد" اور "اقتربت الساعة" كى تاوت فرماتے ہے۔ اسل بات بيہ كه جب عيداور جمعا يك بى دن پر تاتو آپ تخفيف كى بناء پر حديث باب بين موجود سورتين پر هت تاكسدينه كو جمعه پر هرائے گرول كولونا ہے ان كے حق بين تخفيف بو سكے، اور وہ لوگ بسہولت گر بجمعه پر هرائے الله وعيال كے ساتھ گذارين، اور جب عيد جمعه كے دن كے علاوہ بوتى تو آپ سلى الله تعالى عليه وسلم عيدى نماز بين سورة" ق و السقر آن السمجيد" اور السمجيد " اور السمجيد" والله الله تعالى عليه وسلم عيدى نماز بين سورة" ق و السقر آن السمجيد" اور السمجيد" والله السماعة" پر شحتے تھے، ليكن بير پر هنا التزام كے ساتھ نيس بوتا تھا۔

### عيد كى نماز ميں سورۇ''ق' برِه هنا

﴿ ٢٨٣﴾ وَعَنُ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ ابُنَ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سَأَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سَأَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سَأَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْآنُ حَى وَالْفِطُرِ فَقَالَ كَانَ يَقُرَأُ فِيهُ هِمَا بِقَ وَالْفُطُرِ فَقَالَ كَانَ يَقُرَأُ فِيهُ هَا بِقَ وَالْفُرُآنِ الْمَحِيدُ وَإِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ ٢٩/١، باب مايقرأ في صلوة العيدين،

كتاب العيدين، حديث نمبر: ٨٩١\_

قرجمه: حضرت عبيدالله تحارات به كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه في حضرت الموصل الله تعالى عنه في حضرت البوواقد ليثى رضى الله تعالى عنه سے سوال كيا كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم عيدالاضى اورعيدالفطركى نمازييں كيا قراءت فرماتے تھے؟ تو انہوں في جواب ديا كه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم عيدكى نمازييں سورة "ق و السقر آن السمجيسة" اور سورة "اقتر بت الساعة" كى قراءت كرتے تھے۔

تعشریع: حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے حضرت ابو واقد لیشی رضی الله تعالی عند عسوال کیا که عیدین کی نماز میں حضوراقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کونی سورتیں قراء ت فرماتے ہے؟ سوال کا مقصد بین بین تھا کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند جواب سے واقف نہیں ہے، کیونکہ بارگاہ نبوت میں جوقرب حضرت عمر رضی الله تعالی عند کو حاصل تھا، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کو حاصل تھا، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں تھا، سوال کرنے کی غایت بیتھی کہ سامعین سوال من کراپنے ذہمن بیدار کریں اور جواب کواچھی طرح ذہمن نشین کرلیں، اس حدیث سے بیا سے معلوم ہوئی کہ حضوراقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ "فق و المسقر آن بالصحید " اور "اقتر بت المساعد "کی تا اوت فرماتے ہے۔

سے اُل اب و اقد اللیشی: حضرت ابو واقد رضی الله تعالی عند کانام معلوم نہیں ، اور ندان کے والد کانام معلوم ہے ، یہ بات ابن الملک نے کہی ہے ، تقریب میں یہ بات مذکور ہے کہ ابو واقد رضی الله تعالی عند صحابی میں ، کہا گیا ہے کہ ان کانام حارث بن ما لک ہے ، اور کہا گیا کہ یہ بابن عون میں ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عون بن حرث میں ۔

اس جگہ بیر حدیث مرسل ہے، کیونکہ حدیث کے راوی حضرت عبید اللّٰدُ کی حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے ملا قات نہیں ہے، لیکن بیہ حدیث دوسرے موقعہ پر بلاشک وشبہ سیجے ومتصل مذكور بم مسلم شريف ميں ب: "عن عبيدالله عن ابى و اقله قال سألنى عمر بن المحطاب" اس حديث ميں "عبيدالله اور حضرت عمر رضى الله تعالى عند كے درميان ابو واقد ليشى كاواسطة بے، لہذا بيرحديث متصل ہوئى ۔

### فجر كىسنت ميں قراءت مسنونه

﴿ ٢٨٢﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي رَكَعَنَي الْفَحُرِ بِقُلُ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللهُ اَحَدْ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: 1/۲۵/1، باب استحباب ركعتى سنة الفجر، كتاب صلوة المسافرين، حديث تمبر:۲۲۱\_

قرحه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں رکعتوں میں "قبل یا ایھا الکافرون" اور "قبل ھو الله احد" بر عاکرتے تھے۔

تنشريع: اس حديث شريف ميں فجر كى سنتول ميں پڑھى جانے والى سورتوں كا ذكر ج، آنخضرت سلى اللہ تعالى عليه وسلم فجر كى سنتول ميں "قبل يها الكافرون" اور "قل هبو الله احد" پڑھتے تھے بليكن يمل دائل نہ تھا۔ بلكہ بھى اس كے علاوہ ديكر آيات بھى پڑھنے كامعمول تھا، جيها كه اگلى حديث ميں آرہا ہے۔

ر کعتبی الفجر: صاحب مرقاۃ نے فجر کی دورکعتوں سے یہاں نماز فجر سے پہلے جو دوسنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مراد لی ہیں ،اور رید کہا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونول رکعتوں میں مذکورہ بالا دونوں سورتیں ریڑھتے تھے۔(مرقاۃ:۲/۲۹۵)

ق ل هو الله احد؛ صاحب في المهم لكھتے بين كد "قبل هو الله احد" اور
"قبل با ايها الكافرون" دونول كوسورة اخلاص كهاجا تا ہے،اس وجہ ہے كديہ سورة كافرون
توحيملى كے بيان پر مشمل ہے؛ جب كد "قبل هو الله "توحيملى اعتقا دى كے بيان پر مشمل ہے، علامہ ذرقائی كہتے بين كدان دونوں سورتوں بين توحيد كابيان ہے، كہلى سورت بين شرك ہے، علامہ ذرقائی كہتے بين كدان دونوں سورتوں بين توحيد كابيان ہے، كہلى سورت بين شرك ہے نفی ہے، جب كددوسرى صورت بين الوجيت كا اثبات ہے۔ (في المهم ۲/۲۸۲)

عليه وسلم ہے تا بعد كى نفول بين بھى ان دونوں سورتوں كا پر هنا آنخضر ہے سلى الله تعالى عليه وسلم ہے تا بت ہے، اور فجركى سنتوں بين بھى حكمت اس بين بيہ كددن كے اعمال كى ابتذاء اور رات كے اعمال كى انتہاء دونوں شرك ہے بيز ارى اورتو حيد خالص بير ہو۔ فقط

#### نماز میں سورت کے درمیان سے پڑھنا

﴿ ٨٨٥﴾ وَعَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى رَكَعَنَى الْفَحُرِ قُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ الْيُنَا وَالَّتِى فِى آلِ عِمْرَانَ قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا اللهِ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ للهِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/٢٥١، باب استحباب سنة الفجر، كتاب صلوة المسافرين، صديث نمبر: ٢٢٤\_

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بروايت ہے كه حضرت رسول

اكرم سلى الله عليه وسلم فجركى سنت كى دونول ركعتول مين "قولوا آمنا بالله النع" [تم كهدوكه تم ايمان لائ الله النع" [تم كهدوكه تم ايمان لائ الله بإورجواتر اان برالخ اورسورهُ آل عمران كى آيت "قبل يسا اهبل السكتاب البع" [تم كهدوا الله كتاب آ! ايك بات كى طرف جوبرابر جم مين اورتم مين المن تا الاوت فرمات تنه -

تعشریع: اس حدیث شریف میں بھی فجر کی سنتوں میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں علیہ وسلم کی تااوت کا تذکرہ ہے؛ معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں بھی ان آیات کی تااوت بھی فر مایا کرتے تھے، نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ درمیان سورت سے پڑھنا مگروہ نہیں ہے۔

فجر کی سنتوں میں خاص طور پران دونوں آیات کی تلاوت کی وجہ پیتھی کہ ان آیات میں ایمان اور تو حید خالص کا ذکر ہے، مقصد پیرتھا کہ دن کی شروعات ایمان وتو حید کے اعتر اف واقرارے ہو۔

# ﴿الفصيل الثاني﴾

## بسم الله سے قراءت کی ابتداء

﴿ ٢٨٧﴾ وَعَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلُوتَهُ بِبِسُمِ اللَّهِ السُّولُ اللَّهِ صَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلُوتَهُ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثُ لَيُسَ إِسُنَادُهُ بِدَلِكَ .

حواله: ترمذى شريف: ١/٥٤ ، باب من رأى الجبر ببسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلوة، عديث نمبر:٢٢٥\_

توجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اپنی نماز "بسم الله السر حسم ن السر حیم" ہے شروع کرتے تھے۔ (تر مذی) امام تر مذی نے کیا: اس حدیث کی سندا لی نہیں ہے یعنی قوی نہیں ہے۔

تشویع: حدیث باب میں "بسم الله السوحسن الوحیم" سے قراءت کی ابتداء کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم "الحصد لله رب العالمین" سے قراءت شروع کرتے تھے، دونوں طرح کی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، جہال "الحصد لله" سے نماز کی ابتداء کا تذکرہ ہے، وہاں مرادیہ ہے کہ جہا آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم قراءت کی ابتداء "الحصد لله" سے فرماتے تھے، اور جہال بیند کور ہے کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم "بسم الله" سے ابتداء فرماتے تھے، وہاں بیمراد ہے کہ جہا آنکا میں اللہ تعالی علیہ وسلم "بسم الله" سے ابتداء فرماتے تھے، وہاں بیمراد ہے کہ جہا آنا حصد لله" کی ابتداء سے قبل مرادیم "بسم الله السوحیم" بیسم الله السوحیم" بیٹر ہے تھے۔ وہاں تی تھے۔

يفتتح صلوته ببسم الله الرحمن الرحيم: آنخضرت سلى الله الرحيم: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نماز كاآغاز "بسم الله الرحمن الرحيم" عفر مات تها مصاحب مرقات لكه بين كه يبال مراديب كرآ تخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في "المحمد لله" عن بهلي آسته ت "بسم الله" برهي تا كه يه حديث ان احاديث ك خلاف نه و، جن ميس بيات ندكورت كرة يصلى الله تعالى عليه وسلم في نماز "المحمد لله" عن شروع كى -

#### اشكال مع جواب

اشكال: يهال برآ ستد بسم الله كي قيد لكانا خلاف ظاهر بي كيونكه عديث مين مطلق

اس کا تذکرہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ سے نمازشروع کی، آ ہتہ کی قید حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے۔ **جواب**: خلاف ظاہر ضرورہے ،کیکن اس کاار تکاب اس کئے کیا تا کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا ہوجائے۔

#### بلندآ وازيے آمين کہنا

﴿٨٨٤﴾ وَعَنُ وَائِل بُن حُمُر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِ مُ وَلاَ الضَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ مَدَّبِهَا صَوْتَهُ . (رواه الترمذي وابوداؤد والدارمي وابن ماجة)

حواله: ترمذي شريف: ١/٥٤ ، باب ماجاء في التامين، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٢٨٨ ـ ابو داؤد شريف: ٣٥ ١ / ١ ، باب التامين وراء الامام، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٩٣٢ دارمي: ١ ٣١/ ١، باب الجهر بالتامين، كتاب الصلوة، عديث تمبر: ١٢٨٧ رابن ماجه شويف: ١١، باب الجهو بآمين، كتاب اقامة الصلوة، حديث نمبر: ٨٥٥\_

ت حسه: حضرت وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کوسنا که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے "غیہ ہے و الـمغيضوب عليهم ولا الضآلين" كي قراءت فرمائي، پهرآ تخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نے آمین کہاا وراس کے ساتھ آ وا زکوبلند فر مایا۔ تشریع: ہررگعت میں سورہ فاتح کمل ہونے کے معاً بعدامام منفر دہ مقتدی سبکو
آمین کہنا بیا ہے، اس حدیث سے بظاہر نیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 'آمین' زور سے کہنا
بیا ہے ، حنفیہ کا کہنا ہے کہ آمین آ ہت ہے کہنا بیا ہے ، حنفیہ حدیث باب جیسی احادیث کے
بارے میں فرماتے ہیں کہ آمخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زور سے آمین کہنا تعلیم امت کے
لئے تھا، یعنی اس لئے تھا تا کہ لوگ جان لیس کہ ''ولا السط آلیسن'' کے بعد آمین کہنا سنت

جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین نے سورہ فاتحہ کے بعد "ولا السفالین" کہنا سیھ لیاتو پھر آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہتہ ہے، ی آمین کہنے گئے، کبی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نماز میں بیار چیزیں وہ بیں جن میں امام اخفاء کرے گا۔ (۱) اعبو ذیب الله . (۲) بسم الله . (۳) سبحانک اللهم . (۴) آمین . مزید تنصیل کے لئے و کیھے حدیث نمبر: ۲۱۸۔

#### آمين ڪھنے کی فضیلت

﴿ ٨٨٨﴾ وَعَنُ آبِي زُهَيُرِ النَّمَيُرِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ قَاتَيْنَا عَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ قَاتَيْنَا عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَى رَجُلٍ فَدُ ٱلْحَ فِي الْمَسُأَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُجُلٍ فَدُ ٱلْحَ فِي الْمَسُأَلَةِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُجُلٍ فَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُحُلُ مِنَ الْقَوْمِ بَاتِي شَيءٍ يَحُتِمُ قَالَ وَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بَاتِي شَيءٍ يَحُتِمُ قَالَ بِهِ مِنْ الْقَوْمِ بَاتِي شَيءٍ وَمِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حواله: ابوداؤد شريف: ١٣٥/ ١، باب الناس وراء الامام، كتاب

الصلوة، حديث نمبر: ٩٣٨\_

قو جمه: حضرت ابوز ہمیز کمیری رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم ایک رات حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نگلے تو ہم ایک آ دمی کے پاس پہو نے تو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ گر گر اگر دعاء ما نگ رہا ہے ، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'اگر اس نے مہر لگا دی تو واجب کرلیا'' لوگوں میں سے ایک صاحب نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا: کس چیز کے ساتھ مہر لگا دی ؟ تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا: کس چیز کے ساتھ مہر لگا دی ؟ تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'آ مین' کے ساتھ۔

قط ویع : اس حدیث شریف میں دعائے اختیام پر آمین کہنے کی فضیات کا ذکر ہے، اگر کوئی شخص دعاء ما نگنے کے بعد آمین کہد لے گاتو اس کی دعا قبول ہوگی ، اور اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما کراس کو جنت عطاء فرما کیں گے۔

فات ليلة: رات كاحصهمراوي

قلد الدح فسى المهدئلة: لينى دعاكرنے اور مائلنے ميں بهت الحاوزاري كر رہاتھا۔

او جب: لینی اپنے لئے جنت کوواجب کرلیا، یعنی جب اس شخص نے دعاء کے بعد آمین کہاتو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی، یا گنا ہول کی مغفرت واجب ہوگی، یا دعاء کا قبول ہونا واجب ہوگیا۔

#### واجب ہونے کا مطلب

یہ بات عقیدہ کی ہے کہ اللہ تعالی پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، صدیث میں جو بات کہی گئی ہے، اللہ کے فضل کے بھروے اللہ کے وعدے کی بناء پر کہی گئی ہے، اور اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں الیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کے لئے پیربات ممکن ہے کہ ''الله تعالیٰ اگریا ہے تومطیع کوعذاب دے۔اور نا فرمان کوعمدہ بدلے دے،اس وجہہے کہ اگراللہ کے لئےمطیع کوثواب دینا اور نا فرمانوں کوعذاب دینا حقیقتاً واجب قرار دیا جائے کہ اس کے خلاف ممکن نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کامجبور ہونالا زم آئے گا،اور بیہ باطل ہے۔

### دعاء برآمين كهنا

حدیث شریف ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعاء کرنے والے کے لئے دعا کے اختتام پراختتام پرآمین کہنامتحب ہے،اگرامام دعاءکررہا ہےاوراوگ اس کی دعاءپرآمین کہدرہے ہیں تو پھرامام کوآمین کہنے کی حاجت نہیں ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام کو بھی آمین کہنا ہا ہے ، پہ حضر ات نماز پر قیاس کرتے ہیں کہامام دعاء بھی کرتا ہے آمین بھی کہتا ہے ، ساتھ میں مقتدی بھی آمین کہتے ہیں ،ای طرح دعا بھی ہونا بیا ہے۔

#### مغرب ميںطويل قراءت

﴿ ٨٩﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُرِبَ بِسُورَة الْأَعُرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكَعَنين ـ (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: ١/١، باب القراءة في صلوة المغرب، كتاب الافتتاح، حديث تمبر:٩٩٠\_

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت بي كه حضرت

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۂ اعراف کی تلاوت فرمائی اوراس کودو رکعتوں میں بائٹ دیا۔

قط ریح: مغرب کی نماز میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً مختصراً قراءت فرماتے تھے، لیکن بھی بھی بیان جواز کے لئے طویل قراءت بھی فرماتے تھے، اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوہی عمل مذکور ہے، جو بھی بھی کا تھا، مغرب کی نماز میں جائز توطویل قراءت بھی ہے، لیکن 'قصار منصل'' یعنی سودۂ لے یکن ہے لیکر سودۂ نامس'' تک کی سورتو ل کی تلاوت افضل ہے۔

فائدہ: (۱) حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ مغرب میں طویل قراءت بھی جائز ہے۔ (۲) ۔۔۔ ریبھی معلوم ہوا کہ ایک سورت کودور کعتوں میں تقشیم کرکے پڑھنا بھی جائز ہے۔

### فجركى نمازمين معوذتين كىقراءت

﴿ 9 ﴾ ﴿ 2 ﴾ وَعَنُ عُفَبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كُنتُ اَقُودُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَيَنَ اَقُودُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَيَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَيَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَمَ يَرِيى النَّامِ قَلُ اعْوَدُ لِرَبِ النَّامِ قَالَ قَلَمُ يَرِيى سُرِرُتُ بِهِمَا جِدًّا فِرَبِ النَّامِ قَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَرِيى سُرِرُتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمُ انْزَلَ لِصَلُوةِ الصَّبُحِ صَلَّى بِهِمَا صَلُوةَ الصَّبُحِ لِلنَّامِ قَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

حواله: مسند احمد: ٩ / ١ / ٥٠ / ١ / ٥٠ نسائي شريف: ١ ١ ١ / ١ ،

باب الفضل قراءة المعوذتين، كتاب الافتتاح، حديث نمبر:٩٥٢\_

ت حمه: حضرت عقبہ بن عام رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضر ت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کرچل رہا تھا،تو مجھ ہے آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے عقبه! کیا میں تم کو دو بہترین سورتیں نه سکھلاؤں، جویر هی گئی ہیں، پھررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کو ''قبل اعو ذہر ب الفلق" اور"قبل اعو ذبوب النا" سكهلائي، حضرت عقبه كتية بهن كه حضوراقد س سلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ان دوسورتوں ہے بہت زیا دہ خوش نہیں ہوا ہوں جنانچہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لئے از بے تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کونماز فجر پڑھانے میں ان ہی دونوںسورتوں کی تلاوت فر مائی ، پھر جب نمازے فارغ ہو گئے ہو میری طرف متوجہ ہو کرارشادفر مایا: اے عقبہ!تم نے کیبادیکھا؟ تشويع: تاريك رات ميں فركرنے كي وجہ ہے حضرت عقبہ رضي اللہ تعالي عنه ير کچھ ہیت طاری تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے معو ذتین جیسی دعظیم سورتیں سکھلا <sup>ئ</sup>یں، تا کہ ان سورتوں کی تلاوت کی وجہ ہے ان پر جو ہیت طاری ہےوہ ختم ہوجائے، یہ سورتیں اگر چومختصر ہیں،البتدان کا نفع عظیم ہے،لیکن الفاظ کے اختصار کی وجہ ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور بےطور پر ان سورتوں کی عظمت کونہیں سمجھ یائے ، جس کی بنایران کوخوشی بہت زیادہ نہیں ہوئی ،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیج نہیں فرمایا ،لیکن صبح کے وقت جب پڑاؤ گیا،تو فجر کی نماز میں معوذ تین کی تلاوت کر کے حضرت عقبه رضی الله تعالی عند ہے سوال کیاا ہتم نے ان سورتوں کی عظمت کو سمجھا؟ فجر کی نماز میں طویل قراءت افضل ہے، لیکن آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معو ذتین کی عظمت کی بناءیر ان ہی کوتا اوت کیا ، اور حضر ت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمجیا یا گیا گریہ سورتیں اتنی عظمت والی

نه وتیں تو میں ان کوفجر میں تلاوت نہ کرتا۔

الا اعدمت: یون توساراقرآن شریف خیر بی ایکن هزت عقبه رضی الله تعالی عندگی اس وقت کی حالت کے اعتبار سے بیسور تیں بے حدم فید تھیں ،اس لئے نبی پاک صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کو "خیس مسود تیسن" فر مایا ،سفر وغیر ، میں شریر لوگوں اور دیگر مخلوق جنات وشیاطین وغیر ، اورموؤی جانوروں وغیر ، کے شر سے نجات کے لئے اس سورت کی تااوت بے حد نفع بخش ہے ،علامہ طبی کہتے ہیں کہ پور نے قرآن کریم میں "استعاده" کے باب میں معوذ تین سے بہتر کوئی سورت نہیں ہے۔

### مغرب مين "قل يا ايهاالكافرون" كي تلاوت

﴿ 19 كَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَالِهِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَانُ النّبِيُ صَلَّوةِ الْمَغُرِبِ لَيُلَةَ كَانُ النّبِيُ صَلَّوةِ الْمَغُرِبِ لَيُلَةَ الْحُدُمُ عَةِ قَلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ (رواه في شرح السنة) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ السنة) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنُ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ السنة الله الدُّمُعَة .

حواله: بغوى في شرح السنة: ١٠/٨، باب القراء ة في الصبح، حديث تمبر: ١٠٥٠ ـ ابن ماجه شريف: ٢٠، باب القراءة في المغرب، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، عديث تمبر: ٨٣٣ ـ

ترجمه: حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم جمعه كى رات مين مغرب كى نماز مين "قل يا ايها الكافرون" اور "قل

هو الله احد" كى تااوت فرماتے تھے۔ (شرح بغوى)

ابن ماچہ میں یہ روایت حضر ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے ؛ کیکن اس میں "لیلة الجمعة" كے الفاظ منقول نہيں ہیں۔

قنشه ومع: أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بهي تجهي جمعه كي شب مين نمازمغرب میں مذکورہ سورت تلاوت فر ماتے تھے، یہ آنخضرت صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی بھی کامعمول ہے، دائی عمل آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پنہیں تھا ، اور راوی کے بیان کامقصد بھی دائی عمل بتانانہیں ہے۔

صلوة المغدي : مغرب كي فرض نمازمراد بي سنت مراد يوني كابهي اختمال ہے۔

ا كب ركعت مين "قبل يا ايها الكافرون" براحة تنه، اوردوسري ركعت مين "قل هو الله احد" راعة تع الفظ"كان"كى وجه على إظام يهجه مين آرباك كديد ضوراقدى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا، کیکن حقیقت سے کہ پیے حضورا قدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دائگی معمول نہیں تھا،اور "کان" یہال پراہتمر ارکے لئے نہیں ہے۔

### فجرومغرب كىسنتول ميں قراءت مسنونه

﴿ ٢٩٢﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ مَا أُحُصِيى مَا سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُرَأُ فِيُ الرَّكُعَتَيُن بَعُدَ الْمَغُرِب وَفِيُ الرَّكَعَتَيُن قَبُلَ صَلوةِ الْفَجُر بِقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدْ \_ (رواه الترمذي) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يُذُكُرُ بَعُدَ الْمَغُرِبِ.

حواله: ترمذی شریف: ۹۸ / ۱، باب ماجاء فی الرکعتین بعد المغرب، کتاب الصلوة، حدیث نبر: ۳۳۱ رابن ماجه شریف: ۸، باب مایقرأ فی الرکعتین بعد المغرب، کتاب اقامة الصلوة، حدیث نبر: ۱۲۱۱ را

### نماز میں قراءت مسنونہ ﴿ ۲۹۳﴾ وَعَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَادٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ

تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَا صَلَيُتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشُبَهَ صَلَوةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن فُلَان قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلُفَهُ فَكَانَ يُطِينُلُ السَّرَكُ عَنَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْعُصُرَ السَّيَمَانُ صَلَّيْتُ خَلُفَهُ فَكَانَ يُطِينُلُ السَّرَكُ عَنَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْعَصُرَ السَّرَكُ عَنَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْعَصُرَ وَيَعَرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ المُفَصَلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعَشَاءِ بِوسَطِ المُفَصَلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوسَطِ اللهُ مُنْ الْعُمْرِبِ بِقِصَالِ الْمُفَصَّلِ وَيَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ فِي الْعَمَانِ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعُمْنَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَانِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

حواله: نسائى شريف: ٣ ا ١/١، باب تخفيف القيام والقراءة، كتاب الافتتاح، حديث تمبر: ٩٨١، ابن ماجه شريف: ٩٥، باب القراءة في الظهر والعصر، كتاب اقامة الصلوة، حديث تمبر: ٨٢٧\_

قو جمه: حضرت سلیمان بن بیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فلال شخص سے زیادہ مشابہ ہو، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی، چنانچے وہ ظہر کی شروع کی دورکعتیں لمبی کرتے تھے، اوراخیر کی دو ہلکی کرتے تھے۔ اورعصر بھی وہ ہلکی کرشے تھے مفرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے ، اوراخیر کی دو ہلکی کرتے تھے مفرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھتے ۔ (نسائی ) ابن ماجہ نے اس روایت کو "بے خصف اور فیصل پڑھتے ۔ (نسائی ) ابن ماجہ نے اس روایت کو "بے خصف المفصل بڑھتے۔ المعصور "کی نماز میں طوال مفصل بڑھتے ۔ (نسائی ) ابن ماجہ نے اس روایت کو "بے خصف المعصور "کی نماز میں طوال مفصل بڑھتے ۔ (نسائی ) ابن ماجہ نے اس روایت کو "بے خصف المعصور "کی نماز میں طوال مفصل بڑھتے ۔ (نسائی ) ابن ماجہ نے اس روایت کو "بے خصف

تعشریع: حضرت علی رضی الله عنه یا کسی دوسر سے صحابی رضی الله تعالی عنه کی نماز کو حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه نے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ قرار دیا ہے،اور بیمشا بہت نماز میں قراءت کی مقدار کی وجہ سے ہے۔

#### سلیمان بن یسار: بهت الاحتا بعی ایس

هـن فلان: فلال عالون مراد عن ایک قول عند کول من که الله تعالی عند مراد بین این عبد الملک نے ای کول میا ہے ایک قول عند کول عند کول عند مراد بین این عبد الملک نے ای کول کیا ہے ایک قول ہے ' فلال ' عمر ادعم بن المحمد بن فقع بین ایک قول یہ بھی ہے کہ عمر بن العزیز کومراد لینا درست نہیں ہے ،اس وجہ سے کہ عمر بن عبد العزیز کی والادت اللہ میں سے الن العزیز کومراد لینا درست نہیں ہے ،اس وجہ سے کہ عمر بن عبد العزیز کی والادت اللہ میں سے نقل کی جاتی ہے ،اور حضر سے الو بریرہ رضی اللہ تعالی عند کی و فات کے ۵۹/۵۸/۵۵ میں ہے ،کسی بین علی اختیاف الاقوال ہوئی ہے ۔لہذا عمر بن عبد العزیز کے بیجھے نماز پڑھنا ممکن ہے ، البتہ اس مضمون کی ایک روایت حضر سے الس رضی اللہ تعالی عند کی آگے باب الرکوع بین فصل بالشہ عبن آ رہی ہے ،اس بین فلال شخص کی حضر سے عمر بن عبد العزیز کے نام سے صراحت ہے ،اور یہ درست بھی ہے کیونکہ حضر سے انس رضی اللہ تعالی عند کی و فات اللہ بین ہوئی ہے ،اور یہ درست بھی ہے کیونکہ حضر سے انس مصلو قبصلا قر دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و مسلم من هذا الفتی یعنی عمر بن العزیز .

انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ان میں ہے اس نو جوان یعنی عمر بن العزیز کی نماز رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشاہہ ہے۔

فسائدہ: حدیث ہے فجر میں طوال مفصل ،عشاء میں اوساط مفصل ،مغرب میں قصار مفصل کی قراءت کامسنون ہونا معلوم ہوا۔

#### قراءت فاتحه خلف الإمام

﴿ ٢٩ ٤٤﴾ وَعَنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَوةِ الْفَحْرِ
قَالَ كُنَّا حَلَفَ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلَوةِ الْفَحْرِ
فَقَرَأَ فَنَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمًّا فَرَعَ قَالَ لَعَلَّكُمُ تَقُرُونُ خَلَفَ إِمَامِكُمُ
فَلْنَا نَعُمَ يَارَسُولَ اللّهِ! قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَاصَلاَةً
لِمَن لَن مَ يَارَسُولَ اللّهِ! قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَاصَلاَةً
لِمَن لَلهُ اللهِ وَالْعَرماني وَلِلنَّسَائِي مَعْنَاهُ، وَفِي لِمَن لَلْهُ وَالرَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حواله: ابوداؤد شريف: ۱ | ۱ | ۱ ، باب من ترک القراءة ، کتاب الصلوة ، حديث نمبر: ۸۳۳ مندی شريف : ۲ ۹ | ۱ / ۱ ، باب ماجاء فی الصلوة ، حديث نمبر: ۳۱۱ نسائی شريف: ۲ • ۱ / ۱ ، باب قراءة ام القرآن ، کتاب الافتتاح ، حديث نمبر: ۹۱۹ ما ۱۹۹ ما القرآن ، کتاب الافتتاح ، حديث نمبر: ۹۱۹ ما

قوجمه: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم فجر کی نماز رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے قراءة کی، تو حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم پرقراءت کرنا دشوار ہوگیا، جب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے انخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''تم لوگ شاید اپنامام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول! آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''ایسا مت کیا کروالبتہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس لئے کہ جس نے سورہ فاتحہ ہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ (ابوداؤد، ترفدی)

نسائی نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، ابوداؤ دکی ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہی وسلم نے ارشاد فر مایا: اس وجہ سے میں کہدرہاتھا کہ مجھے کیا ہوگیا جو قرآن مجھ سے جھگڑ رہا ہے، تو جب میں بلندآ وازے قراءت کرول تو تم لوگ سورۂ فاتحہ کے علاوہ کچھمت بڑھا کرو۔

تشویع: کنا خلف النبی صلی الله علیه و سلم: حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه ما جمعین شروع میں اپنے اختیار سے امام کے بیچھے قراءت کرتے تھے، جب حضوراقد سلی الله تعالی علیه وسلم کواس کاعلم ہواتو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کواس کاعلم ہواتو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه ما جمعین سے دریافت کیا، حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه ما جمعین نے قراءت خلف الامام کا اقرار کیا، تو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس ہے منع کیا۔

الا بف اتحة الكتاب: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في مقتد يول كومطلقاً قراءت منع فرماديا، ليكن سورة فاتحه برا صنى اجازت مرحمت فرمائى، آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كابيا جازت فرمانا، شروع دور مين تها، جب قرآن مجيد كي آيت "واذا قـرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا" [جب قرآن براها جائزاس كوغور سے سنواور خاموش رمو] نازل موئى تو سورة فاتح كي قراءت كاجواز بھى ختم موگيا۔

لاصلوة لهن المال المال المال المال المراق فاتحد كا بغير نماز نبيس موتى، يهال اصل نماز كي ففي نبيس، بلكه كمال صلوة مراد ب، يعنى الرسورة فاتح نبيس برس جائز في نماز كامل نبيس موكى، چنان پرشى جائز نماز كامل نبيس موكى، چنان پرشى ميں روايت ب: "هن صلى صلوة لم يقوأ فيها بام القرآن فهى خداج غير تمام" [جس ني نماز برسى اوراس ميں سورة فاتحد كى تلاوت نبيس كى تواس كى نماز ناقص اور ناتمام بي معلوم مواكد سورة فاتحر ك مونے سے كمال صلوة فوت موتا ب،

لیکن صلوة ہوجاتی ہے، حدیث باب کا پیرز ءامام ومنفر دیے متعلق ہے، مقتدی ہے متعلق نہیں ہے، چنانی ہیں ہے، چنانی ہی ہے، چنانچ پر مذی کی حدیث میں صراحت ہے: "من صلحی رکعة لسم یقو اُ فیصا بام القرآن فلم یصلی الا ان یکون و راء الامام" [جس شخص نے سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی ،الا ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔]

## امام کے پیچھے قراءت کرنے کی ممانعت

﴿ 492﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفَ مِنُ صَلَوةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ وَجُلَّ نَعَمُ يَارَسُولَ اللهِ اقَالَ إِنِّى اَقُولُ مَالِى اَنَازِعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانَتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا جَهَرَ فِيهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلُواتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَمَدَى والنسائى) وَرَوَى وَسَلَّمَ وَالنسائى) وَرَوَى النُي مَاجَةَ نَحُوهُ.

حواله: مؤطا امام مالک: ٢٩/ ٣٠، باب ترک القراء ة خلف الامام، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٠ مسند احمد: ٢/٢٠٠، ابوداؤد شريف: ١ / ١ ، باب من ترك القراء ة بفاتحة الكتاب اذا جهر، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٠ مريث نمبر: ٨٢٦ حترمذی شريف: ١ / ١ . باب كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣١٢ حنسائی شريف: ١ / ١ ، باب ترك القراء ة خلف الامام، كتاب

الافتتاح، حديث تمبر: ٩١٨\_ ابن ماجه شريف: ١ ٢ ، باب اذا قرء الامام فانصتوا، كتاب اقامة الصلوة، حديث نمبر: ٨٥٨\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نماز ہے فارغ ہوئے جس میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرا قراءت فرمائی تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یو چھا کیاتم میں ہے کسی نے ابھی میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ تو ایک صاحب بولے جی ہاں اے اللہ کے رسول! حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تب ہی تو میں کہوں کہ مجھے کیا ہوا کہ قرآن مجھ ہے جھگڑ رہا ہے،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہے بيہ بات سی تو ان نما زوں میں ہے رسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم کے ساتھ قراءت کرنے ہے رک گئے جس میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبر قراءت فرماتے تھے۔(مالک،احمہ،ابو داؤر،تر مذی،نسائی)ابن ملحہ نے بھی اس کے مثل نقل کیا ہے۔

تشريح: فانتهى الناس عن القراءة: حفرات صحابرًام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جهری نماز میں قراءت ہے رک گئے ،معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فر مان کے بعد مطلق قراءت کی ممانعت ہوگئی تھی، یعنی اس کے بعد حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین جهری نمازوں میں نہ سورۂ فاتحه پڑھتے تھے، اور نہای کے علاوہ اور کوئی سورت بڑھتے تھے،اور یہ حدیث گذشتہ حدیث کے لئے ناسخ بھی ہوجائے گی،جس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کیسورۂ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے،بعض قراء ت خلف الامام کے قائل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث ہے جہری نمازوں میں قراءت کی ممانعت ثابت ہوئی،سری میں بدستور قراءت خلف الامام کی اجازت ہے،اس کے جواب

میں حضرت اقد س گنگوہی نوراللہ مرقد ، فرماتے ہیں: جیسا کہ الکوکب الدری میں ہے کہ چونکہ
نماز کی ابتداء صلوق اللیل ہے ہوئی تھی ، شروع میں صرف وہی فرض تھی ، جس میں صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ میہم اجمعین قراءت کے عادی ہو چکے تھے ، اس کے بعد جب صلوات خمسہ کی
فرضیت ہوئی تو احصحاب حال کے طور پر فرائض میں خلف الامام بھی وہ قراءت کرتے رہے ،
اس اثناء میں آبت کریمہ "و اذا قبری القرآن فاست معوالله و انصتوا" کانزول ہوا ، اس
وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل مختلف ہوگیا ، بعض حضرات نے تو قراء
ت خلف الامام کو مطلقاً ترک کر دیا ، لیکن بعض حضرات ثواب کی حرص میں " لاحسواز
الف صدید میں " سکتات الامام میں اپنی رائے واجتہادے قراءت فرماتے رہے ، اور رہے وہ میں کے کہا کہ وہ اینے اجتہادے ایسا کرتے رہے اور رہے ہو کہا کہ وہ اینے اجتہادے ایسا کرتے رہے اس کی دلیل روایات میں موجود ہے۔

هشال قدو که قدل قدراً هعی احده منکم: اب حضرات حجابه کرام رضوان الله تعالی علیه و کام است کی وجه ہے آنخضرت سلی الله تعالی علیه و کام کو قراء میں خالجان واقع جوا اور آنخضرت سلی الله تعالی علیه و کام نے حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه و کام الله تعالی علیه و کام نے میں تعالی علیه و کام نے میں تعالی علیه و کام نے کہ خیال فرماتے ہوئے که سورهٔ فاتحہ چونکه سب کی زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے، شاید اس میں منازعت اور التباس نه ہو، صرف اس کی قراء میں آنخضرت سلی الله تعالی علیه و سلم نے اجازت دے دی، اور کچھروز تک پیسلسله چاتار ہا لیکن جب آنخضرت سلی الله تعالی علیه و سلم نے دیکھا کہ اس کی قراء میں منازعت ہوئی ہے تب آنخضرت سلی الله تعالی علیه و سلم نے دیکھا کہ اس کی قراء میں منازعت ہوئی ہے تب آنخضرت سلی الله تعالی علیه و سلم نے اس سے بھی منع فر مادیا، لیکن صرف جری نمازوں میں جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند میں ہے، جوسلوۃ سبح کے قصہ میں ہے: "ف انتہی الناس عن القراء ہ فیھا جھر تعالی عند میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کئے واقع فیھا الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلسه میں بندرت کے سلیم فی الله مام" اوراب صرف سری نمازوں مین ہے، حاصل بیکداس سلیم کی بندرت کی سے معاسل میکروں کیکروں کی سلیم کی سلیم کی ساز کی ساز کی ساز کی سلیم کی سلیم کی سلیم کی سلیم کی سلیم کی سلیم کی ساز کی سلیم کی

موااور آخرالامر آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في به فيصله فرماديا" من كان له امام فقرأة الامام قرأة في المام فقرأة الامام قرأة في المام في الله عليه وسلم في المام في الله قرأة المام في المام في الله قرأة المام في الله ف

#### نماز میں قراءت قرآن میں تدبر کرنا

﴿ ٢٩٧﴾ وَعَنُ إِبْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَيْنُظُرُ مَايُنَاجِيهِ وَلَا يَحُهَرُ بَعُضُكُمُ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرُآنِ \_ (رواه احمد) حواله: مسند احمد: ٢/١٤.

قرجه: حضرت ابن عمر اور حضرت بیاضی رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' بے شک نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو اس کو جس چیز کے ذریعہ سے مناجات (سرگوشی) کر رہا ہے اس میں غور کرنا پائے ،اورتم میں ہے کوئی قرآن پڑھنے میں اپنی آ واز کوا یک دوسر سے پر بلند نہ کر سے منابات کا محمرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز کے دوران جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں تدبر کرنا بیا ہے کیونکہ نماز کے دوران اور خاص طور پر جب انسان قراءت کرتا ہے تو بہ قراءت در حقیقت رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہے ، تو اسے غور کرنا بیا ہے ،اور جس کوقر آن کے معنی معلوم نہیں اس کو سے مہلندا جوسر گوشی کر رہا ہے ، تو اسے غور کرنا بیا ہے ،اور جس کوقر آن کے معنی معلوم نہیں اس کو سبقت لینے کے لئے زور سے تا اوت نہ کرنا بیا ہے ، تا اوت قرآن کے وقت ایک دوسر سے پر سبقت لینے کے لئے زور سے تا اوت نہ کرنا بیا ہے ۔

ان المصلى يناجى ربه: نمازى دوران نماز الله تعالى سے بات چيت كرتا ہے، بياللہ تعالى سے كنايہ ہے اس وجہ سے كه نماز مؤمن كى معراج ہے۔

فلینظر هایناجیه: تواللہ تعالی ہے جوہر گوشی کررہائے یعنی ذکروواذ کاراور تاوت قرآن سب میں غور وفکر اور تدہر کرنا بیا ہے، ممانعت نماز کے اندر اور نماز کے باہر دونول میں ہے، اس بات پر توامت کا اتفاق ہے کہ مقتدی کے لئے زورے تااوت قرآن کرنا مکروہ ہے، اگر چوہ امام کی قراءت نہیں رہا ہو۔

### قراءت خلف الإمام كى ممانعت

﴿ 49 ٤﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّـمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ وَسُودًا وَ النّسائي وابن ماجة) فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا \_ (رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩٩/ ١، باب الامام يصلى من قعود، كتاب الصلوة حديث نمبر: ١٠٣ ـ نسائى شريف: ١٠٠ ا/ ١، باب بتاويل قوله عز وجل واذا قرء القرآن الخ، كتاب الافتتاح، حديث نمبر: ٩٢١، ابن ماجه شريف: ١٢، باب اذا قرء الامام فانصتوا، كتاب اقامة الصلوة، حديث نمبر: ٨٣٦ ـ

قسوجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''امام اس وجہ سے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ، تو امام جب تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو، اور جب قراءت کرے تو تم لوگ

خاموش رہو۔''

تشریح: اس حدیث شریف کا حاصل بیہ ہے کدامام جوں ہی تکبیرے فارغ ہو مقتد یوں کو بھی تکبیر کہنا بیا ہے ،مقتد یوں کو امام سے پہلے تکبیر نہ کہنا بیا ہے ، اور امام جب قراء ت کر بے قواہ سری نماز ہویا جری مقتدی کو خاموش رہنا بیا ہے۔

ليؤتم به: امام تواس وجه عموتائ كداس كى اقتداء كيائ-

فاذا کبر فکبر و ۱: حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ امام جب تکبیر کے اس کے بعد مقتدی تکبیر کے ، نہ تو امام کے ساتھ تکبیر کے ، اور نہ ہی امام سے پہلے تکبیر کے ، اور نہ ہی امام سے پہلے تکبیر کے ، اور یہ چیز تکبیر تحر بید ترج بید ترج بید تاہم ہو ہے کہ اگر تا بع متبوع سے آگے بڑھا جارہا ہو وہ تابع ہوگا ہی نہیں ، اور تکبیر تحر بید کے علاوہ باتی تکبیرات میں امام کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے ، واجب نہیں ہے ، بقیہ تکبیرات میں امام کے بعد تکبیر کہنے کومقتدی کے حق میں مستحب ہے ، واجب نہیں ہے ، بقیہ تکبیرات میں امام کے بعد تکبیر کہنے کومقتدی کے حق میں مستحب اس لئے قر اردیا گیا کہ تکبیر تحر بید کی وجہ سے تابع ہو گئے ، اور اگر تکبیرات میں مقارنت ہورہی ہونے یہ تابع ہوئے ۔

فانصتو ۱: یہال مطلب بیہ کہ جب امام قراءت کر بے قو خاموش رہو،امام بند آوازے قراءت کرے لئے بیکم ہے بند آوازے قراءت کر بیا آہتہ آوازے دونوں صورتوں میں مقتدی کے لئے بیکم ہے کہ وہ خاموش رہے،اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے:"واڈا قری القرآن فاست معوا کے وہ خاموش رہ کرسنو!اور جب برأتااوت کر ہے قو خاموش رہ کرسنو!اور جب برأتااوت کر ہے قو خاموش رہو!ابن ما لگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی۔

### قراءت سے عاجز شخص کیارڑھے

﴿ ٧٩٨﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ آبِي اَوْفَى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ جَاءَ رَجُلَ إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّى لاَ فَالَ جَاءَ رَجُلَ إِلَى النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّى لاَ اسْتَطِيبُعُ اَلُ الحُدَ مِنَ الْقُرُ آنِ شَيْعًا فَعَلِمُنِي مَا يُحْزِئُنِي قَالَ قُلُ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَدُولُ وَلاَ قُولًا قُلُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْحَدُل وَلاَ وَلاَ قُولُ وَلاَ قُولُ اللهِ مَا اللهِ صَلّى قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى وَاهُ اللهِ صَلّى وَاهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ مَا هَذَا فَقَدُ مَلًا يَدَيُهِ مِنَ النّعَيْرِ (رواه اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حواله: ابوداؤد شريف: ۱ / ۱ / ۱ ، باب مايجزى الامى، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ۸۳۲ نسائى شريف: ۷ - ۱ / ۱ ، باب مايجزئ من القراء ة لمن لايستحسن القرآن، كتاب الافتتاح، حديث تمبر: ۹۲۳ ـ

قوجه الله عند الله بن الى اوفى رضى الله تعالى عند اروايت ہے كه ايك شخص حضرت نبى اگرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آيا ، اوراس نے عرض كيا ''ميں قرآن ميں ہے كھے پڑھنا سيكھول بيمبر ہے بس ميں نہيں ہے ، مجھے كسى اليى چيز كى تعليم و يجئے جو مير ے لئے كافى ہوجائے ''آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ''تم يه دعا پڑھا كرو: "مسبحان الله النع" الله كى ذات پاك ہے، تمام تعریفیں الله كے لئے بیں ، الله كى دات پاك ہے، تمام تعریفیں الله کے لئے بیں ، الله كى طرف ہے ہے، تام فحض نے كہا: اے الله كى رسول! بيتو الله تعالى كے لئے ہے، مير ہے طرف ہے ہے، 'اس فحض نے كہا: اے الله كے رسول! بيتو الله تعالى كے لئے ہے، مير ہے مير ہے۔ ''اس فحض نے كہا: اے الله كے رسول! بيتو الله تعالى كے لئے ہے، مير ہے

كَ كِيابِ؟ آنخضرت على الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مایا بتم بید عایر مقو ''السلھ م ار حسمنسي" الالله مجھ يرزم فرما، مجھ كو عافيت عطافرما، مجھ كوسيد هاراسته عطافرما، اور مجھ كو روزی عطا فرما، چنانچہاں شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اوران کو ہند کرلیا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ خیر ہے بھر لئے۔ (ابو داؤد)اورنسائی کی روایت میں بہ حدیث "الا بالله" کے الفاظ پرختم ہوجاتی ہے۔

قش مع: الكشخص نيانيامسلمان موااس كوقر آن كريم ميں ہے كچھ يا دنہيں تھا،اور فوری طور برقر آن میں ہے اتنا یا دکرنا اس کے بس ہے باہر تھا، جتنا قر آن نماز میں بڑھنا ضروری ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی دشواری کے پیش نظر دو دعا کیں بتادیں کدان کویا دکراو،ان کے بیڑھنے سے نماز ہوجائے گی۔

فعلمني مايجزئني: مجھكوئىالى دعاءيادكراديں جوميرے لئے کا فی ہوجائے ،حضرت سہار نیوریؓ نے بذل میں یہ بات <sup>لکھ</sup>ی ہے کہ یہاں نماز میں قراءت مرادنہیں ہے کیونکہ نماز میں جتنی مقدار قرآن پڑھنا فرض ہے اس کا سیکھنا لازم ہے، دوسرے اذ کاراس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے ، یہاں پر تااوت قر آن ورد کے طور پر مراد ہے، کیکن دوسر مے بعض شراح یہاں قراءت فی الصلوۃ ہی مراولیتے ہیں، یعنی نماز میں پڑھنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذکورہ دعا کیں سکھا کیں۔

#### اشكال مع جواب

الشكال: مقدار مفروض كاسكِصنا فرض ب، تو پھراس شخص كے لئے آنخضرت سلى الله تعالى علیہ وسلم نے دعاء پڑھنے کی اجازت کیوں دی، جتنی لمبی دعاء ہے اتنی مقدار میں قرآن بھی تویا دکرناممکن تھا، پھرآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن یا دکرنے

كاحكم كيول نېيں ديا؟

جواب: شروع اسلام میں بہت مسابلت تھی ،اس وقت کا بیتکم ہے، پھر پیخف نے نے مسلمان ہوئے تھے،اس لئے کہا کہ جب تک قرآن یا زنہیں ہورہا ہے اس وقت تک به دعاء پڙھاو۔

# أمى اور كو نكَّ كاحكم

''امی'' کے بارے میں امام ابو صنیفہ ٌ فرماتے ہیں پیچنس گو نگے شخص کے مانند ہے، حالت قیام میں خاموش کھڑارہے گا۔

فقال هكذا بيديه: "قال" يهال"اشار" كمعنى مين بمرادنوشيكا اظہارے، جب کسی کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کی خاطر اس کو بند کرلیتا ہے، ای طرح اس شخص نے بھی کیا اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہ کلمات میر بے نز دیک بہت قیمتی ہیں اور میں ان کو حاصل کر کے بہت خوش ہوں۔

#### قراءت کے دوران آیت کا جواب دینا

﴿ 9 9 كَ ﴾ وَعَنُ إِبُنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَىٰ قَالَ سُبُحَانَ رَبِّي الْأَعُليٰ \_ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد: ٢٣٢/ ١، ابوداؤد شريف: ٢٨ ١/١، بالدعاء

في الصلوة، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٨٨٣ ـ

قرجه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الدوايت بى كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه والمسلم وبحك الاعلى" آيت تا اوت فرمات تو"مسحان وبحك الاعلى" كيته -

تشریح: حضورافدس الله تعالی علیه وسلم جب بھی "سبح النع" تاوت کرتے[شیج بیان کیجئے اپنے رب کی جوبہت بلند ہے ] تواس علم کی تعمیل میں فوراً "سبحان رہی الاعلیٰ" کہتے[پاک ہے میرارب جوبلند ہے۔]

آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاليمل عالت نماز كانبيل ب، اورا گرنماز بى مراد مو تو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاليم ل نفل نمازك ساتھ خاص موگا، كيونكه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نفل نمازول ميں كوئى بھى آيت دعاء پر شصة تورك كردعا فرماتے تھے، حديث ب: "و ما اتى على آية رحمة الا وقف وسأل"

### آيات قرآني كاجواب دينا

﴿ • • ٨﴾ وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةً رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأَ مِنُكُمُ بِالنِّيُنِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّيُنِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّيُنِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّيُنِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّهُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن قَرَأُ وَالمُرسَلاتِ فَبَلَغَ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالتِّرُمِذِيُّ إِلَى قُولِهِ وَأَنَا عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ ٢ ١ / ١ ، باب مقدار الركوع والسجود، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٨٨٨، تو مذى شويف: ٢٢ ١ / ١ ، باب و من سورة التين، كتاب تفسير القرآن، حديث نمبر:٣٣٣٧\_

ت حمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: ' 'تم میں ہے جب کوئی شخص سورہُ '' و التین و الزیتو ن'' كى قراءت كرية جبوه "اليس الله باحكم الحاكمين" [كياالله ب عاكمول مين ے بڑے حاکم نہیں ہیں آپر مہنچتو اس کوبیا نے کہوہ کے"بلے وانا علی ذلک من الشاهدين " 7 كيولنبيل مين اس كي شهادت دينه والول مين سے ہول آاور جب و پخض سورة "لا اقسم بيوه القيامة" [ مين شم كها تابول قيامت كرن كي ] كي تااوت كري أو جبوه"اليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى" [كيااللهم دول كوزنده كرنير قادر نہیں ہے ] یر پنجے تو اس کو میائے کہ وہ کیے "بلی" [ کیول نہیں اللہ اس پر قا درہے ] اور جو شخص سورهُ "و المرسلات" [قتم ب علنوالى بواؤل كى] كى تااوت كرے، پس جبوه "فبای حدیث بعده یؤ منون" [اباس کے بعد کس بات پریقین الا کیل گے؟]یر بہو نے تواس کو بیائے کہ کے ''آمنا بالله'' 7 ہم اللہ برایمان اے آ (ابوداؤد) ترندی نے "وانا على ذلك من الشاهدين" تك كالفاظفل كري بس

**تشریع**: اس حدیث شریف میں بعض آیات پر پہو نچنے کے بعدان کے جواب دینے کا تکم دیا ہے،لیکن اگر نماز میں بدالفاظ تلاوت کئے گئے تو جواب نہ دینا بیا ہے، تا کہ قرآن اورغيرقرآن ميں اشعباه پيدانه مو، البينة أدى جب اليخ طور بريتاوت كرر ماموتو جواب دینا بہتر ہے تا کہ زبان ہے بھی اس اقرار کی تجدید ہوجائے کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے ،اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس طرح دیگر آیات کے جواب دینے میں بھی زبانی طورے اقرار ہوتا ہے،اگر نماز میں بیآیات تلاوت ہول تو جواب نہیں دیا جائے گایا پھرزیا دہ ہے زیا دہ نفل نمازوں میں جواب دینے کی گنجائش نکل عمتی ہے۔ حضرت امام شافعی کا مسلک بہ ہے کہ جواب کے الفاظ نماز سے باہر تلاوت کی صورت میں بھی کھے جائیں اورنماز کی قراءت میں بھی ،نمازخواہ فرض ہو باغیر فرض ۔ امام ما لکؓ کا مسلک بیہ ہے کہ نماز کے باہر کہے جائیں اور غیر فرض نماز میں بھی

کے جائیں۔

امام ابوحنیفه کا مسلک بیرے کہ نمازے باہر کیے جائیں نماز میں نہ کہنے میاہئیں ، نہ فرض میں نفل میں، کیونکہ اگر نماز کی قراءت میں بیالفاظ کے جائیں گے تو بیوہم ہوسکتا ہے کہ پیالفاظ بھی قرآن ہی کے ہیں،اس وہم ہے بچانے کے لئے نماز کااشتناضروری ہے۔

### سور هٔ رحمٰن کی آیت کا جواب

﴿ ١٠٨﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ سُورَةَ الرُّحُمٰنِ مِنُ أَوَّلِهَا إلى آخِرِهَا فَسَكَّتُوا فَقَالَ لَقَدُ قَرَأْتُهَا عَلَى الْحِنِّ لَيُلَةَ الْحِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرُدُودُا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوُلِهِ فَبَاَى آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَان قَالُوا لَابشَىء مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمُدُ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ \_

حواله: ترمذي شريف: ٦/١، باب ومن سورة الرحمن، كتاب

تفسيو القرآن، حديث نمبر:٣٢٩\_

قو جمه: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف الائے اور آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے "مسورۂ رحمن" شروع سے اخیرتک تااوت فرمائی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش رہے، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: میں نے "لیسلة المدجن" میں جنات کے سامنے یہ صورت تااوت کی تو تم ہے بہتر ردعمل تو ان کا تھا، میں جب جب اللہ تعالی کے ارشاد "فیسای مورت تااوت کی تو تم ہے بہتر ردعمل تو ان کا تھا، میں جب جب اللہ تعالی کے ارشاد "فیسای آلاء ربکھا تک ذبان" [پھر کیا کیا تعالی اللہ تعالی کے ارشاد "فیسای اللہ میں جب جب اللہ تعالی کے ارشاد "فیسای اللہ علیہ کے ایک کی تم جبالا و کے آپر پہنچ تو وہ کہتے تھے:
آلا بہت ی اللہ شک اللہ اللہ اللہ کے ایک کی تعمت کوئیس جبالا تے ، اور سب تعریفیں آپر ندی کے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: جب سورهٔ رحمٰن کی تااوت کوئی کرے اور مذکورہ آیت پر پنچاقو جو کلمات جنات نے کچے تھے وہ کچے؛ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتر اف ہے، اور ماشکر کی نہ کرنے کا اظہار ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سورہ رحمٰن من کرید کلمات نہیں کچے، تو حضور اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس معاملہ کے اعتبار ہے تو جنات ہی تم ہے بہتر ہیں، انہوں نے مذکورہ کلمات کچے، اور تم نے نہیں کچے۔

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس فرمان سے قطعاً بیدا زم نہیں آتا کہ جنات حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیه ما جمعین سے افضل ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کے جواب میں ندکورہ کلمات کہنامستحب ہے، لیکن فرض نمازوں میں ان کلمات کونہ کہا جائے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ بعض عوام ان کلمات کوجی قرآن کا جز مجھے بیٹھیں۔

### ﴿الفصل الثالث﴾

#### دور کعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت

﴿ ٢٠٨﴾ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْحُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُدُهُ فَالَّهُ الْحُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْدُهُ فَالَّا إِنَّا رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصَّبُحِ إِذَا زُلُزِلَتِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كِلْتَيُهِمَا فَلَا اَدُرِيُ آنَسِيَ آمُ قَرَأً ذَلِكَ عَمَدًا \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ۱ / ۱ ، باب مالرجل يعيد سورة واحدة في ركعتين، كتاب الصلوة، حديث نمبر:۸۱۲\_

قر جمه: حضرت معاذبن عبدالله جهنی رضی الله تعالی عنه بروایت ہے کہ قبیلہ جہیدہ کے ایک شخص نے ان کواطلاع دی کہ اس نے حضرت رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم کو فجر کی دونوں رکعتوں میں "افدا ذلے ذلت" کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، مجھے نہیں معلوم حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جان اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جان بوجھ کر براعا۔

تشریع: ایک بی سورت کودور کعت میں پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل بہی ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھی جائے، آپ کا دائی عمل یہی تھا، شاید باید بی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف کیا ہو۔

فی الرکعتین کلتیهما: "رکعتین" کے بعد"کلتیها" کی وضاحت کرکے بی

بتانامقصودے كه فجركى دونول ركعتول ميں"اذا ذليزلت الارض" يورى يرهى ،اييانبيس تفا که بعض حصه ایک رگعت میں پڑھا،اوربعض حصه دوسری رکعت میں پڑھا،ابن حجر کہتے ہیں که اس سے بہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پر بھی۔

ف لا ١٥ري: راوي کتے ہيں که جمین نہیں معلوم که حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپیاحان ہو جورکر کیایا بھول کر کیا، صاحب مر قات لکھتے ہیں کیآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے کیا تھا،افضل ہررگعت میں الگ الگ سورتیں پڑھنا ہے۔

### ایک حصه ایک رکعت میں دوسر احصه دوسری رکعت میں پڑھنا

﴿٨٠٣﴾ وَعَنُ عُرُوةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ اَبَابَكُر العَبِدِّيُقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ صَلَّى الصُّبُحَ فَقَرَأً فِيهُمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكُعَتَيُن كِلْتَيْهِ مَا \_ (رواه مالك)

حواله: مؤطا امام مالك ٢٨: ١٨، باب القراءة في الصبح، كتاب الصلوة، حديث نمبر:٣٣\_

ترجمه: حضرت عروه رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت ابو بمرصداق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی دور کعتوں میں سورہُ بقرہ پڑھی۔

تشهر مع: ایک رکعت میں سورت کا ایک حصہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس سورت کا مابقیہ پراھنا درست ہے، اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بھی یہی ثابت ے۔اورحدیث باب میں حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل ہے بھی یہ ثابت ہے،لیکن بہتر ریہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک مکمل سورت پڑھی جائے ، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ

ے علیہ وسلم کا دائمی عمل یہی تھا۔

به به و رق البقرة: سورهٔ بقره کا بعض حصدا یک رکعت میں پڑھا، اور دوسرا حصد دوسری رکعت میں پڑھا، مطلب بنہیں ہے کہ ہر رکعت میں کممل سورهٔ بقره کی تااوت کی ،اس وجہ ہے کہ فرر کعت میں سورهٔ بقره کی تااوت کی ،اس وجہ سے کہ فجر کے وقت اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہر رکعت میں سورهٔ بقره کی تااوت کی جا سکے۔

ابن فجر کے تھے میں کہ حضر ت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیمل حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کی نظیر ہے، حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورهٔ اعراف کو دو حصول میں کر کے دور کعتوں میں بڑھا تھا۔ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ عمل بیان جواز کے لئے تھا، ورنہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آنخضر ت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آنخضر ت سلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آنخضر ت سلی اللہ تعالی الل

### فجركى نماز مين سورة بوسف برزهنا

﴿ ٨٠٨﴾ وَعَنِ الْفَرَاقِصَةِ بُنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ مَا اَعَدُّتُ سُورَةً يُوسُفَ إِلَّا مِنُ قِرَاءَةِ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ السُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنُ قِرَاءَةِ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ السُّرِحَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا \_ (رواه مالك)

عواله: مؤطا امام مالكَّ ٢٨: باب القراءة في الصلوة، كتاب الصلوة، حتاب الصلوة، حديث نُم رته م

قد جمعه: حضرت فرافصه بن عمير حفق روايت كرتے ہيں كه ميں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه کی قراءت من كر سورة يوسف يا د کی ، حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فجر کی نماز ميں سورة يوسف كثرت ہے پڑھا كرتے تھے۔ تنشریعی: حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه فجر کی نماز میں سورہ یوسف بہت کشرت سے تاوت فرماتے تھے، اتنی کثرت تھی کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی قراءت من کرسورہ یوسف یا دکر لی۔
الحد نفی : قبیلہ حنفیہ کی طرف نسبت ہے۔

#### اشكال مع جواب

امشکال: فقهاءنے ایک سورت پر مداومت کرنے کومکروہ قرار دیا ہے ،فقہاء کا قول اس حدیث کے منافی معلوم ہوتا ہے۔

جواب: فقہاء کے قول اور صدیت ہاب میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ فقہاء نے ایک بی سورت پر جو مداومت کو مکروہ قرار دیا ہے اس سے مرادتمام نمازوں میں ایک بی سورت متعین کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے مکروہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ الیم صورت میں ہاتی تمام قرآن کا چھوڑ نالازم آتا ہے، جہال تک حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ممل ہے تو اولاً تو وہ کثرت سے سورہ یوسف پڑھتے تھے، کثرت کا مطلب مداومت نہیں ہے، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف فجر کی نماز میں سورہ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے، بینہ نمازوں میں دوسری سورتیں پڑھتے تھے۔ بینہ نمازوں میں دوسری سورتیں پڑھتے تھے۔ (مرقاۃ: ۲۰۰۷)

نمازفر ميل سورة ' بح " برهنا هُمَارُ عَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ الصُّبُحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورِةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَأَةً بَطِيئَةً قِيلَ لَهُ إِذَا لَقَدُ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطُلُعُ الْفَحُرُ قَالَ اَحَلُ \_ (رواه مالك)

حواله: مؤطا امام مالكَّ: ٢٨ ، باب القراءة في الصبح، كتاب الصلوة، حديث نمبر: ٣٨ ـ

قو جمہ: حضرت عامر بن ربیعہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں سورہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا سورہ کچ کی تااوت فر مائی ، اور تااوت بھی ٹھپر ٹھپر کی ، حضرت عامر رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا تب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر طلوع ہوتے ہی کھڑے ہوجاتے ہو نگے ؟ حضرت عامر نے جواب دیا ، ہاں۔

تشریع: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فجر کے اول وقت میں نماز شروع فرماتے سے ،اور فجر کی ایک رکعت میں سے ،اور فجر کی ایک رکعت میں سور ہ کچ کی تلاوت فرماتے سے ۔

قر أة بطيئة: لعنى تجويدور تيل كاخيال ركه كريرها-

قیبل ۱۰۵: ایک شخص نے حضرت عامرے عرض کیا جیبا آپ بتارہ ہیں اگروییا بی معاملہ ہے تب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداول وقت میں یعنی غلس ہی میں نماز شروع کرویتے ہوں گے۔

ق ل اجل: حضرت عامر نے کہا:حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے اول وقت یعنی غلس میں نماز شروع فرمادیتے تھے، صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ خلس' میں فجر کی نماز شروع کرنے میں کئی کا ختااف نہیں ہے، اور یہ جواز پرمحمول ہے، استحباب پرمحمول نہیں ہے،

اور حدیث باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جومل مذکور ہے ، وہ دائی عمل نہیں ہے۔ حفیہ کے نز دیک فجر کا وقت مستحب اسفار میں ہے ، غلس میں نماز پڑھنا درست ہے، لیکن اولیٰ نہیں ہے۔

# نماز میں ہر چھوٹی بڑی سورت پڑھنا درست ہے

﴿ ٢٠٨﴾ وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ مَا مِنَ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ مَا مِنَ اللهُ فَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَّمُ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ \_ (رواه مالك)

تنبیه: لم اجد هذه الروایة فی المؤطا ولکن وجدت فی سنن ابی داؤد.
حواله: ابوداؤد شریف: ۱۱۱۱، باب من رأی التخفیف فیها،
کتاب الصلوة، حدیث نمبر: ۱۸۰۰

قو جمه: حضرت عمر و بن شعیب رضی الله تعالی عندا پنے والد ہے وہ اپنے وا دا ہے وادا ہے وارت کرتے ہیں کہ طوال مفصل میں ہے نہ کوئی بڑی سورت ایسی ہے اور نہ کوئی چھوٹی سورت ایسی ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اوگوں کوفرض نماز پڑھاتے ہوئے سنی نہو۔

تشریح: آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے مختلف اوقات میں طوال مفصل یعنی سورهٔ حجرات سے لے کر سورهٔ بروج تک تمام سورتیں فرض نمازوں میں بڑھ کر لوگوں کو سنادیں، تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ تمام سورتوں کا پڑھنادرست ہے۔

اله مكتوبة: فرض كى يا في نمازين مراديين، أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في تمام سورتیں بیان جواز کے طور پر پڑھیں، تا کہ لوگوں کوئلم ہوجائے۔

#### نمازمغرب میں سورهٔ دخان پڑھنا

﴿ ١٠٨ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُنبَةَ بُن مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلْوةِ الْمَغُرب بِحْمَ الدُّنُحان \_ (رواه النسائي مرسلا)

حواله: نسائي شريف: ٩ ١ / ١ ، باب القراءة في المغرب، كتاب الافتتاح، حديث تمبر: ٩٨٧\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن عتبه بن مسعود رضي الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ '' د محان '' پڑھی۔

تشريع: عبدالله در عتبة بن مسعول: حضرت عبدالله بن مسعو درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، کیارتا بعین میں ہے ہیں۔

حَمَّمَ السلاخان: أنخضرت على الله تعالى عليه وسلم في نما زمغرب ميس سورة "حَمَّ الدخان" راهي،اس مين دواحمال بن:

- (۱) ....مغرب کی ہررکعت میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مذکورہ سورت پڑھی۔
- (۲).....ند کوره سورت کابعض حصه بهلی رکعت میں اور بعض حصه دوسری رکعت میں پڑھا۔ اور یہ پراھنا بیان جواز کے لئے تھا، دائمی عمل نہیں تھا، اس لئے کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل کارڈ ھناا نصل ہے۔ 🕲 🕸 🚭

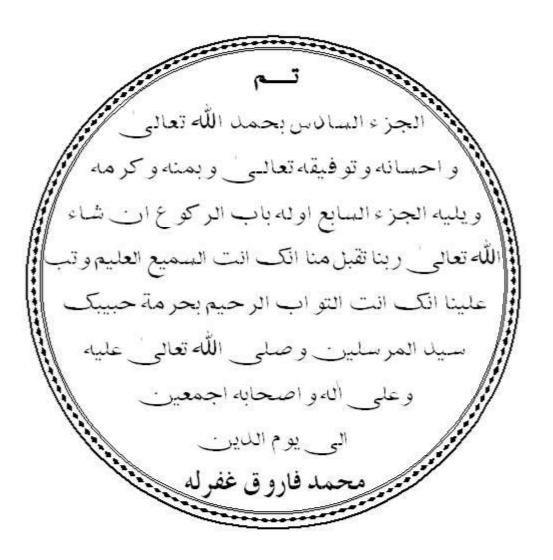